



الرنج افغ السال

زمانةبل از اسلام سے دورعاضرتک

ونها عمثا ريجان ميطلهٔ مولانا محكر سمال يجان ميطلهٔ









# النج افيح السّان

جُلدِاوّلُ

تالِیفع مولانا محرس سیالی مولانا محرسی سیالی استاذ تاریخ اسلام جامعة الرشید کرایی



پاراک 1-4 گران جوی نیز کراردون کراری می این بردی کراردون کرار



## فهرست جلداة ل

| پیش لفظ                            | 17 | افغانستان كےخودمختارها كم                      | 30 |
|------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|
| انتساب                             | 19 | يه چھٹی صدی عیسوی کا تیسراعشرہ تھا             | 30 |
| پهلاباب                            |    | افغانستان میں صحابہ کرام کی پہلی پیش قدی       | 30 |
| افغانستان ماقبل از اسلام           | 20 | عهد فاروتي من فتوعات افغانستان كي حدود         | 31 |
| افغانستان ،شیردل مسلمانوں کامسکن   | 20 | فتخافغانستان مين حضرت عمرفاروق ياثين كاطرز عمل | 31 |
| فاتحین کی شاہراہ طبعی خواص         | 20 | افغانستان مين تبليغ اسلام                      | 33 |
| افغانستان کے ہاشتدے                | 21 | عهد عثاني ميں احف بن قيس كي فتو حات            | 33 |
| وگوں کے پیشے                       | 22 | عبدالرحمن بن سمره دان کے کارنامے               | 34 |
| افغانوں کی عادات واطوار            | 22 | كابل كامحاصره                                  | 35 |
| فغانوں کانسب                       | 23 | امیرمعاویه بیانین کے دور میں                   | 36 |
| فغانوں کی تین نمایاں خصوصیات       | 23 | عبدالرحمن بن سمره والنيز ايك بار پيرميدان ميس  | 36 |
| سلام تيل تاريخ افغانستان پرايك نظر | 24 | رتبيل كى بغاوت                                 | 37 |
| ىكندر كاحمله                       | 25 | عبدالرحمن ابن اشعث اور حجاج بن يوسف            | 38 |
| رصغير کې د فاعي لائن               | 25 | قتيبه بن ملم كي فتوحات                         | 39 |
| بره مت كافروغ                      | 26 | نيزك كاتعاقب                                   | 40 |
| نار یک دور                         | 27 | عمرتاني راللنه كاستهمر ادور                    | 40 |
| مآخذ ومراجع<br>مآخذ ومراجع         | 28 | عمر ثانی داللنهٔ عمر فاروق دانین کے نقش قدم پر | 41 |
| دوسراباب                           |    | افغانستان ميس رفائي كام اورعلوم اسلامييكى بهار | 42 |
| اسلام کی روشنی ، افغانستان میں     | 29 | شالى افغانستان مين اسلام                       | 43 |
| خراسان                             | 29 | بشام بن عبد الملك كا دور                       | 43 |
|                                    |    |                                                |    |

| 150             | 4 ع فبرت ج                                                 |                 | تاريخ افغانستان: جلد إوّل                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                 | سامانی حکومت کا قیام                                       | 43              | افغانستان كى سياى تشيم                                             |
| 58<br>59        | افغانستان كادورزوالنازك حالات                              | 44              | سلوك واحسان كي روشني افغانستان ميس                                 |
| 59              | عراق بيل قرامطيو ل ادرمصرين فاطميول كافتنه                 | 45              | ابراتيم بن ادهم رالنذي                                             |
| 60              | مَ خذومراجع                                                | 45              | ابراتيم بن طهمان واللذي                                            |
| _               | چوتھاباب                                                   | 45              | حفرت شقق بلخي رالكند                                               |
| 61              | غزنوی تحکیران                                              | 46              | أموى خلافت كاخاتمه                                                 |
| 61              | دولت غزنوبيكا باني مبكتكين                                 | _               | تيسراباب                                                           |
| 62              | مندوستان پر پہلاحملہ                                       | 47              | عبای دور کاافغانستان                                               |
| 62              | ج يال عمقابله                                              | 48              | خليفه بارون الرشيد كے كارنا ب                                      |
| 63              | ہے یال کی بدعبدی اور لمغان کی جنگ                          | 48              | انقلابي اقدام                                                      |
| 64              | سبکتگین کی وفات                                            | 49              | افغانستان میں فقد کی تروت کج                                       |
| 65              | حكيمانها قوال                                              | 49              | افغانستان میں پہلی خودمختار حکومت                                  |
| 65              | سلطان محود غزنوی کے دور حکومت کا آغاز                      | 50              | امام ابوداؤ دالسجستاني يطلفنه                                      |
| 66              | خواب سيا بوگيا                                             | 50              | باره سوسال يبليكي اسلامي تحريك                                     |
| 66              | سبب <u> </u>                                               | 51              | يعقوب بن ليث الصفاري                                               |
| 66              | اندرونی مہمات                                              | 52              | دورانديش قائداورمؤمناندصفات                                        |
| 67              | سامانی حکومت کا خاتمه                                      | 53              | كابل كى فنخ كاجامع منصوبه                                          |
| 67              | عباى خلافت سے اليجھے مراسم                                 | 54              | برات اورفارس کی فتح                                                |
| _               | مندوستان پر حملے کی تیاریاں<br>مندوستان پر حملے کی تیاریاں | 55              | کابل کی بئت پرست بادشا بهت کاخاتمه                                 |
| $\frac{67}{67}$ | <u>ښوونان پر پېلاحمله</u><br>مندوستان پر پېلاحمله          | <del>-</del> 55 | شيراز پرقبنه                                                       |
| 67              | بندوستان پر دوسراحمله<br>مندوستان پر دوسراحمله             | 56              | كابل ك تاريخي في                                                   |
| -               | بىروسان پردودىراسىيە<br>ج يال كاعبرت ناك انجام             | 56              | شالی افغانستان پر قبضه، دولت ِطاهر بیکا خاتمه                      |
| 68              |                                                            | 57              | ر تیاتی کارنا ہے ۔<br>ترقیاتی کارنا ہے                             |
| 68              | ہندوستان پرتیسراحملہ<br>این کام تابعہ                      |                 | <u> میں موں کے دیگر حکمران ،عمر دین لیٹ</u>                        |
| 69              | سلطان کاچوتقا تملیہ<br>سرین پرین ن                         |                 | سلونی مردین می <u>ند</u><br>سامانی امراء کاعردج                    |
| 70              | <u>دریائے آموکا خوز برمعرکہ</u>                            |                 | معناری اور دیگر صفاری حکمر ان<br>طاہر صفاری اور دیگر صفاری حکمر ان |
| 71              | سردی کیول غضب و هاری ہے                                    | 58              | عام رصفار في اور دير صفار في عمر ان                                |
|                 |                                                            |                 |                                                                    |

| رست جلداة ل                      | ėr 5                         |                                                          | تارىخ افغانستان: جلىراة ل            |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 81                               | سومنات کی مہم                | 71                                                       | ہندوستان کی یا نچویں مہم             |
| 81<br>82<br>82                   | سولبوال حمله                 | 71<br>72                                                 | انندیال کی سازشیں                    |
| 82                               | سومنات كامندر                | 72                                                       | ہندوستان پر چھٹاحملہ                 |
| 83                               | محضن سفر                     | 72                                                       | <u> ہولنا ک جنگ اور تصرت خداوندی</u> |
| 84                               | مضوطدفاع                     | 73                                                       | <u> گُركوت كى تح</u>                 |
| 84                               | مومنات كمامنے                | 74                                                       | ساتوان هليه                          |
| 84<br>84                         | مبلے دن کی الزائی            | 74                                                       | آ مفوال حمليه                        |
| 84                               | لزائى كادوسرادن              | 74                                                       | <u>نوال حمله</u>                     |
| <u>85</u>                        | فيعلدكن معركه                | 76                                                       | وسوال جمله                           |
| 86                               | كندهكوث يرقبضه               | 72<br>72<br>73<br>74<br>74<br>74<br>76<br>76             | عميار موال حمله                      |
| 87                               | بھيا تک سازش                 | 76                                                       | خوارزم پرقبضه                        |
| 87                               | ستر بوال تمله                | 77                                                       | بار ہویں مہم                         |
| 88                               | آخری مبمات                   | 77                                                       | وشوارسفر                             |
| 88                               | <u> آخری سنر</u>             | 77                                                       | مهابن کی تنخیر                       |
| 88                               | افغانستان خوش قسمت ہے        | 77                                                       | مقرا کا فتح                          |
| 88                               | اسلاف كى روايات زنده كردي    | 78                                                       | <u> توح ک مح</u>                     |
| 89                               | عشق رسول مَا اللَّيْظِ       | 78                                                       | بر بمنول كامر كز منح                 |
| 89                               | بت فحلن كا كارنامه           | 78                                                       | بزول راجه                            |
| 90                               | سلطان محود غزنوي كاغزني      | 76<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>78<br>78<br>78<br>79 | خداداد بائقی                         |
| 89<br>89<br>90<br>91<br>91<br>91 | اولياءاللدسع عقيدت           | 79                                                       | عِيب وغريب جزي                       |
| 91                               | مرقدمحود                     | 79<br>79                                                 |                                      |
| 91                               | سلطان کے جانشینوں میں اختلاف | 79                                                       | ہندوقیدی<br>فخ نامہ                  |
| 91                               | سلطان مسعود كا دور           | _                                                        | مجدع وس فلك                          |
| 92                               | غرنوى سلطنت كى اقتصادى تباي  | 80<br>80                                                 | تير موال جمليه                       |
| 91<br>92<br>93<br>93             | سلطان مسعود كاانجام          | 81                                                       | چودهو يرمجم<br>چودهو يرمجم           |
| 93                               | ملطان مودود كادور            | 81                                                       | <u>پرروین.</u><br>پندر ہوال جملہ     |
| -                                | 23,033,00                    | -                                                        | <u> "XC)8() "X</u>                   |

| - جلد اوّل | 6 تيرست                                |     | تاریخ افغانستان: جلیرادّ ل           |
|------------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 106        | شہاب الدین غوری کے بعد                 | 94  | ہندوؤں کی سرکشی                      |
| 106        | مآخذ ومراجع                            | 94  | سلطان عبدالرشيد اوراس كى اولاد       |
|            | چھٹاباب                                | 96  | مآخذ ومراجع                          |
| 107        | خوارزي حكمران اورتا تاريول كاحملير     |     | پانچواںباب                           |
| 107        | افغانستان كاسنهرادور                   | 97  | غورى حكمران                          |
| 107        | صحرائے گونی کی تاریک آندھی             | 97  | غورى سلطنت كاقيام                    |
| 108        | افغان عوام كاولوله انكيز كردار         | 97  | اعزالدين                             |
| 108        | سلطان جلال الدين كي تحريكِ جهاد        | 98  | علاؤالدين جہال سوز                   |
| 109        | ضرب المثل غلط ثابت كردى                | 98  | غياث الدين اورشهاب الدين             |
| 109        | افغانستان بين بإطل كي متوار شكستين     | 99  | مثالى بيمائى                         |
| 110        | برات کامعرکه                           | 99  | غزنوى حكومت كاخاتمه                  |
| 110        | قاضى وحيدالدين كاقصه                   | 99  | شہاب الدین غوری کے ہندوستان پر حملے  |
| 111        | طالقان كامعركه                         | 99  | بيشنذه كامهم                         |
| 111        | قلعه گرز يوان                          | 100 | تراوڑی کے میدان میں                  |
| 111        | قلعه كاليون                            | 101 | گشده قا ئد کی تلاش                   |
| 111        | قلعهاشيارا ورقلعه فيوار                | 101 | غورى اور پر تھوى كائكراؤ             |
| 111        | قلعة سَيْفُر وْ د                      | 102 | ول موه لينے والانسخه                 |
| 112        | فيروزكوه                               | 102 | تراوڑی کے میدان میں                  |
| 112        | قلعة تولك                              | 103 | بنارس اور قنوح كى فقح                |
| 112        | <u> برات میں انقلاب</u>                | 104 | شهاب الدين غوري كي خوارزم شاه الرائي |
| 112        | بإميان كامعركه                         | 104 | خوارزم سے ملح                        |
| 113        | جانثاراورغدار                          | 104 | پنجاب میں اسلام کی تیلیغ             |
| 113        | امراء کی غداری                         | 105 | آ خری میم                            |
| 114        | خوارزى مجابدكي فكست                    | 105 | قاتلانه حمله اورشهادت                |
|            | سيف الدين اخراق اوراس كسائقيول كالنجام | 106 | بے مثل سالار                         |
| 115        | سرماييضائع ہوگيا                       | 106 | تعميروترتى كادور                     |
|            |                                        |     |                                      |

| ۲ فېرست جلداوّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                  | تاريخ افغانستان: جلداوّل                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| نستان پرمملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116 افغا                           | افغانستان کے تا تاری حکران                                               |
| ى كرت حكمران كاقل 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>ż</i> 7 116                     | افغانستان كى ازسرنوآ بادكارى كا آغاز                                     |
| برات برمظالم 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116 الملِ                          | لرزه خيزمظالم                                                            |
| كاخونى مينار 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 艺 117                              | اہلِ علم کی حالت زار                                                     |
| بآبادكامعرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117 علال                           | تصوف كى طرف عواى رُجَان                                                  |
| بي افغانستان كي ويراني <u>133</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117 جن                             | تا تاريون كاقبول اسلام                                                   |
| ن جنگبوؤل کی مزاحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118 قباط                           | مسلم تا تارى حكمرانوں كادور                                              |
| نداز پھان کا حملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118 تيرا                           | نوسلم تا تاری حکمرانوں کے کارنامے                                        |
| پرقبضه ۱35 پرقبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119 ربلي                           | ابل سنت اورشيعول كى كشكش                                                 |
| يديلدرم كى پشت مين خنجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>zi 120</u>                      | ديگرتا تارى مسلم سلاطين                                                  |
| تيورمسلم فاتح تفا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>V</u> 121                       | مآخذ ومراجع                                                              |
| ركادربارى علماء سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ييور                               | ساتوارباب                                                                |
| نتان برتموری حکمرانی کے اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | افغا                               | افغانستان شاہانِ کرت کے دور میں                                          |
| كے جانشين شاه رُخ كاسنبرادور 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>                           | مش الدين كرت                                                             |
| اده الغ بيك كارناك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>123</u>                         | غيرجا نبدارانه پاکيسی                                                    |
| کے ہاتھوں باپ کائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123                                | "رکرت" کی اولا د                                                         |
| اللطيف كاانجام سلطان ابوسعيد كادور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123 عبد                            | پېلاخود مخار عكمران                                                      |
| ن مرز ااور مزارشریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124                                | لشيرول كى حكومت                                                          |
| ومراقع علم المام ا | 125                                | شابان كرت كاآخرى حكران                                                   |
| نوارباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125                                | ابن بطوطه كاسفر افغانستان                                                |
| از بک، ایرانی اور مغل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129                                | مآخذ ومراجح                                                              |
| نستان میں، شیبانی اور بابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | آڻھواںباب                                                                |
| طالع آزيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | تيموري حكران                                                             |
| ول كا قائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 از کم                          | تیور کی ابتدائی مہمات<br>خود مختار حکمر انی کا آغاز<br>وسطِ ایشیا پرقبضه |
| نی اور با برمین کشکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>130 از کم</u><br><u>131 شیا</u> | خود مخار حكمر اني كا آغاز                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايرا 131                           | وسط ايشيا پرقيف                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                          |

| جلد اوّل | 8 تابرت                                  |     | تاريخ افغانستان: جلد اوّل               |
|----------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 156      | عبدالقادر کی خود سپردگ                   | 142 | بإبرى مندوستان رواتكي                   |
| 157      | اور تكزيب عالكير كدوريس                  | 143 | بابركى افغانستان سے محبت                |
| 157      | نى تحريك كاآغاز                          | 143 | شيباني خان كى أزبك سلطنت                |
| 157      | ر ہنماؤں کا قتل                          | 144 | افغانتان كى ساست پرايران كاثرات         |
| 158      | خوش حال خان ختك_ اكوره ختك كاشا بين      | 144 | شاه اساعيل صفوى كادور                   |
| 159      | <u> گرفتاری اور د ہائی</u>               | 145 | ايران كاحمله وازبك حكمرانول ك كثكش      |
| 160      | خود مخاری کی جدوجهد کا آغاز              | 146 | افغانستان ادرمغل بإدشاه                 |
| 162      | عالمگير حن ابدال ميل                     | 147 | ايران كي دوباره مداخلت                  |
| 162      | تحريك كازوال                             | 147 | جؤبي افغانستان برايران كاتسلط           |
| 163      | مجھے وہاں دفن کرنا                       | 148 | افغاتوں کی مغلوں سے وفاداری             |
| 164      | مآخذ ومراجح                              | 148 | مغل بادشاموں کی شکین غلطی               |
|          | گيارهواںباب                              | 149 | مغل بادشاموں کی افغانستان سے بے اعتمالی |
|          | ایرانی افتدار کے خلاف تحریک آزادی اور    | 149 | افغانستان میں ایرانی آمریت کی جھلکیاں   |
| 165      | خودمخنار ہوتکی سلطنت کا قیام             | 150 | پشتوادب وشاعری کاعروج                   |
| 166      | حال كاتا جر مستقبل كارجنما               | 150 | شالى افغانستان كازبك حكام كاروبي        |
| 166      | ميرويس كى منصوبه بندى                    | 150 | ماً خذ ومراجع                           |
| 168      | اسارت، ایران کے حالات کاجائز ہ اورسفر فح |     | دسوارباب                                |
| 169      | دوهري چال                                | 151 | خودمخاری کی تحریکیں                     |
| 169      | قراردادآ زادى اورمنزل مقصود              | 151 | پيرروش کاتحريك جهاد                     |
| 170      | بيرونى خطرات اورشاه ايران عضطوكتاب       | 152 | تحريك كاآغاز                            |
| 171      | ایران سے تحفظ آزادی کی جنگیں             | 153 | ''شنوار'' کامعر کداورشیخ کی شهادت       |
| 173      | ميرويس كى وفات                           | 153 | <u> </u>                                |
| 173      | ميرعبدالعزيز                             | 154 |                                         |
| 174      | شاه محود مسند اقتدار پر                  |     |                                         |
| 174      | ایران سے کر                              | 155 |                                         |
| 175      |                                          | 156 | تحريك جهاد يحريك آزادى تك               |
|          |                                          |     |                                         |

| براةل | ۲ فبرست جل                             | 9               | )   | تاريخ افغانستان: جلدِاةِ ل                       |
|-------|----------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------------|
| ****  | نت کی زبول حالی اورغیر ملکیول کا       | مغل سلط         | 175 | ايران بس افغان حكومت                             |
| 193   | المل وخل                               | برصغير ميل      | 176 | شاہ محود کا زوال اور روس کے استعاری عزائم        |
| 194   | بين                                    | ابدالي پنجا     | 177 | افغان سلطنت كتقشيم                               |
| 195   | الى لا موريس                           | احمرشاهابه      | 177 | فلافت عثمانيه ي كلقش اورجنگ                      |
| 196   | بيدان جنگ                              | مان بوركا.      | 178 | نا در شاه افشار کاظهور، شاه اشرف کا انجام        |
| 198   | پر دوسری بلغار                         | مندوستان        | 179 | نا درشاه کی غار گری                              |
| 198   | ن توري                                 | ميرنصيرخا       | 179 | قدهاريون كاطريق جنك                              |
| 199   | <u>Ž</u>                               | <u> ہرات کی</u> | 180 | <u> ہوتکی سلطنت کا خاتمہ اور شاہ حسین کا قتل</u> |
| 199   |                                        | ايران ک         | 181 | مَ خذ ومراجح                                     |
| 200   | <u> </u>                               | شاه رخ۔         |     | بارهوارباب                                       |
| 200   | <u>پرتیراحملہ</u>                      |                 | 182 | تا درشاہ سے احمد شاہ ابدالی تک                   |
| 202   |                                        | مشميري          | 182 | نا درشاه كاجندوستان پرجمله                       |
| 202   | ) كاچوتفا سفر                          |                 | 183 | <u>تا درشاه کادور گروح</u>                       |
| 202   | ب افغانو ل کوشکست                      |                 | 184 | تشدداور بدنظمي                                   |
| 205   | ن کی بغاوت                             |                 | 184 | ناورشانی احکام، ایک مثال                         |
| 206   | <u>میں مرہٹوں کا فساد</u>              | 200             | 184 | امرائے افشار کے لگل کا فیصلہ                     |
| 208   | اه ولى الله كدث وهلوى راكنة كالمتوب    |                 | 185 | افغان سردارول سے خفیہ مفتاو                      |
| 209   | <u>ي يانچوين مهم</u>                   | 4               | 185 | احدفان كاكارنامه                                 |
| 209   | رثانی کافل اورابدالی کی یلغار          |                 | 185 | احمد شاه ابدالي كاخاندان                         |
|       | یوں کی تلاش اورفوج کی بے اعتدالیوں     |                 | 186 | احمد شاه ابدالی کی ولادت                         |
| 212   |                                        | كاسدبار         | 187 | ذوالفقارخان كاعروج                               |
| 213   | وُل کی بے چینی اور مر بشاکسر کی روائلی |                 | 187 | قدهاری جیل سے نا درشاہ کے در بارتک               |
| 214   | ے دہلی تک<br>سے                        |                 | 188 | ييضرور بادشاه بية كا                             |
| 215   | ين ملمانون كاقتلِ عام                  |                 | 189 | احمدخان سے احمد شاہ تک                           |
| 216   | جمنا كى لېروں ميں                      |                 | 191 | دوا ہم ترین مسائل                                |
| 217   | كے ميدان ميں                           | يانى يت         | 192 | كائل، غزنی اور پشاور کی فتح                      |
|       |                                        |                 |     |                                                  |

| علداةل | 10 ع نبرست ح                                |      | تارخ افغانستان: جلدِادّ ل                               |
|--------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 240    | 18 بھائیوں کی ابدالی خاندان سے بغاوت        | 218  | مشتق دستوں کا کمال                                      |
| 241    | ابدالي حكومت كاخاتمه                        | 219  | مرہٹوں کی بو کھلا ہٹ اور بھاؤ کی آخری چال               |
| 242    | مآخذ دمرا جع                                | 220  | يانى بت كانيله كن معركه، جنگ كا آغاز                    |
|        | <u>چودھواں باب</u>                          | 221  | <u> تجیب الدوله کی حکمتِ عمل</u>                        |
|        | طوا تف الملوكي متكھول ) كى غلا ي            | 222  | جنگ کی شدت                                              |
| 243    | اورسیداحمهٔ شهید کی تحریک جهاد              | 223  | مرہٹول کی عبرتناک شکست                                  |
| 243    | کابل کے کھی تیکی حکمران                     | 225  | احمد شاه ابدال كاابل مندسے خيرخوا ماندرويد              |
| 244    | معركه ما يار، بادك ذئيول كى شرمناك بسياتي   | 225  | فكدهاركي ازسر نوتعميرا درسكهول كي سركوني                |
| 246    | سرداران پٹاور سکھوں کے باح گزار             | 225  | ایسٹ اعثریا لمینی کے خلاف میم                           |
| 247    | سيداحمه شهيدر حمداللد کي تحريب جهاد         | 226  | يُفِرُكُونُ فَارَحُ سُداً يا                            |
| 247    | افغانستان كي جانب بجرت                      | 227  | مآخذ ومراجع                                             |
| 248    | انغانستان مين داخله، تترهار يون كاجذبه جهاد |      | تيرهوانباب                                              |
| 249    | فترهار ہے کوج                               | 228  | ابدالی کے جانشین اور فرنگیوں کی سازشیں                  |
| 250    | غلزنى قبيلے كاذوق وشوق                      | 228  | على واقتصادى ترقى ، دارالحكومت كى تبدي <u>ل</u>         |
| 250    | انغان حکام کے نام پیغام                     | 229  | انگریز اور فرانسیسی                                     |
| 251    | بارك زئيول مين ملح وصفائي كي كوششين         | 229  | زمان شاه كادوراور عالمي سياست ش تبديليان                |
| 252    | بشاورروا تكى اور بده سنگه سے معركم          | 230  | ہندوستان برفوج <sup>مث</sup> ی اورا <i>س کے محر</i> کات |
| 253    | سيدصا حب كي خلافت كااعلان                   | 231  | سكھول ہے مصالحت ادراً خرى يلغار                         |
| 254    | بإرك زئى حكمرانو ل كودعوت جهاد              | 232  | انگریزون اورایرانیون کی سازشین                          |
| 255    | شيد د كامعر كهاور يار محمر خان كى سازش      | 234  | افغانستان ہے قشمنی کی وجوہ                              |
| 257    | فَغُ تاريس جهادي مركز، يارتُد كاانجام       | 235  | زيرز مين سازشي ادرشهز اده محود كى بغاوت                 |
| 258    | بارك زئيول كاطيش ،سلطان خان كاحمله          | 237  | شاه محود كاووراول اورابتر جالات                         |
| 259    | لشكر مجابدين بشاور مس                       | 238  | شاه محمود تيد، شاه شجاع مندنشين                         |
| 261    | یشاورسلطان محمدخان کے حوالے                 | 238  | برطانيه كاافغانستان سے اولین معاہدہ                     |
| 262    | تحریک کے خلاف گھنا وُنی سازش                | 239  | شجاع کے خلاف بغاوت ،شاہ محود تخت نشین                   |
| 263    | مجابد ين كاقتلِ عام                         | 2403 | بارك زئيول كى اجاره داى منكھون كى نتوحات                |
|        | •                                           |      |                                                         |

| پرست جلدِاوّل  | ; <sub>[</sub> 1            | 1          | تاریخ افغانستان: جلیراوّل                 |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 278            | شاه څجاع کی تا جپوشی        | 265        | سبب مرض ، جا لميت كاكبر وتحونت اور حب جاه |
| 278            | بلوچشان پرحملہ              | 266        | شهدائے بالا کوٹ                           |
| 278            | شهزاده تيوردروخيرميل        | 266        | بآغذ ومراثع                               |
| 279            | غزنی کامحاذ                 |            | بيندرهوان باب                             |
| 279            | انگریزوں کی سفا کی          | 267        | <u> کھی تیکی حکمرانوں کا دور</u>          |
| 279            | افغانون كامنعوبه            | 267        | انگریزو <u>ن کی واپسی</u>                 |
| 280            | أيك اورغدار                 | 268        | اَنگریزو <u>ں کی پ</u> ناہ <u>میں</u>     |
| 280            | غرنی میں دست بدست از ائی    | 269        | شاه شجاع کی مجم افتدار                    |
| 281            | <u>اہلِ غرنی پرمظالم</u>    | 269        | لدحيانه سي قدهار                          |
| 281            | دوست محمدخان كاييام سلح     | 269        | شاه شجاع کی محکست                         |
| 282            | دوست محمد خان كاغرور        | 270        | انگريزون كانتخ تجربه                      |
| 282            | بادشاه فقروفاتے میں         | 270        | دوست محمرخان اميرا فغانستان               |
| 283            | شاه شجاع کابل میں           | 272        | خواب بكهرهميا                             |
| 283            | شهزاده تيور کابل ميں        | 272        | الكريزول سےمراسم                          |
| 284            | انكريز جماؤنيول كاقيام      | 272        | <u>ایران اورروس کی مداخلت</u><br>س        |
| <del>284</del> | شاه مُعاِع کی ہے مائیگی     | 272        | ایک بار پھر سکھول کے خلاف مہم             |
| <u>284</u>     | انگریزوں کی زیادتیاں        | 273        | عبدالجبارخان كي حمانت                     |
| 285            | شاه کی ندامت<br>            | 273        | أنكر يزسفيردر باركابل ميس                 |
| 285            | ہم انگریزوں کوئیں جانتے     | 274        | سفريقي اجلاس كااعلاميه                    |
| 286            | مزاحت كاآغاز                | <u>275</u> | اتحادی نشکر کی پی <u>ش قدی</u>            |
| 286            | شاه مجاع كاخفيه خط بكزا كيا | 275        | رنجیت سنگیر کی ہوش مندی                   |
| 287            | منعودخان کی گرفآری          | 275        | برطانيه کی پروبیگیٹرامہم                  |
| 287            | شاہ کی بے بسی               | 276        | ھا کم کابل کی کمزور <u>ی</u>              |
| 287            | مآخذ ومراحح                 | 277        | انگریز فوج سنده میں                       |
|                | سولهوارباب                  | 277        | دره بولان میں                             |
| 288            | انگريزوں كےخلاف جہاد        | 277        | مهمن دل خان كا فرار                       |
|                |                             |            |                                           |

| برست جلد <u>ا</u> ول |                                      | 2          | تاريُّ افغانستان: جلدِادٌ لِ             |
|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 300                  | <u>ئابدر ہنماؤں کا خفیہ آتی</u>      | 288        | <u>خا کیا ہے ممپتی</u>                   |
| 301                  | يخ د جنما                            | 289        | غلجا ئيول كى مراحمت                      |
| 301                  | انگریزوں کی بے ب <u>ی</u>            | 289        | رمنما كاانظار                            |
| 302                  | <u>ملح نامہ</u>                      | 289        | دوست محمد خان کی داپسی                   |
| 306                  | جزل ميكناڻن كأقل                     | 290        | انضل خان کی فکست                         |
| 306                  | برف ان کاکفن ہے                      | 290        | مجابدین کی کارروائیاں                    |
| 307                  | ایک بار پھر بدع ہدی                  | <u>290</u> | میرمسجدی خان کی دلیری                    |
| 307                  | جنگ کااز سرنوآغاز                    | 291        | 2 نومرکی جنگ                             |
| 307                  | قبرستان كشكر أغنسثن                  | 292        | دوست محمدخان کی مایوی                    |
| 308                  | <u>ڈاکٹرڈ ف کی خودکشی</u>            | 292        | <u> جلاوطنی</u>                          |
| 308                  | صرف ڈاکٹر ہریڈن جلال آباد پہنچا      | . 293      | افغان موام کی ہمت                        |
| 308                  | جلال آباد کامحاصره                   | <u>293</u> | جهاد کانعره اورل                         |
| 309                  | غزنی میں انگریزوں کا انجام           | 293        | <u>مجاہدین کاطر زجنگ</u>                 |
| 309                  | بڑے حملے کا فیعلہ                    | <u>295</u> | افغان عورتول كأجذبه                      |
| 309                  | شاه ثجاع كاانجام                     | 295        | تكوارون سے تو بول كامقابليه              |
| يطال 310             | كابل مين خانه جنگي اورانگريزون كي نڅ | 295        | ايك دليرخاتون                            |
| 311                  | دوست محمدخان کی حماقت                | 296        | <u>مجاہدین میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش</u>    |
| 311                  | معابده طے ہوگیا                      | <u>296</u> | <u>غزنی کامتر که</u>                     |
| 311                  | انگریزفوج کی شرمناک داپسی            | <u>296</u> | گردیز کی جنگ                             |
| 312                  | مضحكه خيزليبا يوتي                   | 296        | كايل كي صورت حال                         |
| 312                  | مآخذ ومراجع                          | 297        | متحده کونسل کا قیام                      |
|                      | سترهواںباب                           | 298        | جنگی <i>تر حی</i> یات <u>کے فیلے</u>     |
| المي خان 313         | دوست محمدخان بشيرعلى خان اور ليقوب   | 298        | <u>کابل پس انقلاب</u>                    |
| 313                  | مجابدين كى دوسياس غلطيال             | 299        | ايك آظريز افسر كاتبول املام              |
| 314                  | خوش فبميول كامراب                    | 299        | شاہ شجاع کی ہے بی                        |
| 315                  | ووست محمه خان کی یالیسی              | 300        | مجابدين بين مجموث ذا لنے كى ايك اور كوشش |

| ماريخا . | 1 فبرست                                     | 3          | تارخُ افغانستان: حِلدِ إوّل                                       |
|----------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 332      | بالمراجع                                    | 315        | ا مِن اللّٰهُ لُوكِّرِي كا انجام                                  |
| ===      | اتمارهواںباب                                | 316        | اولاد ميل تعييم حكومت                                             |
| 333      | برطانیہ کے خلاف جہادی تحریک                 | 316        | ددائم کام                                                         |
| 333      | سرلو کی کافل                                | 317        | ا کبرخان کی موت<br>کرمیات                                         |
| 334      | برطانيه كااعلان جنگ                         | 317        | وزیرا کبرکا قاتل کون؟<br>مند سب                                   |
| 335      | حكمران انغانستان حراست بين                  | 318        | محمرشاه خان کی ج <u>دوجهد</u><br>سمایی                            |
| 335      | عوا می مزاحمت                               | 318        | محلیآ مریت کادور<br>سیج                                           |
| 336      | <u>يعقوب على خان كاانجام</u>                | 319        | انگریزول سے مزید معاہدے                                           |
| 337      | تندبارے كابل ، قوج كانا كام سنر             | 320        | <u> ہرات میں سلطان احمد کی حکومت</u>                              |
| 337      | جهاد کابا قاعده آغاز                        | <u>320</u> | <u> ہرات پر دوست محمد خان کا قبضہ</u><br>موسست میں <del>قبل</del> |
| 339      | ايمان أوراسلح كامقابله                      | 320        | دوست محمرخان کا انقال اورخانه جنگی کانیادور                       |
| 339      | <u> جزل دابرتس کا فرار</u>                  | 321        | <u>نیا حکمران شیرعلی خان</u><br>دلید به در د                      |
| 341      | عبداللّٰداورز مِره کا قصہ                   | 322        | <u>سيد جمال الدين افغاني</u><br>هجر سير من منه الم                |
| 341      | ساشق کون ی بتی کے یارب دینے والے ہیں        | 323        | انگریزول کی تی چال                                                |
| 343      | <u>انخلاء کا فیملہ</u><br>                  | 324        | <u>برطانىيادردوس كى چىقلىش بيسانىغانىتان تختەمش</u>               |
| 343      | <u>ٹیر پور قلعے پرحملہ</u>                  | 324        | رد <i>ن</i> کاافغانستان ہے معاہدہ<br>پچ                           |
| 344      | ایک مجاہد رہنما کے خلاف پر دیبگینٹرا<br>مین | 325        | انگریز جاسوسول کی <i>سرگرمیان</i><br>قده ایرین                    |
| 344      | غزنی میں خانہ جنگی                          | 325        | <u>شرطی کا تذبذب</u><br>مراک                                      |
| 345      | انگریزو <u>ل کی پیش بندیال</u>              | 326        | <u> حملے کی تیاری اور خدا کرات</u><br>گا                          |
| 345      | <u>جزل اسٹوارٹ تندھارے کائل تک</u><br>سے    | 326        | <u>انگریزوں کی بلغار ,خیبر کا محافہ</u>                           |
| 346      | جنگ بندی کا علان                            | 327        | قدّ ہار کا محاذ<br>سے نیخ                                         |
| 346      | نئ حکومت کی تفکیل کے لیے جراکم              | 328        | <u>گرما چنگی</u><br>بر                                            |
| 347      | عبدالرحمن خان كاظهوراور" اعلان جباد".       | 330        | <u>ایک اور بز دل حکمران میقوب علی خان</u><br>نگا                  |
| 347      | عبدالرحمن خان کی مقبولیت                    | 331        | <u>اتگریزوں کے تعن بنیادی مقاصد</u><br>ماریخ دیر                  |
| 348      | دودهاری ملوار عمل ن را                      | 331        | معاہدہ گندیک<br>ان میرچہ                                          |
| 348      | انگریزوں کی حمایت حاصل کرنے کی چال          | 332        | لندن ميں جشن                                                      |
|          |                                             |            |                                                                   |

| for t                   | : 1                                    | 4   | تارخ افغانستان: جلداوّل                 |
|-------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| ن جلداة <u>ل</u><br>درو | م جرسن<br>نلامثک کے بیٹے کی تحریک      | 349 | عبدالرحمٰن خان اورانگریز ون میں مکا تبت |
| 363                     | <u> </u>                               |     | مجابدین کااضطراب<br>مجابدین کااضطراب    |
| 364                     | فائح میوندمحمدایوب خان ہے معرکہ        | 349 | <del></del>                             |
| 364                     | <u>قگرهار پرقیمنہ</u>                  | 350 | اگرمیوندین شهید نه ہوئے تو              |
| 365                     | فارتح ميوند كاانجام                    | 351 | خاتون ملائئ کا ترانه                    |
| 366                     | ميرغلام قادر كاخفيدش                   | 352 | نئ حکمت مملی                            |
| 366                     | <u>غدارون پرنواز شات</u>               | 352 | برطانيه كاعبرت ناك فكست                 |
| 366                     | بلخ کی آندهی، قاتلانه تملیه            | 353 | مردارعبدالرحن خان كااعلاني بادشاءت      |
| 366                     | <u> ہزارہ جات کی شورش</u>              | 353 | أنكريزول كى مردارعبدالرحمن سيرساز باز   |
| 368                     | کافرستان سےنورستان تک                  | 354 | قندهار كامحاذ بشبرت انكريزون كانخلا     |
| 369                     | برطانيه كي قبائلي علاقه جات مين سازشين | 355 | عبدالرحن خان كابل ميں                   |
| 370                     | قبائل پر برطانوی بلغار                 | 355 | انگریزول کی پسیائی پرتبمره              |
| 371                     | افغانستان پرحملہ                       | 356 | برطانيه كأتحمن ثرثوث كيا                |
| 371                     | معابدهٔ ڈیورنڈ                         | 356 | مأخذ ومراجح                             |
| 372                     | معاہدے کے مندرجات                      |     | انيسواںباب                              |
| 373                     | معابدے کے نقصانات                      | 357 | اميرعبدالرحمن خان كادور                 |
| 373                     | روس سے سرحدی تنازعات                   | 357 | اميرعبدالرحن كياصلاحات                  |
| 374                     | اميرعبدالرحن كاانقال                   | 358 | عبدالرحن خان کے ابتدائی حالات           |
| 374                     | مآخذ ومراجع                            | 358 | جلاوطنی ہے تخت شاہی تک                  |
|                         | بيسوارباب                              | 358 | آ دی مرتا ہے یانہیں؟                    |
| 375                     | حبيبالله خا <u>ن کا دور</u>            | 359 | <u>نوج کی تنگیل نو</u>                  |
| 375                     | رعايا پروري كادور                      | 359 |                                         |
| 376                     | كمتب عبيب اور كمتب حربي                | 361 | مشش کلاه                                |
| 376                     | انا نیت اور لا قانو نیت کا دور         | 361 | <u></u><br>امیر کا تفریکی ذوق           |
| 377                     | نظام حکومت                             | 361 | چوده گھنے کام، اجرت ہزارلعنت            |
| 377                     | امير حبيب الله كي ياليسي               | 361 | عبدالرحن كےخلاف مخالفانہ فضا            |
| 378                     | خفیدانجنس اوراگریزوں کے جاسوں          | 363 | لا منگ عالم کی بے باک                   |
|                         |                                        |     |                                         |

| ت جلد إلاّ ل | <u> </u>                                 | 5   | تارخ افغانستان: حِلدِاوّل                     |
|--------------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 393          | حاجی صاحب کی دھمکی                       | 378 | در باری یونی فارم                             |
| 394          | امير حبيب الله خان كافيعله               | 379 | سیای بیداری کے نتیب مجمود طرزی                |
| 395          | ریشی خط کی تیاری                         | 379 | عبدالهادى كى شاعرى                            |
| 395          | تفاد <i>قدر کے نص</i> لے                 | 380 | مقتريبلو                                      |
| 396          | حالات بدل گئے                            | 380 | عالمي حالات                                   |
| 397          | حصرت شيخ الهند كي گرفتاري                | 380 | خلافت اسلامی <u>داؤیر</u>                     |
| 397          | جنگ عظیم اول کے نمائج                    | 381 | ا کابر دارالعلوم دیو بندا در ریشی رومال تحریک |
| 397          | حبيب الله خان كالطمينان                  | 382 | دارالعلوم ويوبشر                              |
| 398          | چند شخ سوالات                            | 383 | " ياغستان"                                    |
| 398          | اصل غداركون تفا؟                         | 383 | عمراخان                                       |
| 399          | معماحل ہوجاتا ہے!                        | 384 | عمراخان ادرانگریزون میں معرکے                 |
| 399          | رعونت کی آخری حدود،خلانت کااعلان         | 384 | <u> عاجی صاحب ترنگزئی</u>                     |
| 400          | قا تلانه تملما وراس كحركات               | 385 | <u>ما جی صاحب ترنگز کی کی تحریک اصلاح</u>     |
| <u>401</u>   | حبيب الله خال كأقتل                      | 386 | حضرت شخ البندكي رہنمائي ميں جہاد كا آغاز      |
| 401          | <u> صبیب الله خان کی موت پرایک تبعره</u> | 386 | جعيت حزب الله                                 |
| 402          | مَا خذومرا جح                            | 387 | حفرت فيخ الهندك بيرسيني                       |
|              | اكييسوا الباب                            | 387 | حاجي صاحب كوججرت كأحكم                        |
| 403          | بارك ذكى خاندان كا آخرى حكران            | 388 | <u>حاجی صاحب بونیر میں</u>                    |
| 403          | امان الله خان                            | 388 | امیر کابل کوآ مادہ جہاد کرنے کی کوشش          |
| 403          | خود مخارا فغانستان ، آزاد کی کااعلان     | 389 | مرنے والوا تھو!                               |
| 404          | مولانا عبيداللدسندهي كي ربائي            | 389 | <u>شب قدر کامعر که</u>                        |
| 405          | مولا ناسندهی کووز ارت عظمٰی کی پیش کش    | 390 | ترک حکام کی حمایت                             |
| 405          | باب کے مل کی تحقیقات                     | 391 | مولا ناستدهی کابل بین                         |
| 406          | رضاعلی شاه کو بھائسی                     | 391 | خفيدترين خط                                   |
| 406          | مولا ناسندهی کا حکیمانه مشوره            | 391 | منفوبے کے مراحل                               |
| 407          | جنگ کے شعلے اہلِ ہند کے نام بیغام        | 392 | <u>مجاہدین کا و ف</u> د کا ب <u>ل میں</u>     |
|              |                                          |     |                                               |

| لداذل | 1 تېرست ج                                   | 6   | تارخُ انغانستان: جلدِادّ ل            |
|-------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 419   | سوويت انقلاب                                | 407 | تين محاذ                              |
| 420   | وسطا يشياش انورياشا كيمهم                   | 408 | بن <sup>ی</sup> کمز دری               |
| 420   | الحادكا سيلاب                               | 408 | محرصالح خان کی شکست                   |
| 421   | مسجدين نوحه خوال                            | 408 | جلال آباد میں لا قانونیت              |
| 422   | سوویت روس، نئ حکومت نیانظام                 | 409 | تفل پر حملے کی وجہ                    |
| 422   | انغانستان ادر سوويت روس                     | 409 | جَنَّى عِالنازك لمحات                 |
| 423   | امان الشدخان اوركينن                        | 410 | جرمن توپ کی گوله باری جیز یون کاسلسله |
| 423   | يبلاانغان سوويت تنازعه                      | 410 | عالمی دائے عامہ برطانیہ کے خلاف       |
| 424   | معاہدهٔ بغمان                               | 411 | جنوني مرحدي قلع پر برطانيكا قبضه      |
| 424   | ايشا ديورپ كا دوره                          | 411 | عبدالقدوس خان كي آمد                  |
| 424   | المان الله خان كى جدّت بسندى فوائداد ومعزات | 411 | شيعة كي نسادات كي سازش                |
| 425   | عوا می نفرتجمهوریت کی پٹروی                 | 412 | مرحد کے یار جنگ بندی کا اعلان         |
| 426   | حزب مخالف اورعلما كاكروار                   | 413 | معابده راولينثري                      |
| 426   | برطانية ككوموادين لكا                       | 413 | انغانستان كي شائدار فتح               |
| 427   | بجيسقه كاظهور                               | 413 | <u>لقىرانىڭەخان كىنظرېندى</u>         |
| 428   | برطانيه كي ايك ادر چال دُا كويا مجابد       | 414 | لصرالله خان کی وفات                   |
| 429   | <u>مل</u> ائے دین نے فاصلے                  | 414 | امان الشدخان کے عزائم                 |
| 429   | شنواربوں کی تحریک اور مطالبات               | 415 | امان الله خان اتا ترک کے نقش قدم پر   |
| 430   | مرکاری افواج کی فخکست                       | 415 | مسلم دنیا ہے مراسم                    |
| 430   | بچ برقدے کے                                 | 416 | موس افغان تعلقات كانيادور             |
| 431   | بچەمقەكابل بىل                              | 417 | روس اورتر کیروی استعار وسط ایشیا میں  |
| 431   | المان الله خان كي آخرى كوشش_14 جنوري        | 418 | کینن <i>،سوویت روس کا</i> بانی        |
| 432   | عنايت الشدخان تمن دن كابا دشاه              | 419 | روس میں اشترا کیت کی مہم              |
| 433   | <u>مَا خذ ومراجع</u>                        | 419 | <u> موشلسٹ يار ئى</u>                 |
|       |                                             |     |                                       |



#### يبش لفظ

تاریخ کی کتب توم کی امانت ہوتی ہیں اور انہی پرتوموں کے تشخص کی ممارت کھڑی ہوتی ہے۔ دورحاضر میں مستشرقین کی ایک پوری کھیپ ہماری تاریخ مسنح کرنے میں مصروف ہے۔اس بات کا خطرہ ہے کداگر ہم نے اینے ماضی بعید کے ساتھ ساتھ قر بی ادوار کی تاریخ کو پوری احتیاط، دیانت داری ادر صداقت كساته محفوظ شكياتو الكي سلول كي اتقول من تاريخ كے نام يرصرف و بى زېر آلودمواد ہوگا جو مستشرقین بیش کردے ہیں۔ افغانستان کی تاریخ خصوصاً ایے فکری حملوں کا ہدف ہے۔ اہل مغرب آج میڈیا کے ذریعے وہال کے غیور مسلمانو ل کو ہشت گردتا بت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کل کوای مواد سےوہ اقفانستان کی الی تاریخ مرتب کریں گے جس میں ہارے لیے جابجا گراہ کن بچندے بچے ہوں گے۔ ان خطرات سے دفاع کے لیے 2004ء میں ہفت روز ہضرب مومن میں ' تاریخ آفغانستان' پر مضامین کا آغاز کیا گیا۔ ابتدا میں میراہدف صرف قریبی دوعشروں کی تاریخ مرتب کرنا تھا۔اس میں بھی سودیت یونین کے خلاف جہاد اور طالبان کے اِسلامی دورکوخصوصی اہمیت دینا میر انحور تھا۔ مگر جب کام شروع كيا تومعلوم بواكدأ فغانستان كابردوراب سابقددور ساس طرح بندها بواب كداس سحرف نظر ممکن نہیں۔ویسے تو ہرتوم اپ ماضی کی اسیر ہوتی ہے گراینی إسلامی تاریخ اور روایات ہے جس قدر مضبوط رشته اُنغانوں میں دیکھا جاتا ہے، دنیا کی کوئی اورتو م اسکی مثال چیش نہیں کرسکتی۔اس لیے میں پیہ موینے پرمجورہوگیا کہ کیول ندا فغانستان کے پورے اسلامی عہد کا از سرنو جائز، الیا جائے اور قار کین کو ال سيريس إيناجم سفر بناليا جائے۔

بایں ہمہ جب سیسلسلہ شروع ہوا تھا تو بیتو قع نہتی کہ اسے عوام وخواص میں اس قدر متبولیت حاصل ہوگی۔ راقم کوقار کین کی جانب سے ملنے والے بکٹرت خطوط سے بیا ندازہ ہوا کہ المحمد للہ ہماری قوم خاص کرنو جوان طبقے میں اپنی تاریخ جاننے اور اس سے میں حاصل کرنے کا زبر دست ولولہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اکثر خطوط اور پیغامات میں مشترک ہوتی تھی اور وہ یہ کہ اس سلسلے کو کتا بی شکل

میں ضرور لایا جائے۔

تارئین کی بید کچین اور طلب مجھے آمادہ کرتی رہی کہ میں'' تاریخ اَفغانستان'' کو بہتر ہے بہتر انداز میں زیادہ سے زیادہ معلومات سے پُر کر کے پیش کرتار ہوں۔اس کے لیے بچھے جس قدر عرق ریزی سے کام لیما پڑاوہ میرے تاریخی تحقیقی سفر کا ایک دلجیپ اور مفید ترین تجربہ تھا۔ چونکہ اس کے ساتھ ساتھ " بيول كاإسلام" كى تيارى اوركلية الشريد جامعة الرشيدكى تدريسى مصروفيات بهى كلير ، وعقي لہذااس کا م کے لیے عموماً جمعے صرف جمعے کا دن ل سکتا تھااور میری کوشش ہوتی تھی کہاس دن مکمل طور پر تاریخ اُفغانستان کے لیے میسور ہوں۔ چنانچہ جمعے کی منح مید کام شروع ہوتا تو مبھی اذانِ جمعہ اور مجھی نمازعصرتك جاكرايك قسط كے بفتر مواد سردقر طاس مويا تاتھا۔

مطالعہ کتب کےعلاوہ اس سلسلے میں وہ تمام مراحل بیش آتے رہے جور بسرج میں ہمت وحوصلے کا امتحان کیتے ہیں،مثلاً کتب خانوں کی خاک چھانتا، نادرونا یاب نسنچے تلاش کرنا اور قریبی دور کی تاریخ کے لیے افراد سے رابطے کرنا۔ گر چونکہ یہاں کھلاونت نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک ہفتے کے اندراندرایک خاص مقدار میں مواد تیار کر کے دینا ضروری تھا (جبر تحقیق کے کام کوالی قیودات سے آزاد ہونا چاہیے) اس ليےاس مواد كى ترتيب ميں 'اكمليت ' 'كا دُوكى نہيں كيا جا سكتا ۔

ببر کیف بیتاری ٔ اسلام کے ایک اہم باب کا تخصیصی جائزہ ہے جسے قارئین کی فہم واستعداد کو پیش نظر ر کھتے ہوئے دلچسپ اور سبت آ موز انداز میں پیش کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس تاریخی جائزے میں حوالہ جات کا اہتمام نہیں کیا گیا جیسا کہ اخباری مضامین کا انداز ہوتا ہے۔ تاہم اب جبکہ قار کین کے بے حداصرار پراس سليك كوكما لي شكل دى جارى ب، هرباب كة خريس متعلقه حواله جاتى كتب كى فهرست بعى شائل كردى كئ ب-اميد ب كرة ارئين اس كوشش كونا فع يا عي كيدا الماعلم سے ,خصوصاً أفغانستان كى تاریخ پرنگاہ رکھنے والے حضرات سے توقع رکھتا ہول کہ اگر وہ تاریخی حوالے سے کہیں کوئی لغزش محسوں كرين تواس بارے ميں حوالے كے ساتھ مطلع كريں تاكه آيندہ ايڈيشن كى اشاعت ہے قبل اس كى تحقيق كرلى جائے - راقم كويە بھى احساس ہے كماس تاريخ كوانگريزى، قارى، عربى اور پشتو زبانوں ميں ترجمہ مركاے عام كيا جانا اشد ضرورى ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلد ہى إس رُخ پر كام شروع كيا جائے گا۔ والسلام

محماساعیل ریحان ( کراچی ) rehanbhai@gmail.com إنتشاب

ان شہراء کے نام جن کے پاکیزہ لہوسے گلش اسلام کی آبیاری ہوئی

#### ببرلاباب

# اً فغانستان ..... ما قبل اَز إسلام

أُنَاسُ إِذَا لَا قَوْا عِدَى فَكَأَنَّهَا سِلاَحُ الَّذِي لاَ قَوْا غِبارَا السَلاَهِب

'' یہا لیے لوگ ہیں کہ جب دشمن سے نکراتے ہیں تو حریف کا اسلحدان کی نگاہوں میں گھوڑوں کا گردوغبار معلوم ہوتا ہے۔''

وسط ایشیا، برصغیراورچین کے منگم پرواقع اُفغانستان شیر دل مسلمانوں کا دلیں ہے، صدیوں ہے سے مرز مین اُمستومسلم کوالیے صاحب ایمان، بلند ہمت، عثر راوراولوالعزم رجال کارمبیا کرتی آ رہی ہے جنہیں بچاطور پر فذکورہ عربی مصداق کہا جاسکتا ہے۔ ہردور میں اُفغانستان نے اُمستوم حوسہ کی خفاظت و بقا کی جدو جہد میں کلیدی کردارادا کیا ہے۔ جہاد نی سیمل اللہ کے ہرمر سطے میں اُفغانستان کے مجاد فی سیمل اللہ کے ہرمر سطے میں اُفغانستان کے مجاد فی سیمل اللہ کے ہرمر سطے میں اُفغانستان کے مجاد فی سیمل اسلام کی پہلی صف میں سرگر معمل رہے ہیں۔

اَفغانستان، شیردل مسلمانوں کامسکن: اَفغانستان کے باشدوں کی حمیت ایمانی اور دین جوش و جذب کا تذکرہ کرتے ہوئے عالم عرب کے تامور مؤرخ امیر فٹلیب ارسلان بے ساختہ کہا گھتے ہیں: ''میرے رب کوشم!اگر ساری دنیا میں اِسلام کی نبض ڈوب جائے ، کہیں بھی اس میں زندگی کی رمتی باتی ندرہے تب بھی کوہ ہالیہ اور کوہ ہندوکش کے درمیان بسنے والوں میں اِسلام زعرہ رہے گا اور ان کا عزم جوان رہے گا۔''

قرونِ اولیٰ کا ایک نامور ستی حصرت تقیدرولئنے کے بقول بید ملک اللہ کی کمان ہے جس سے وہ اپنے وشمنول پر تیر برسا تا ہے۔

فاتحین کی شاہراہ طبعی خواص: أفغانستان کوایشیا کادل، وسط ایشیا کا درداز واور فاتحین کی شاہراہ مجی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے یہال قبائل سیاست رائج چلی آ رہی ہے۔ اِسلام سے قبل یہاں قبائلی مرداری ہر قید و بند ہے آ زادتھی ، اشاعت ِ إسلام کے بعد اس پر إسلامی تہذیب و تون کی الی گهری چھاب لگی جے آج تک دھندلا یانبیں جاسکا۔

ب برف ہوش چوٹیوں، دلفریب واد بول، میٹھے چشموں اور حسین سبز ہ زاروں کا ملک ہے۔اس کے مشرق میں کو ہ سیاہ اور کو وسلیمان اُ فغان مرحد کو یا کستان سے جدا کرتے ہیں، انہی پہاڑوں میں درّہ خیبر، در ہ گول، در ہ ٹو چی اور در ہ بولان واقع ہیں جنہیں عبور کر کے بڑے بڑے فاتحین برمغیر پہنچتے رہے ہیں۔ کابل کے شال میں واقع کوہ ہندوکش ملک کاسب سے بلند بہاڑی سلسلہ ہے جو ثال مشرق میں یا میرے شروع ہوکر جنوب مغرب کی طرف بھیلا چلا گیا ہے۔اس کو ستانی سلطے کی بلندی بعض مقامات یر بیں ہزارفٹ تک جائینتی ہے۔ یا میر کے کہماراہے چین سے جدا کرتے ہیں۔وسطی أفغانستان کی سرز مین سطح سمندرے چھ ہزادفٹ باندے۔

ملک میں دریا بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ بھی زیا دہ بڑے نہیں۔ دریائے کائل کائل شہر کے درمیان ہے گزرتاہے اور جلال آباد کے نزدیک دریائے کٹڑ سے ٹل کریا کتان کی صدودیش آنک کے نزدیک دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ دریائے ہلمند اوروریائے ہری رود ہرات کے گردونواح کوسراب کرتے ہیں ادر سیستان کے صحرابیں ختم ہوجاتے ہیں۔ دریائے آمو ملک کی ثالی سرحدہے جوروس اور اُفغانستان کو الگ كرتا ہے۔ يہ يا ميركى برف يوش جو ٹيول سے فكل كروسط ايشيا كے بحير وارال ميں جا كرتا ہے۔

ید ملک معدنی دولت سے مالا مال ہے، ہیرے، موتی ، کوئلہ عیس، تانیہ، سلفر، ابرق، جست، سرمہ، لوہا، سنگ ِمرمرا در نمک جیسی فیتی معدنیات کے بے ثار ذخائزاس کی خاک بیں پوشیدہ ہیں۔مرد آب د ہوا کے اس ملک کے مشرقی اور وسطی صوبوں میں موسم سرما برف کی جاور اوڑھ کر آتا ہے۔ کامل ،غزنی اور بامیان میں بڑی شدت کی سردی پڑتی اورا کثر برف باری بھی ہوتی ہے۔ جبکہ قد ھار، سیستان ، فراہ، گرم سیرسمیت تمام جنوبی مغربی اصلاح اور دریائے آ موسے متصله علاقوں مزارشریف، بلخ وغیرہ میں گری کا موسم شدیدگرم ہوتا ہے۔جلال آباداورخوست کی گری بھی مشہور ہے۔

أفغانستان كے باشتدے: باحمیت اور خود دار مسلمانوں كابيديس 6 لاكھ 47 ہزار 500 مراح كلوميٹررتے برمشتل ہےجس <del>میں 2 کردڑ 6</del>0الا کھ سے ذائدافراد بہتے ہیں ،اکثریت حنی المسلک مسلمانوں کی ہے۔ نىلى اورلسانى لحاظ سے بىلوگ مختلف قبائل ہيں۔ پختون مشرقی ،وسطى اور جنوبی افغانستان میں آباد ہیں۔ تکھاراور جلال آبادان کے بڑے شہریں۔ تا جک کابل شہر، کابل کے ثالی اصلاح اور ہرات میں زیادہ آباد ہیں۔ از بول کاسب سے بڑاشہر مزادشریف ہے۔ان کے علاوہ بزارہ جات جو دسفی

اَفغانستان میں آباد ہیں،ایک الگ قوم ہیں۔انہیںعموماً ان تا تاریوں کی ادلاد مانا جاتا ہے جو چنگیز خان كرماتها تع متع مديذ بأشيداورزبان كالحاظ عفارى بين ايران كى مرحدول كرماته بأوج ۔ قبائل بھی بہتے ہیں۔جلال آباد کے ثال میں داقع صوبہ نورستان کے لوگ زبان اورنسل کے لحاظ ہے ایک الگ قوم ہیں۔ یہ ڈیز ھ صدی پہلے تک غیرمسلم شے اوران کاعلاقہ کا فرستان کہلا تاتھا تگر امیر عبدالرحن کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا جس کے بعد علاقے کا نام نورستان رکھ دیا حمیا۔ ورلڈ ٹیکٹ بک لائبریری اوف کا گریس کی رپورٹ 2004ء کے مطابق أفغانستان میں بختون 42 فصد، تا جك 27 فيمد، اذبك 10 فيصد، بزاره جات 9 فيصد، تركمان 3 فيصداور بلو ي26 فيصدين رباتي چند فیصد نورستانی، بروہی اور یامیری ہیں۔ ملک میں غیرمسلم آبادی نہ ہونے کے برابرہے تاہم کامل اور دوسرے بڑے شہوں میں بچھ ہندوادر سکھ خاندان مدت ہے آباد ہیں۔ ہندوزیادہ تر تحارت پیشر ہیں۔ لوگوں کے پیٹیے اور مشاغل: اَفغانستان کے دیمی علاقوں میں لوگوں کا عام پیشہ گلہ بانی اور کاشت کاری ہے۔ کئی، جواور گذم کے علاوہ آج کل افیون کی کاشت بھی عام ہے۔ اکثر زمینیں بارانی ہیں، نہری زمین بہت کم ہے۔ بعض علاقوں میں لوگ بہاڑی ندیوں ادر چشموں سے چھوٹی چھوٹی تالیاں کاٹ كرايية كهيتون تك لات بين اس كے علاوہ ايران اور بلوچستان كى طرح يهال كاريز كے ذريع بھى آب پاٹی کی جاتی ہے۔ کاریز سے مرادایسازین دوز نالاہے جے کھودکر کسی پہاڑی چشمے کا یانی دور دراز كے كھيوں تك بينيايا جاتا ہے۔اس نالے كى تهدزين كى سطح سے آئدنوفك ينچے ہوتى ہے اوراس يل ڈھلوان کا تناسب اس مہارت سے رکھا جاتا ہے کہ جب بانی مطلوبہ کھیت تک بینچے توسطے زیبن پرنکل آئے۔عموماً ہرا یک میل کے فاصلے برکاریزی سطح پرسوراخ ہوتا ہےجس سے لوگ ڈول بھر کریانی نکال کتے ہیں۔ اُفغانستان کے پھل مٹلأانگور، آ ڑو، ناشیاتی، انار، شہوت، سیب، خربوزہ اور تربوز کے باغ بہت مشہور ہیں۔خشک میوہ بھی بکثرت پیدا ہوتا ہے۔اخروف، بادام، کشش اور پستہ یہاں کی بری برآ مدى بيدادارادرا تغانول كى آ مدن كابراذريدين - قالين بافى يبال كى ابم صنعت ب\_ أنغانستان كے قالين اور غاليے اور دوسرے ملكوں ميں ہاتھوں ہاتھ ليے جاتے ہيں بھيٹر بكريوں كى كھاليس فروخت کرنا بھی اُفغانوں کا ہم ذریعہ آمدن ہے۔ قراقولی بھی برآمد کی جاتی ہے۔ برکشی یعنی ذیح شدہ بکری کو گھوڑوں پرموار ہوکرایک دوسرے سے جھیٹنا اُنفانوں کا قدیم کھیل ہے۔

اُ فِغانوں کی عادات واُ طوار: ظفر حس ایب جوامیر حبیب الله خان کے دور میں اُ فِغان فوج میں ملازم رہے نضے اُ فِغانوں کی عادات واطوار کے بارے میں اپنامشاہدہ اور تجربہ یوں تحریر کرتے ہیں: '' آنغان لوگ جھاکش ادر محنتی ، جانباز اور جنگو ہیں۔ گھوڑے کی سواری کا شوق رکھتے ہیں۔ گھوڑی پر سوار ہونے کو معبوب بچھتے ہیں۔ جنگ میں حملے کے وقت جانفشانی سے کام لیتے ہیں۔ بہت ڈٹ کراپنے موریج کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اگر اس میں ان کوشکست ہوجائے تو بہت جلد بدول ہوجاتے ہیں۔ لوگ آزاد منش ہیں اور اپنی آفغانیت پر ناز کرتے ہیں۔'' نیز دو لکھتے ہیں:

"ان کے تبیلوں میں خاص کران قبیلوں میں جو مشرقی سرحد کے زویک رہتے ہیں، باہمی جھڑ ہے اور لڑائیاں ختم نہیں ہوتی ۔ایک ہی قبیلے کے افراد میں بھی باہمی عداد تیں جلی جاتی ہیں اورایک آئی کا بدلہ لینے کے لیے سالہا سال انظار کرتے ہیں اور موقع دیکھتے رہتے ہیں۔اس وجہ ہے ان کی خانہ جنگی ختم ہی نہیں ہوتی ۔ افغانوں کی مہمان نوازی مشہور ہے ۔ شام کواگر کوئی مسافر گھر میں آجائے تو عام طور پر اس کی خاطر تواضع خوب کرتے ہیں۔ یہاں تک کداگر ان کا کوئی وثمن بھی ان سے بناہ لینے کے لیے گھر آجائے تو وہ پرانے خونی خاندانی جھڑ ہے بھول جاتے وہ بین ۔ انظانوں کی میخصلت ان کے اس قانون برادر کی کا نتیجہ ہے جس کو وہ "پیختون والی " کہتے ہیں۔ انظانوں کی ہیرچوٹا برا افغان مانتا ہے۔ اگر جدید قانون کی کتاب میں نہیں کھا ہے۔ "

( آپ بين ،حصه اوّل: 54،53)

اُفغانوں کا نسب: اَفغانوں کے آبادا جداد کون تھے؟ اُفغانوں کا لقب کی تو م ہے جاکر ماتا ہے؟ اس سلسلے میں ختلف آراء ہیں ادر کی کوختی نہیں کہا جاسکا۔ اُفغانوں کے ہاں مشہور روایات بتاتی ہیں کہ ان کا جدا مجد قیس (یا قیص) تا می ایک محض تھا۔ قیس کے تین بیٹے تھے۔ ساربانویں، بتان ادر غور خشت ساربانویں کی اولا دسے سروزئی، اچکزئی، بارکزئی ادر شنواری قبیلے نگلے۔ بتان کی اولا دسے شارائی، لودھی اور سوری قبیل بیدا ہوئے۔ یہ لودھی اور سوری قبائل بنے غور خشت کی اولا دسے مندوخیل، کاکر، صافی ادر موی خیل پیدا ہوئے۔ یہ مجمی کہا جاتا ہے کہ قیس کے بیٹے غور خشت کا ایک لڑکا برہان تھا جس سے ''کرلانویں' نائی شخص پیدا ہوا۔ آفریدی، محبود، ختک، وزیر، اور کرئی، مہندا وردیگر سرحدی قبائل ای کی اولا دہیں۔

اُ فغانوں کے بارے میں دو رامشہور نظریہ یہ ہے کہ بیاآریاؤں کی اولاد ہیں جو وسط ایشیا سے نقل مکانی کرکے اُ فغانستان آئے تھے اور پھر ہندو ستان چلے گئے تھے۔ مگران میں سے بہت سے سیلی رہ گئے اور ٹی قوم بن گئے۔

اً فغانوں کی ٹین نمایاں خصوصیات: اَ نغانستان کی تاریخ اور یہاں کے باشدوں کی نفسیات کا مطالعہ

کیاجائے تو تین خصوصیات بہت واضح نظر آتی ہیں: 🐿 ایمان، 🗗 آ زادی دخوداری، 🗗 جہاد۔

ايمان اس بهادرقوم كى رگ دريشے ميں رچاب اے، جذبة آزادى ان كى تھى ميں برا بادريمي دوموال ہردوریس انہیں ہرغاصب اورظالم طاقت کے خلاف جہاد پرآ مادہ کرتے رہے ہیں۔ آفظانستان کے إسلامی عبد كاجائزه ليتے ہوئے ہمیں بخو بی نظر آئے گا كەصدىوں سے تق دباطل كے يادگار معرك أفغانستان كے میدانوں میں اڑے جاتے رہے ہیں۔گراس سے پہلے کہ ہم اَفغانستان کی اِسلامی تاریخ کاعہد بہرعہد حِائزہ لینا شروع کریں،مناسب ہوگا کہ قار ئین کے سائے افغانستان کی عمومی تاریخ کامختصر ساتذ کرہ ہوجائے۔ إسلام ہے قبل تاریخ اُفغانستان پر ایک نظر: اُفغانستان کی تاریخ ہزاروں سال پر محط ہے۔ماہرین آ ٹارقدیمہ کا خیال ہے کہ یہاں سے برآ مرہونے والے انسانی تعدن کے آثار جارتا آٹھ ہزار سال قدیم ہوسکتے ہیں۔ قدھار کے آثار قدیمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولادت حضرت عیسیٰ علیکے، سے تین چار ہزار سال قبل یہال زراعت پیشہ قبائل آباد تھے۔ بامیان کے مزد یک چبل ستون اور مزاد شریف کے قریب "آک کیرک" کے آثار قدیمہ بھی تقریباً است بی پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ مندوکش کے پہاڑی راستوں سے ملنے والے آثار بتاتے ہیں کہ اس ملک کا قدیم عراق سیتجار تی تعلق رہاتھا۔ بیراستے عراق کے علاوہ دیگرمما لک سے تجارت کے لیے بھی استعال ہوتے ہتھے۔ یہ آ ثارظا ہر کرتے ہیں کدا نفانستان زمانہ قدیم ہی ہے اہم تجارتی شاہراہ کے طور پر استعال ہوتارہا ہے۔ یہاں بڑیہ تبذیب کے آتار بھی نظرا آتے ہیں جو تین تا دو برار قبل سے کے ہیں۔اس سے ایکے دور میں جو دوتا و برارسال ق م كاب، وسطاليثيا كي آريا وَل في افغانستان مي قدم ركها اورا يكر مع تك يهال آبادر بـ اس دوريس اس ملك و " آريانه" كهاجاني لكا\_

اس دور میں میہ ملک درجنوں قبائل اور نسلوں میں منقتم تھا۔ سیاسی صد بندیاں اس کے علاوہ تھیں جس کی بناپر میہ پوراعلاقہ شدیداننشار کا شکارتھا گربیرونی تملیآ ور کے مقاسلے میں میسب یک جان تھے۔ جزیرہ نمائے عرب کی طرح یہاں کے آزاد منش قبائل پر بھی کوئی باد شاہ اپنی حکومت مسلط کرنے کی جرائے نہیں کرتا تھا۔ شاید بھی وجنتی کہ سامرا بھی مزاج کے حامل آریا وک نے اس کی بجائے ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ اختیار کرنے کو ترجیح دی۔

آریا وَل نے جب گنگا جمنا کی دادیوں کارخ کیا تو یہاں آتش پرستوں نے اثر درسوخ حاصل کرلیا۔ 600 ق م میں یہاں آگ کی پرستش عروج پرتھی ، مجوسیوں کا پیٹیوا'' زرتشت' ای سرز مین میں پیدا ہوا تھا۔اس کے بیرو'' زرتشق'' کہلاتے تھے ادریہال ان کی خاصی تعدادتھی ۔ حضرت عینی علیت کے زمانے سے کوئی 600 سال پہلے ایران کے بادشاہ ''کوش خسر و' (سائرس اعظم)
نے اس علاقے کو اپنی عملداری میں شامل کرلیا، مگر غیور اَ نغانوں نے ایران کی بالا دی کوشلیم نہیں کیا اور اپنی از دار کا دخود مختاری کے سلے سر بھف دہے۔ 331 قبل میں یہاں ایرانی بادشاہ '' وارا' 'کی حکومت تھی۔ سکندر کا حملہ: 330 قبل میں یونان کا شہرہ آفاق حکر ان سکندر کا اللہ بیار پی ممالک پرفتو حات کے جسندر کا حملہ: علیہ بیاری میں ایک پرفتو حات کے جسندر کا حملہ: عمل ایک پرفتو حات کے جسندے گاڑنے نے بعد مغربی ایشیائی ممالک کو کچلتا ہوا افغانستان کی طرف بڑھا۔ ایرانی بادشاہ ' دارا' کی شوکت اس کے ممانے ڈھیر ہوگئی۔ اُفغان قبائل خطر مربرد کھی کرجو کئے اور ڈٹ کراس کا مقابلہ کیا۔

ای دور بیں اُفغانستان کے جو بی اصلاع "آریانہ" اور" ارکوسے" کہلاتے شے اور شالی حصہ "باختریہ" کے جا سے مشہور تھا۔ ان سب اصلاع کے قبائل سکندر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، چار سال تک خوزیز جنگیں ہوتی رہیں ، مشرقی اُفغانستان کے ایک شدید معرکے بیں سکندر خود بھی زخی ہوا ، سلسل جنگوں اور دھن جنگیں ہوتی رہیں ، مشرقی اُفغانستان کے ایک شدید معرکے بیں سکندر خود بھی زخی ہوا ، سلسل جنگوں اور دھن ہر اُفغانستان کے باعث یو تانی خور کے جستہ مالی ہوگی تھی ، اس کے باوجود آخر کار 327 قی میں سکندر اُفغانستان پر قبضہ کرنے بی موان ہوگی جس کی بڑی دجہ بھی کہ اُفغان قبال بیں مرکزیت اور قیادت کا افتدان تھا۔ چار باللہ جنگ بیں یو تانی حملہ آوروں کو بھی غیر متوقع نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے باعث یور پی اقوام کے دلوں پر اہل اُفغانستان کی جرائت کی دھا کہ ای زمانے سے بیٹے گئی تھی جو آئی کو جو برائی سے بیٹا میٹوں کو جو برائی ہوتی ہے کہ بیرونی سیلب صفت افواج کو جو برصغیر کی دفاعی ہوئی ہوئی ہے کہ بیرونی تملہ آوروں کے مقابلے برصغیر کی دفاعی اور کی مقابلے برصغیر کی دفاعی لائن کا کردار ادا کیا ہے۔ سکندر اعظم کے بعد تا تاریوں اور برصغیر کی دفاعی لائن کا کردار ادا کیا ہے۔ سکندر اعظم کے بعد تا تاریوں اور سرویت یو نین کی لیفار بھی دنیا نے ای حقیقت کا پھر مشاہدہ کیا۔ اور اس دفت امر کی یورش کے مقابلے میں افغانوں کی تو ت میٹر ای دفاع کی طاقتوں کو جیران کردکھا ہے۔

ان دنوں برصغیر میں بنجاب پر راجہ پورس کی حکومت تھی ،اس سے بیتاریخی غلطی سرز د ہوئی کہاس نے سالہاسال اس جنگ کا تماشا دیکھا مگر پڑوسیوں کی مدد کے لئے ہاتھ نہ بڑھا یا ، نتیجہ یہ نکلا کہ اُفغانستان کا دفا کی خطاثو شتے ہی یور پی لئکر برصغیر میں داخل ہوگیا۔

دریائے جہلم کے کنارے محسان کی جنگ کے بعد پورس کو شکست ہوئی اور بینانی تہذیب کے آثار میکسلاتک پھیل گئے۔323ق میں سکندر فوت ہوگیا، اس کے بعد اس خطے پر بینا نیوں کی گرفت کرور پڑگئی، انمی دنوں ہندوستان میں ایک انقلاب آیا۔ نندہ خاندان کی کرور حکومت کو موریہ خاندان کے

تارخُ انغانستان: جلداوّل

ئر جوش راجا دُن نے ختم کردیااور ساتھ ہی یونا نیوں سے ان کی مشکش شروع ہوگئ۔ ان دنوں پنجاب سے عراق تک کے علاقے سکندر کے نائب یونانی جرنیل سلیو کس کے قبضے میں ہے،اس کی حکومت ''سلیو کسی'' کہلاتی تھی جس کا یا پر تخت عراق کا شہر' ہابل'' تھا۔

306ق میں ہندوراجا چندر گیت موریائے 500ہاتھیوں پرمشمٹل کشکر کے ساتھ سلیوکس کے مقبوضات پر تملے کیااور سکندراعظم کے نائبین کوشکست دے کردریائے سندھ کے پارد تھیل دیا۔سلیوکس نے موربہ سے ملے کر کے صرف اُفغانستان وعراق پر قناعت کرلی۔

بده مت کا فروغ: 261ق میں یکا یک حالات نے پلٹا کھایا۔ موربی خاندان کے مشہور حکمران اشوکا نے بدھ ذہب قبول کرلیا۔ اس نے نہ صرف پورے برصغیر بلکہ مشرقی اور وسطی اُ فغانستان تک اپنی حدود سلطنت وسیع کرلیں، ۔ اس کے دور میں اُ فغانستان کا سرکاری مذہب بدھ مت قرار پایا۔ اشوکا نے بدھ مت کی اشاعت میں نہایت سرگری دکھائی۔

بدھ تھمرانوں نے اُفغانستان کے بڑے رقبے پر تبضہ کرلیا تھا گروہ یونا نیوں کا زور کھمل طور پر توڑے بیں کا میاب شہوئے۔250 ق میں یونا نیوں نے اُفغانستان کے ثال میں اپنی آزاد مملکت قائم کرلی جو' باختر''کے نام سے طویل مدت تک چلتی رہی۔اس دوران پارتھی اقوام نے یونا نیوں سے اقتدار کی مشکل جاری رکھی۔ دومری اور تیسری صدی قبل میچ میں اُفغانستان اور اسکے گردونواح میں ایک بڑے دیے پر یارتھیوں کا غلبرہا۔

135 ق میں چین ترکتان (وسطی چین) سے یو پی قبائل نمودار ہوئے۔ انہوں نے سکیا نگ سے لے کر پشاور سوات اور بنجاب تک قبضہ جمالیا۔ 128 ق م ش انہوں نے یونا نیوں کی' باختر بی' مملکت کوشک ست دے دی اور شال اُنفائت ان پر بھی قابض ہو گئے۔ ان کے بعد چین کے ایک اور قبیلے' چیونی' فیاست دے دی اور شالی اُنفائت ان پر بھی قابض ہو گئے۔ ان کے بعد چین کے ایک مردار کا فرس اوّل نے اس خطے پر طویل عرصے تک حکومت کی۔ 40 میسوی میں یو پی قبائل کے ایک مردار کا فرس اوّل نے پیٹاور میں کو شان نا ندان کی بنیا در کھی اور' گندھارا حکومت' قائم کی ۔ 85 میسوی میں کا فرس اول کے جانشین نے اس سلطنت کو بنادس تک بھیلا دیا اور سندھ ہرا چیوتا نداور کا شھیا واڑ سے پارتھیوں کی حکومت کا خاتمہ کردیا۔ 125 میسوی سے 152 میسوی تک یہاں کوشان خاندان کے ایک نامور بادشاہ کنشک اعظم کا افتدار دہا۔ اس نے پشاور اور کائل کے درمیان اپنا پاریخ تخت بنایا۔ شوکا کی طرح بہ بھی بدھ مت کا پر جوش حای تھا چیا جو مدمر ہواں نے ہدھ مت کا پر جوش حای تھا چیا جو مدمر ہواں نے ہدھ مت کا پر جوش حای تھا چیا محد میں ان نے ہدھ دور کی دیکھا دیکھی گوتم بدھ کی مورتی ہو جنے ک

روایت بدکا آغاز کیا۔ اس نے بامیان میں گوتم بدھ کے 120 اور 175 فٹ بلند مجمع ترشوائے جنہیں بدھ مت کے چیرہ کاروں کے نزدیک سب سے بڑے بنوں کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس دور میں شاہراہ ریشم غیر معمولی طور پر معروف رہی، اس شاہراہ کا خاصا حصہ اُفغانستا ن سے گزرتا تھا۔ چین، ایورپ اور جنوبی ایشیائی ریاستیں سب اپنی تجارت کے لیے اس شاہراہ کے محتاج سے، اس لیے اُفغانستان کی تجارتی آئے۔ اس شاہراہ کے محتاج سے، اس لیے اُفغانستان کی تجارتی آئے۔ اُس

کنشک کے بعد گذرهادا سلطنت کو زوال آگیا۔ 241ء میں فارس کے ساسانی فائدان نے کوشان فائدان کے زیر تگین آفغانستان کے کئی صوبوں پر قبضہ کرلیا۔ پھر وسطِ ایشیا ہے ''سفیہ ہنول'' نے بلغار کی اور خرنی پر قبضہ کر کے گذرہادا سلطنت کو تد وبالا کردیا بلکہ مغربی ہنداورا براان پر قابش پارشیوں کو بھی بے دخل کردیا۔ 370ء ہے 530ء کا درمیا فی عرصراس سرز مین میں ہنوں کے عروی کا تھا۔
پارشیوں کو بھی بے دخل کردیا۔ 370ء ہے 1900ء کا درمیا فی عرصراس سرز مین میں ہنوں کے عروی کا تھا۔
چیئی صدی عیسوی میں ایران کے نامور بادشاہ نوشیروان نے اس علاقے کوزیر تگیں کیا، مگر سے حکومت یہاں زیادہ عرصہ قائم ندری اور چین کے شاہی خاندان نے جلد ہی ایرانیوں کو ابنی صدود میں لوث جانے پر مجبور کردیا۔
تاریک دور: ساتویں صدی عیسوی کا آغاز ہو چکا تھا، اہل آفغانستان اس دور میں نہایت اشتار اور انتریک کی زندگی گزار رہے تھے، جرائت و بہادری کی ممتاز صفات کے باوجود لامر کزیت نے آئیس غیرا تو ہو ہو کہ انہوں کے باتھوں پر شاہ ایل کرتی جا رہی تھیں نیلی ان کرتی جا رہی تھیں نیلی ان کرتی جا رہی تھیں نیلی ان کرتی ہو کہ انتظار کے علاوہ ذبی اور نظریا تی اختال فات بھی عروی پر تھے جو بیرد نی اتوام کے زیراثر بنپ رہے تھے۔ مغربی افغانستان کے اصلاع فراہ، نیمروز اور ہرات پر ایران کے ساسانی بادشا ہوں کا قبضہ تھے جو بیرد کی اقوام بادشا ہوں کا قبضہ تھے جو بیرد کی اقوام بادشا ہوں کا قبضہ تھا جو زورتشت کے بیرد کا رہے۔ چنا چہ یہاں کے باشدر ہے بھی سیاست و خدہب اور زبان میں شاہ ایران کے مقلد تھے جو بحوی تھا۔

مشرتی اوروسطی آفغانستان بدھ مت اور ہندومت سے بری طرح متاثر تھا، کائل سے قدھار تک بت پرتی کا رواج تھا۔ چینی تہذیب و ثقافت کے ملے جلے آ ثار بھی ملک میں ہر جگہ واضح نظر آتے تے یغرض کہ اس تاریک دور میں اُفغان قوم اپنی شاخت کمل طور پر کھو پیٹی تھی اور عالمی اقتدار کے کھلاڑی پولوک گیند کی طرح اس سے کھیل دہے ہتے۔

### مآخذومراجع

| 🏚 الكال في التارخ ج 1 _ ابن اثيرا لجزري                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 🚓 المخضر في اخيار البشرح 1_ابوالفد اء                                |
| Encyclopedia of Islam.V.1 🏚                                          |
| 🏚 اردودائره معارف إسلاميه بناشر: دانش گاه، پنجاب يونی درخی           |
| 🧢 إسلامي انسا ئيكلوپيڈيارسيدة اسم محمود                              |
| 🏚 اردودُ انجست جون، جولا كي 2003ء مضمون قاضي ذوالفقاراجمه            |
| 🕏 دریائے کابل سے دریائے برموک تک_مولانا سید ابوالحس علی ند دی پرالنے |
|                                                                      |
|                                                                      |
|                                                                      |
| 🚓 إسلامي انسا ئىكلوپىڈىيا۔سىدقاسم محمود                              |

#### دوسراياب

# إسلام كى روشنى ،أفغانستان ميس

بدوہ زماند تھاجب أفغانوں كواپئى نجات كے لئے كى ايسے رہنما كى ضرورت تنى جوانيس انسانوں كى غلامی سے نکال کردینِ فطرت کی طرف لے جائے ادر اقوام عالم کے باتھوں میں کھلونا بننے کی بجائے انہیں اپنے بیروں پر کھڑا ہونے کا قرینہ کھائے۔ایران میں نوشیر دان کی موت کے بعد انہیں اپنے نجات دہندہ کے لئے زیادہ انظار نہ کرتا پڑا۔ سرزمین عرب میں حضور رصت عالم منا پین کی بعث ہو چکی تھی، معركه بدريس إسلام فتح ياب ہو چكا تھا، دنيا دالے مدينه منوره ميں پہلي إسلامي حكومت كے قيام كي خريں ئن کر جیرت زدہ ہتھے۔ پچھے ہی دنوں بعد فارس کے بدطینت ساسانی حکمران خسرد پردیز کو حضورا کرم مناطبًا کا مکتوب مبارک پہنچا۔ حسرو پرویز نے نامہ مبارک جاک کر ڈالا اور یمن کے ایرانی گورز کو حضور ا کرم مَنَا اَیْنَمْ کو گرفتار کر کے ایران مجموانے کا حکم دیا۔ پیغیراً خرالزماں مَنافِینِمْ نے پرویز کی اس جمادت پر اس کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کے عقریب یارہ پارہ ہونے کی پیش گوئی فرمائی جوحرف بحرف یوری ہوئی۔ پرویز کواس کے بیے شرویہ نے <del>ل</del> کردیا اوراس کے ساتھ ہی ایران کی ساسانی سلطنت کا زوال شردع موگيا\_نظام حكومت ايساا بتر وه اكداس كاسنجالنا مشكل موگيا\_چند برسول ميس ساساني خاندان ميس كوكى ايسام دنه بحياً جوسلطنت سنبيال سكتا ہو۔ايرانيوں نے علامتی طور پرايک عورت کوتخت پر بٹھاليا۔ خراسان: أفغانستان کے اکثر اصلاع ان دنوں صوبہ خراسان کی حدود میں شامل تھے۔خراسان ٔ عراق کے قصبہ جوین سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی آخری حدود ہندوستان کی جانب بخار، غزنی اور سیتان (جس میں نیمروز، فراہ اور جنو بی اُفغانستان کے اصلاع شامل ہیں) تک جا پہنچتی ہیں۔ نیشا پور، برات، مرو، بلخ، طالقان اورمرخس جیسے بڑے بڑے شہراس ٹیں شامل ہیں۔''

علامہ بلا ذری کے قول کے مطابق اُفغانستان کے دیگر کئی شہر شاؤ: جوز جان، بغلان، بامیان، کا بل اور

دریائے آمو کے پارواقع تر نداور بخار ابھی خراسان کا حصہ ہیں۔موجودہ خراسان جو شرقی ایران کا ایک صوبہ ہے، در حقیقت اصل خراسان کا ایک چھوٹا ساجز ہے۔

ا فغانستان کے خود مختار حاکم: سامانی خاندان میں انتقار کے ساتھ ہی اُ فغانستان کے قبائلی سرداروں کی خود مختاری بھی بڑھنے گئی۔ جنوبی اُ فغانستان کے صوبے سیستان میں '' تجیل''، جرات میں '' برازان''، کا بل میں '' ترندشاہ'' جوز جان میں '' غداۃ'' اور بلوچستان میں تشمیر ان شاہ نے خود مختار حکوسیں قائم کرلیں اور جرایک نے خود کو 'شاہ'' کے لقب سے آراستہ کرلیں۔

سے چھٹی صدی عیسوی کا تیسر اعشرہ تھا: جزیرۃ العرب میں حضور رحت دوعالم مَا الیّنِظِ دنیا کو کفر دشرک اورظلم وسم کی تاریکی سے نکالنے کے لئے قیامت تک جاری رہنے والے سلسلۂ جہاد کا آغاز فرما چکے تھے اوراس عظیم مقصد کے لئے صحابہ کرام دی این جیسے جانگاروں کی جماعت تیار ہو چکی تھی ، انہیں قیصر و کر کی محاصت تیار ہو چکی تھی ، انہیں قیصر و کر کی محت حتاج ہوں میں روندنے کی بشارے بھی نوان نبوی سے لی چکی تھی ۔

آ پ مَالِیْتُرِم کی وفات کے بعد حصرت ابو بکر صدیق رااشیا کے دوریس اِسلامی لشکر جزیرۃ العرب سے مرتدین اور باغیوں کا صفایا کرتے ہوئے شام اور ایران کی سلطنوں کے ابوان دہلانے لگا۔

حضرت عمر فاروق ولی النیئو کے دور میں ایک طرف حضرت خالد بن ولید ولیائیؤو اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ولیائیؤو اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ولیائیؤو جیے بطلِ جلیل ومثق اور القدس پرفتو حات کے پر چم لہرار ہے تھے، حضرت سعد بن الی وقاص ولیائیؤو صحرائے سینا سے گزر کر مصرکے قلب تک جا پہنچے تھے اور دوسری طرف حضرت سعد بن الی وقاص ولیائیؤو تا دسید کے میدان میں ساسانیوں کے آخری تاجردار یزدگرد کا غرور خاک میں ملا پچلے تھے۔ ایران کا پایہ تخت مدائن فتح ہوگیا تھا اور ہزیمت خوردہ با دشاہ اپنے ماتحت قبائل سے مدد کی امید بر خراسان کی طرف فرار ہو چکا تھا۔

یہ پہلاموقع تھا کہ اِسلا ک کشکر کو سرزمینِ اُفغانستان کی طرف بڑھنے کی ضرورت پٹیں آئی۔ اُفغانستان میں صحابہ کرام مِن اُنٹیز کی پہلی پٹین قدی: حضرت عمر فاروق رہائٹیؤ کے دور میں ٹالا اُفغانستان کے فات عظیم سلم جرنیل حضرت احف بن قیس پرلائن (متو ٹی 67ھ) سے جو بڑے تجربہ کا ا جنگجوا در مد برانسان سے ۔ انہوں نے حضورا کرم مٹائٹیؤ کم کا زمانہ پایا تھا گر زیارت کا شرف حاصل نہ کرسکے سے ۔ ان کی مہمات کا آغاز تب ہوا جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رہائٹیؤ نے ان کو یزدگرہ کے تعاقب میں خراسان کی سرحد عبور کرنے کا تھم دیا۔ خراسان کی حدود میں پہلا شہر'' طبسین'' تھا بھ خراسان کا دروازہ کہا جا تا تھا، احف بن قیس پرلائٹی اس طرف روانہ ہوئے اور 22ھ (643ء) میں ا آسانی فتح کرلیا۔ اس کے بعد وہ ہرات کی جانب بڑھے اور معمولی جنگ کے بعد یہاں تبغنہ کرلیا۔
یز دگر دنے اپنے معاون قبائل کے ساتھ بٹنے میں ڈیرے ڈال دیے اور ساتھ ہی اپنے پڑوی کی قدیم چینی بادشا ہت کی طرف کمک کے لئے ہرکارے دوڑا دیے۔ اِسلامی فوجوں نے پزدگر دکوزیا دہ موقع نہ دیا اور بٹنی کرایک زور دار معرکے کا آغاز کردیا۔ پزدگر دکوشکست ہوئی اور وہ دریائے آمو پار کرکے اپنے حلیف چینی حکمران کے پاس فرار ہوگیا۔ احف بن قیس روائٹ نے نئی سے لے کر تخار تک تمام علاقے پر قبضہ کرلیا اور دبعی بن عامر دلائٹ کو کو تخار کا انتظام سونپ دیا۔ ان فقوعات کی اطلاع حصرت عمر فاروق بلائٹ کو ہوئی بفرمایا: "کاش اہمارے اور اہلی خراسان کے درمیان آگ کا سمندر ہوتا۔"

حضرت على وكالنيئة نے بے ساختہ پوچھا: ''امير المؤمنين په كيوں؟'' فرمايا:

''اس ملک کے لوگ تین بارجھاڑے جائیں گے اور تیسری بار ان کو جڑ سے کاٹ دیا جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ ایسا مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، بلکہ جو پیش آتا ہو، وہیں کے باشندوں کے ساتھ پیش آئے۔'' (الکامل فی الناریخ: 1 / 464)

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً حصرت عمر فاروق رطانی کے علم میں ایسی احادیث ہوں گی جن میں اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً حصرت عمر فاروق رطانی کے علم میں اصادیث و میں مستقبل کی شدید جنگیں وقوع پذیر ہوئے اور غیر معمولی حوادث و شخه کا ذکر ہوگا۔ واللہ اعلم ۔ تاریخ تا بت کرتی ہے کہ واقعی بیمرز مین بڑی بڑی آز ماکتوں اور جنگوں کا نشانہ رہی ۔ چنگیز خان کے حیلے میں تو اقتابہاں آبادی کو جڑے اکھاڑد یا گیا۔ سوویت یو نین کی یلغار میں بھی اس مسم کافل عام ہوااور میسلسلہ اب امریکی ایورش کی شکل میں ایک بار پھرجاری ہے۔

ان من المروق میں نقو حات اُ فغانستان کی حدود: شائی اُ فغانستان میں شخار تک کے علاقوں کی فتح احف عبد فاروق میں نقو حات اُ فغانستان کی حدود: شائی اُ فغانستان میں شخار تک کے علاقوں کی فتح احف عبور کرنے سے دوک دیا تا کہ مفتو حد علاقوں کی تغییر وتر تی اور وہاں تبلیغ اِسلام کی طرف توجہ دی جائے۔ چنانچ شخار شائی اُ فغانستان ، عاصم بن عمرو نے چنانچ شخار شائی اُ فغانستان ، عاصم بن عمرو نے مثتی جنوبی اُ فغانستان کے مفتو حد علاقوں کی آخری مرحد قرار پایا۔ جنوبی اُ فغانستان ، عاصم بن عمرو نے وقت جنوبی اُ فغانستان کا مرکز سمجھا جا تا تھا ، انہی کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر طالفین کے دور میں پیش وقت جنوبی اُ فغانستان کا مرکز سمجھا جا تا تھا ، انہی کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر طالفین کے دور میں پیش قدی یہاں پردوک دی گئ تھی ، اس طرح سیستان اُ فغانستان کے جنوب کا آخری مفتو حصوبہ بن گیا۔ فتح اُ فغانستان میں حضرت عمر فاروق حالی فیا تھی و جغرافیا کی فرق کو نوب سمجھتے سے ۔ انہیں معلوم اُ فغانستان کے باشدوں کے مزاج اوران علاقوں کے طبی و جغرافیا کی فرق کو نوب سمجھتے سے ۔ انہیں معلوم اُ فغانستان کے باشدوں کے مزاج اوران علاقوں کے طبی و جغرافیا کی فرق کو نوب سمجھتے سے ۔ انہیں معلوم اُ فغانستان کے باشدوں کے مزاج اوران علاقوں کے طبی و جغرافیا کی فرق کو نوب سمجھتے سے ۔ انہیں معلوم اُ فغانستان کے باشدوں کے مزاج اوران علاقوں کے طبی و جغرافیا کی فرق کو نوب سمجھتے سے ۔ انہیں معلوم اُنگانستان کے باشدوں کے مزاج اوران علاقوں کے طبی و جغرافیا کی فرق کو نوب سمجھتے سے ۔ انہیں معلوم

سند ہے۔ تھا کہ جس رفتار سے اِسلامی فوجوں نے ایران کی دسیع وعریض سلطنت کی حدود میں پیش قدی کی ہے اسے أفغانستان مين برقرارر كهناممكن نبين \_اس ليے دہ أفغانستان برمسلسل فوج كشى غيرضرورى بلكه نقصان دو سیحقے سے چنا نچای کیے انہوں نے حفزت احف بن قیس دالٹیز کومزید پیش قدی ہے روک ویا تھا۔ حضرت فاروق اعظم والثين كى بيرائ نهايت دورانديثى اور بالغ نظرى يرجى تقى وه جائة تيم ایران کی عیش پیند توم کی بنسبت اہلِ اُفغانستان حد درجه جفاکش اور جنگجو ہیں ، وہ دشوارگر ارپہاڑوں اور گھاٹیوں میں طویل مدت تک لڑنے کافن جانتے ہیں ،حریف کی بڑی سے بڑی فوج کوالجھا کراس کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں، ان کی کوئی ایک مرکزی حکومت یا باوشاہت نہیں ہے کہ جس کے ختم ہوتے ہی پوری توم مرتگول موجائے گی بلکہ يهال مروادى ميں ايك في سرداراور مربها فريرايك في حريف كامامناموكا\_ علاوہ ازیں اُفغان سرداروں کی سیماب صفتی اور تیز مزاجی بھی مسلّم تھی۔ طاقتور حریف ہے وقتی طوریر دب کرصلح کرنا اورموقع ملتے ہی بغاوت کر دیناان کا قدیم وطیرہ تھا،جس کونظرا ندازنہیں کیا جاسکا تھا۔ فاروقی فراست کےمطابق ان تمام خطرات کا تدارک ای صورت میں ہوسکتا تھا جبکہ اُفغان قوم اِسلام کو دل وجان سے تبول کر کے اِسلامی لشکر کا حصہ بن جائے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو، علاقوں پر علاقے فتح كرتے چلے جانا خلاف مصلحت تھا۔حضرت عمر فاروق والٹينو اہلِ اُفغانستان كى دليرى،

بیلوگ اِسلام کے بہترین سیابی ثابت ہوں گے۔ فاروق اعظم الليني أفغانول كاس استحصال سي بهي آگاه يته جوصد يون سے ظالمانه حكومتوں كا ماتحق میں جاری رہاتھا،مقامی سردارول کاظلم وتم بھی ان سے ڈھکا چھپانہیں تھا۔وہ جانتے تھے کہ اُنفان عوام عدل،مسادات ادراخوت پر منی نظام کے مثلاثی ہیں۔إسلام کی تعلیمات سامنے آتے ہی وہ ازخود إسلام كى جھولى ميں آگريں كے اور سخت ترين مزاحمت كايد قلعه إسلام كا قلعه بن جائے گا۔

جراًت، ہمت اور سادگی ہے بھی بخونی وا تف سے اور انہیں یقین تھا کہ إسلام کی خوبیاں د مکھنے کے بعد

بیروہ نظر پیھاجس کی بنا پر حضرت عمر فاروق دالفینؤ کے دور میں اِسلامی کشکرنے اُفغانستان میں پھونگ پھونک کرقدم رکھے۔حضرت عثمان غن طالنین کے زمانے میں بھی مہی طر زعمل اپنایا گیا۔ کوشش یہی رہی كمقبائل كرردار إسلام قبول كرليس ياجزيه ديني برآ ماده موجائي، جنگ كي نوبت ندآئ ياليسي كامياب ربى، اگرچه جهال جنگ ناگزيرتني و بال معركه آزما كي نجى بهو كي، بعض جگه خوزيز جنگيس مجي ہوئیں گرا کڑ قبائل نے اسلامی جرنیلوں کے صن سلوک، اعلیٰ کردار اور اخلاق سے متاثر ہوکر جزید دے برآ مادگی ظاہر کردی۔ چونکہ مسلمانوں نے انہیں کسر کا کے مظالم سے نجات دلائی تھی اس لئے وہ مبر حال

مسلمانو ل كواپنانجات دهنده سيحققه يتهجه \_

افغانستان میں تبلیغ اسلام: طلقائے راشدین کے منہرے زمانے میں ایران اور ایشیائی روم کی عظیم سلطنتیں صرف 12 سال کے اندر اندر اسلامی عملداری میں شامل ہوگی تھیں مگر افغانستان جس کا رقبہ نسبتا ہم تھا، لگ بھگ 20 سال میں فتح ہوا۔ اس کی وجہ وہ محاط پالیسی تھی جس کی بنیاد مصرت عمر دی الثاثین رکھ گئے تھے۔ بیدورا فغانستان میں عوالی فلاح و بہوداور اسلامی نہ بن سازی کا دور تھا۔ اسلام کے بجابدول نے ان کے سامنے عدل وانصاف کا بے مثال نمونہ پیش کیا، ان کے ہاں آتا اور غلام کا فرق نہیں تھا، تا نون کی نظر میں سب برابر تھے۔ افسراور سپائی ساتھ بیٹے کہ کھا تا کھاتے اور ایک ہی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ کی نظر میں سب برابر تھے۔ افسراور سپائی ساتھ بیٹے کہ کھا تا کھاتے اور ایک ہی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ ان اولوالعزم مسلمانوں نے بہاں ساجد بنا نمیں، کنویں کھدوائے، شہروں کی مفاظت کے لئے فصیلیں تجیر کیں، خشک علاقوں میں کاریزیں کھدوائی، چنا نچے بنجر علاقوں میں نصلیں لہلہانے لگیں، صدیوں ہے بھاری ٹیکس اداکرنے والے مفلوک الحال کسانوں کو پہلی بار جابرانہ ٹیکسوں سے نجات کی صدیوں سے نجاری ٹیکس یا نے بھی یا رہابرانہ ٹیکسوں سے نجات کی اور وہ وہ کی محدول کے الحال کسانوں کو پہلی بار جابرانہ ٹیکسوں سے نجات کی اور وہ وہ کی محدول کے الحال کسانوں کو پہلی بار جابرانہ ٹیکسوں سے نجات کی اور وہ وہ کی محت کا گھا۔

اس نی معاشرت سے متاثر ہوکر افغان قبائل رفتہ رفتہ بدھ مت اور زرتشت کے مشرکانہ فرسودہ نظریات سے تنفر ہونے لیگے اور دن بدن اِسلام کے قریب آتے چلے گئے۔

عبد عثانی میں احق بن قیس کی فتو حات: حفرت عثان دائیٹیائے نے اپنی خلافت کے ساتویں برس سے
د کیچے کرکہ وسطی اُفغانستان جہاں غزنی اور کائل چیسے بڑے اور مرکزی شہر ہیں اب تک اِسلام کی روشی سے
محروم ہے، اُفغانستان میں مزید چیش قدی کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی ناگزیر تھا کہ انہی وٹوں شالی اور
جنوبی اُفغانستان کے مفتوحہ صوبول میں ایران کے آخری معزول با دشاہ یز دگر دکی ساز شوں کے باعث
متعدد مقامات پر بغاوت بھوٹ پڑئی تھی، چونکہ احف بن قیس شالی اُفغانستان کے چیے چیے سے وا قف
متعداں کیے حضرت عثان دکا اُٹھیئے کے نائب عبد اللہ بن عامر نے شال کی مہم ان کے میروک ۔

یہ 31 ھ (651ء) کا واقعہ ہے۔ احف شالی اُفغانستان پنچ تومعلوم ہوا کہ تخار کے مقام پر طالقان، جوز جان اور فاریاب کے باغیوں کی مشتر کہ فوج ان سے مقابلہ کے لئے تیار ہے۔ احف بن قیس نے ایک دستہ خواجہ غار ہے 40 کلومیٹر مشرق میں واقع تھے دستاق کی طرف دوا نہ کر کے اس پر قبضہ کیا اور ایک دستہ خواجہ غار ہے 60 کلومیٹر مشرق میں واقع تھے دستاق کی طرف دوا نہ کو کے سرداد نے اس کے بعد جنوب کی طرف اصل محاذ جنگ پر بہنچ گئے اکتراک اور مملی آ منا سامنا ہوا تو باغیوں کے سرداد نے نیز ہ تھا م کراحف پر زورداردار دار کیا، بیدوار بیجا گئے اور مملی آ در سردار کے ہاتھ کو گرفت میں لے کرایسا جھ کا دیا کہ نیز ہ تھام کردشمن پر ٹوٹ پر سے ، معرکہ کارزاد گرم

ہوا، حریف نے ڈٹ کرمقابلہ کیا گرایک خوزیز جنگ کے بعداسے بیسیا ہوتا پڑا۔

ال معاہدے پراحف بن قیس کی مہراور پانچ مسلمان افسران کے دستخط بھی تھے۔

عبدالرحن بن سمرة طالتین کے کارنائے: جنوبی افغانستان میں باغیوں کے استیصال اور مزید فقوات کے مرکز فقوات کے عبدالرحن بن سمرہ کو بھیجا گیا۔ یہ نامور اسلامی بزنیل جب جنوبی افغانستان کے مرکز ''زرخ'' پہنچتو باغیوں کی ہمت جواب و نے گئی اس طرح زرنج اور گردونواح کے علاقے لڑائی کے بغیر رخج ہوگئے۔ اب عبدالرحمن بن سمرہ کے سامنے افغانستان کے دہ بڑے شہر تھے جو فلک بوسی پہاڑوں کے حصار میں آباداوداب تک اِسلامی فوجوں کی قدم بوی سے حروم تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ عقب کو مضوط کرنے کے لئے پہلے جنوب کی طرف بڑھتے جاتے گئے اور بلوچتان کا پچھلاقہ نے کہا۔ ۔ طرف مطبق میں کی در بیت میں کی در بیت کے مطبق کے اور اور جنان کا پچھلاقہ نے کہا۔ ۔ طرف مطبق کی در ایس کے مطاق کرائے۔

پرطرف سے مطمئن ہوکروہ اُفغانستان کے مرکزی شہروں کی طرف بڑھے۔ان کے سامنے پہلا بڑا شہرقدھار تھا (اسے قدیم عرب مؤرخین نے داور، دوارا در رُرج یا الرخاج کے تام سے یاد کیا ہے) یہاں ایک پہاڑ پرایک بہت بڑا بڑے خانہ تھا جس میں ''زوز'' نامی ایک بُٹ نصب تھا، بیر بُت کمل طور پرسونے کا بنا ہوا تھا، اس کی آ نکھ کی جگہ بیش قیت یا قوت بڑے ہوئے تھے۔''زوز'' برت کی نسبت سے اس پہاڑ کو'' کوہ زوز'' کہا جا تا تھا۔ یہ بُت خانہ جنوبی اُفغانستان میں ہندومت اور بدھ مت کی یادگار تھا۔ نہ صرف اُفغانستان بلکے سندھاور ہندوستان تک کے بڑے پرست اس زریں مجمعے کی عبادت کے لئے یہاں آئے جسے۔اس بت کدے کی اہمیت سے اندازہ ہوتا ہے کہائس کی وجہ سے قندھاراس زیاج میں بُت پرستوں کا بہت بڑا مرکز شار ہوتا تھا۔ ایک رائے کے مطابق'' قندھار'' کا لفظ'' گندھار'' سے نکلا ہے،

گندهارا آرك يا گندهارا تهذيب وه قديم شركانه ثقانت ہے جو بده مت كى تروج كے نتيج مل ہندوستان، أفغانستان اور چين ميں پيلي تتي۔

35

عبدالرحن بن سمرہ والشیئ قدهار پہنچ توشہر کے باشندے کوہ زوز کی طرف نکل گئے اور بُت کدے کی مضبوط فصیل میں پناہ لے لی۔عبدالرحن بن سمرہ والشیئے نے بُت کدے کا محاصرہ کرلیا، مجبور ہوکراہلِ شہر نے صلح کی درخواست کی جوقبول کر لی حمیٰ۔

عبدالرحن بن سمرہ داننی بڑت کدے میں داخل ہوئے ، یا قوت جڑی آنکھوں دالاسونے کا بے حس د حرکت مجسمہ ان کے سامنے تھا، انہوں نے بئت کے ہاتھ تو ڈالے اور اس کی آنکھوں کے حلقوں میں جڑے ہوئے یا قوت نوج کے ۔۔۔۔۔۔ ہیٹر معبود کی بے لبی دیکھیر مقامی لوگ سیدد کی کھر آنگشت بدندال رہ گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ دالشند نے دونوں یا قوت اپنے ساتھ کھڑے جیران و پریشان مقامی سردار کے حوالے کرتے ہوئے کہا: ''سیونا اور یا قوت تم ہی رکھاؤ، میں صرف تمہیں مید کھانا چاہتا تھا کہ سے بخت نہ نفع و سے کہا: ''سیونا اور یا قوت تم ہی رکھاؤ، میں صرف تمہیں مید کھانا چاہتا تھا کہ سے بخت نہ نفع و سے کہا تا بند نقصان ''

ی پہلاموقع تھا کہ فتدھار کے بئت کدے میں ایمان کی کرن چکی اورصد یوں سے باطل نظریات کی پگڈنڈیوں پر اندھادھنددوڑنے والے آشفتہ سرول کوسیدھی اور روثن راہ نظر آئی۔

کایل کا محاصرہ: فترھار کے بعد إسلای کظر پہلی بار ذائل ادرار زگان کے پہاڑی علاقوں میں داخل ہوا۔ خدشہ تھا کہ ان پُر یَجَ پہاڑی علاقوں میں خوفاک معرکے ہوں گے طراس کی نوبت نہیں آئی۔ غزنی مجمی دیکھتے ہی و کیسے نیج ہوگیا اور إسلای کشکر نے کائل کارخ کیا، اگر چشرنہا یت محفوظ تھا گر کائل اور وسطی وجنو بی افغانستان کے عمر ان نے جس کا لقب رتعیل تھا، دب کرصلے کرلی۔ اس طرح عبدالرحمن بن سمرہ واللہ نیے نے کسی دشواری کے بغیر کائل کو إسلامی سلطنت میں شامل کرلیا۔ بید دور خلافت دراشدہ میں افغانستان کی آخری مہم تھی۔

کایل کی فتح کے بعد گویا پورا اُفغانستان سرتگوں ہو چکا تھااوراس علاقے میں اِسلام کی اشاعت میں کوئی رکا وٹ بیٹ کوئی رکا وٹ بیٹ کوئی رکا وٹ بیٹ اس میں میں اللہ اُن کے تشکیر میں بڑے نقیماء وضونیا وہمی ستھے جن میں حضرت حسن بھری واللئے بھی شامل ستھے۔ یہ حضرات اس علاقے میں اِسلام کی اشاعت اور علوم میں منہ کہ ہوگئے، یہ کا وشیس بار آ در ثابت ہوئیں اور بچھ ہی عرصہ میں اُفغان قبائل کی اچھی خاصی تعداد مسلمان ہوگئے۔ یہ کا وشیس بار آ در ثابت ہوئیں اور بچھ ہی عرصہ میں اُفغان قبائل کی انجھی خاصی تعداد مسلمان ہوگئی۔ تاہم یہاں اشاعت اِسلام کا کام تدریجا ہوااور یہاں اس کی تحیل کے لئے کم اذکم ایک نیل کو بھر پورمحنت کرتا پڑی۔

مبر حال خلافت ِ داشرہ کے اختام تک اُفغانستان اس وسکون کا گہوارہ بن چکا تھا اور یہاں کے عوام جو کسر کی اور دیگر بادشاہوں کے جورو تتم سے جال بہلب میض مطمئن اورخوش وخرم زندگی بسر کرنے گئے تتے۔ ساسانی خاندان کا آخری تا جدار پر ڈگر درو پوش کے ایام میں کسی کسان کے ہاتھوں گمتا می کی موت ماراجا چکا تھا اورصد یول پر انی بیرجابرانہ تکومت ایک افسانہ بن کررہ گئتی۔

امير معاويه طالبن كے دور ميں: امير معاويه دائش كے دور حكومت ميں بعض شورش بيندول في افغانستان ميں فقندائليزى كى جس سے علاقے كي صور تحال بگر گئى ، كئ شہروں ميں بغادت ہوگئ - بهر كيف إسلامى خلافت كي مشرقى صوبوں كے حاكم عبدالله بن عامر في بلاتا فيراس كا تدارك كيا - الن كے حكم پر قيس بن يشم في بي بي جرائيم باتى كے باشدوں ميں اب تك آتش برتى كے جرائيم باتى تھے۔ قيس بن يشم في كرديا۔

ایک اور جرنتل عبداللہ بن حازم نے ہرات اور ہا خیس کی صورت حال کوسنجالا۔ یہ 41ھ (661ء) کا واقعہ ہے۔

عبدالرحمن بن سمره و النين ايک بار پهرميدان مين : و سطى اور جنوبي افغانستان مين بغاوت پهيل گڼ تو امير معاويه و النين کي عبدالله بن عام نے فاق کا بل عبدالرحمن بن سمره و النين کو ايک بار پهرائ سرز مين کی طرف بهيجا عبدالرحمن بن سمره و النين طوفان کی طرح افغانستان مين واخل بوت ،عهد عنائی سرز مين کی طرف افغانستان مين واخل بوت ،عهد عنائی مين انهوں نے کسی غیر معمولی تنگ و دو کے بغیر به علاقے زیر تگیس کر لئے سخے مگر اس بار انهیں شدید مزاحمت کی ہر دیوار کو گراتے چلے گئے ۔ انہوں نے کا بل کا سختی سے عاصره کرلیا ۔ دن گزرت گئے، پہاڑ ول اور سنگین فصیلول کی بناه میں بیشہر کی طرح فتے ہوئے میں نہیں کا تعلق میں بار کو باری رہا۔ ای محاصره میں عمر و بن عبدالله بحسن بھر کی عبدالصمد بن حبیب و بالنائم میں نا مور شخصیات بھی موجود تھیں ۔ عاصرے کے دوران جسن بھر کی روائن کی دوری حدیث بھی جار کا دری مدیث بھی جار کی جدا بوداؤ دشریف کی کتاب الطہارة میں اس حوالے ہے موجود ہے کہ یکا بل کے محاذ پر سنائی گئی۔ جو ابوداؤ دشریف کی کتاب الطہارة میں اس حوالے ہے موجود ہے کہ یکا بل کے کاذریک معنون سے معنون سے دوران میں معنون سے معنون سے دیکھ در النائی گئی۔

کوئی چارہ نہ پاکرآ خرکارعبدالرص بن سمرہ والتنائظ نے مخبیقوں کے استعال کا فیصلہ کیا۔ منجنیقوں کے کے عام کی چارہ نہ پاکرآ خرکارعبدالرص بن سمرہ والتنائظ نے ایک جانب کی دیوار ضرب مسلسل نہ سہاکی اور اس میں شکاف پڑ گیا۔ رات کے وقت کا بلیوں نے شکاف پڑ کرنے کے لئے ایری چوٹی کا زورلگادیا محرم ابدین نیزوں کے وارکر کے انہیں شکاف سے بیچے دہکیلتے رہے۔ صبح ہوتے ہی کا بلی باشندے جان

ہ تھیلی پررکھ کر باہر نکل آئے۔ محمسان کارن پڑا، کا بل کی نصیوں تلے ایک زوردار معرکے کے بعد لشکر اسلام فتیاب ہوا اور شہر پر ہر ورشمشیر قبضہ کرلیا گیا۔ اَنفانستان کی تاریخ میں کا بل کو ہز ور قوت حاصل کرنے کے کارنا ہے گئے ہی ہیں، اس لحاظ ہے بدایک تاریخی فتح تھی۔

یاڑائی اس لحاظ ہے بھی یادگارتھی کہ اس میں مسلمانوں نے اس سرزمین میں پہلی بار مخینیقوں کو کا میا بی ہے استعمال کیااوران کے ذریعے شہر کی نصیل کے پر نچے اڑا دیے۔

عبدالرس بن سرو بالنوائي نے بہال سے فارغ ہوتے ہی جنو بی آفغانستان کارخ کیا اور قنرها داور ذاہل کو کے بعد دیگر سے بین خوز بزائرائیوں کے بعد فتح کرلیا۔ان فتو هات کے بعد دیگر سے بین خوز بزائرائیوں کے بعد فتح کرلیا۔ان فتو هات کے بعد باغیوں کا ذور بالکل ٹوٹ گیا۔ 47 ھ (667ء) میں غور کے لوگوں نے سرکتی کی گر تھم بن عمر و خفاری نے ان پر قابو پالیا۔ 50 ھ (670ء) میں امیر معاویہ والنی نے ان کو بین ذیا در میان میں چند بار شورش پیندوں نے فتندا تگیزی متعین کرد ہے جس سے یہال مستقل امن قائم ہوگیا۔ در میان میں چند بار شورش پیندوں نے فتندا تگیزی کی کوششیں کیں مگر امیر معاویہ دائی اور ان کے باہمت اصحاب نے آئیس پینے نددیا اور یہاں عمومی طور پر خلافت داشدہ کے دور کی طرح آئم من وائی شول کی کوششیں کی فقوات کی تحکیل ہوئی۔

رتبیل کی بغاوت: امیر معاوید دانین کے چند برس بعد ایک بار پھریہاں شورش پندوں نے سرا شایا۔ یہ دہ دورتھا کہ عبدالملک بن سروان اور عبداللہ بن زبیر دلیاتی کے مابین معرکہ کارزار گرم تھا۔ ان باہمی اختلافات کی بنا پر سرکزی حکومت کمزور پر گئ تھی اور شورش پندعنا صرکوا فغانستان سمیت متعدد صوبوں کے عوام بیس غلط فہمیاں پھیلانے کا موقع مل رہا تھا، چنانچہ کا بل، سیستان اور شالی افغانستان کے کئ افغان سرواروں نے علم بغاوت بلند کردیا۔

ان دنوں خراسان کے دالی امیہ بن عبداللہ تھے۔ '' رتبیل'' جوکائل اور سیستان (جنوبی اَ فغانستان) کا مشہور آبائلی سر دارتھا اِن کے فلاف اٹھ گھڑا ہوا۔ اس سے آبل 47ھ (667ء) میں رقیج حارثی ، 51ھ مشہور آبائلی سر دارتھا اِن کے فلاف اٹھ گھڑا ہوا۔ اس سے آبل 47ھ (667ء) میں دیگر سے تبیل کے بعد دیگر سے منظ ف معرکر آ راء ہوئے سے گھڑر تبیل کا زور کس سے ندٹوٹ سرکا تھا۔ اس بارامیہ بن عبداللہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کو اس کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ یہ 74ھ (693ء) کا واقعہ ہے۔ رتبیل بہاڑی ورق واور چوٹیوں کا شاور تھا، اس نے عبداللہ کی راہ میں کوئی مزاحمت ندکی ، جب اِسلا کی لیکر بلند کی ہاڑوں کی تنگ و تاریک گھاٹیوں میں گھس آیا تو رتبیل نے تاکہ بندی کر کے اسے محاصر سے میں لے پہاڑوں کی تنگ و تاریک گھاٹیوں میں گھس آیا تو رتبیل نے تاکہ بندی کر کے اسے محاصر سے میں لے

ار المسلم المسل

78 ھ (697ء) میں ایک اور سلم جر نئل عبیداللہ بن ابی کرہ رسیل کا فتن فرد کرنے کے لئے جو بی افغانستان پنچے۔ انہوں نے رسیل کے علاقے میں دور تک پیش قدی کر کے سیستان کے خاصے بڑے حصے پر قبضہ کرلیا اور رسیل کے گئے قلعے پیوند زمین کرد ہے۔ ان کا میا بیوں نے انہیں اتناب فکر کرد یا کرد، عقب کا خیال کئے بغیر آ کے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ کائل کے گرد و نواح میں بہنچ گئے جو باغی افغان قبائل کا مضوطر ترین مرکز تھا۔ وہ کا بل سے 56 میل کے فاصلے پر سے کہ انہیں اطلاع کی کہ رسیل نے والی کے راستوں کی نا کہ بندی کر کے انہیں محاصرے میں الیا ہے۔

مجور ہو کرعبداللہ بن ابی بکرہ نے رحبیل سے سلح کی بات شردع کی ، رحبیل نے سات لا کھ درہم ادا کرنے کا مطالبہ کیا ، حیے اسلا کی فوج نے قبول کرلیا مگر لشکر اسلام کے ایک اور جرات مندافسرشری بن حاتی مصالحت سے انکار کردیا اور کہا: ''اگر ہم نے سیشر طقبول کرلی تواس ملک میں اسلام ہمیشہ کے کے کرور ہوجائے گا، موت کا ایک دن طے ہے، اس سے بی کرتم کہاں بھاگ سکتے ہو؟ ''عجابہ بن کی ایک جماعت نے شریح بن حاتی کی آواز پر لیک کہا اور رحبیل کے جگوؤں سے بھڑ گئے، معرکہ کارزار ایک جماعت فی شریح بین حالی کی آواز پر لیک کہا اور تعییل کے جگوؤں سے بھڑ گئے، معرکہ کارزار گرم ہوا جس میں اسلای فوج کے سیابی بڑی تعداد میں شہید ہوگئے، باتی ماندہ افراد بڑی مشکل سے محاصرہ تو وکر نگلے میں کا میاب ہوئے۔

عبدالرحمن ابن اشعث اور تجاح بن پوسف: بددور ثال اور جنوب بل إسلامي نوحات كے پجيلاؤ
کا تفامگرا نفانستان ميں إسلاى دائر و عمل دارى آگے بڑھنے كى بجائے بيچے ہٹ رہا تھا۔ اس صورت
عال كو برداشت نہيں كيا جاسك تھا، عراق كے گور تجارى بن پوسف نے اس پر شديد به چينى ظاہر كى اور
80 ھ (699ء) بيس عبدالرحمن بن اشعث كوايك عظيم الشكر كے ساتھ اُ فغانستان روانه كيا۔ اس الشكر بيل
بڑے بڑے نامور علاء كرام، قراء، محد ثين اور فقہاء كرام بھى شامل شے عبدالرحمن بن اشعث ايك
بڑے بڑے نامور علاء كرام، قراء، محد ثين اور فقہاء كرام بھى شامل شے عبدالرحمن بن اشعث ايك
کہند شق سپائى سے مانہوں نے سابقہ مہمات كى ناكاى كى وجوہ كوسا نے رکھتے ہوئ بڑى محتاط پیش
قدى كى ، ہر مزل پروہ واپسى كے راستوں اور عقب كى حفاظت كاسخت انظام كركم آگے بڑھے۔
تعبیل كي ميدان بيں ان سے مقابلہ نہيں كرسكا تھا، وہ اب تك ناكہ بندى اور محاصر ہے كى چال چال كر تعبيل پيا ہوتا چلاگيا۔
کامياب ہوتا آرہا تھا گراس باراس كى بيد چال بھى ناكام ہوگئ تھى۔ نتيجہ بيدنكلا كہر تعبيل پيا ہوتا چلاگيا۔
ايک طويل هدت تک يہم جارى رہى اور جنوبى اُفغانستان كا بڑا حصہ فتح ہوگيا۔ ابھى يہم کمل نہيں ہوئى تھى۔
ايک طويل هدت تک يہم جارى رہى اور جنوبى اُفغانستان كا بڑا حصہ فتح ہوگيا۔ ابھى يہم کمل نہيں ہوئى تھى۔
ايک طويل هدت تک يہم جارى رہى اور جنوبى اُفغانستان كا بڑا حصہ فتح ہوگيا۔ ابھى يہم کمل نہيں ہوئى تھى۔

المرج تکہ عبدالرحمن بن اشعث سابقہ مہمات کے بیش نظر تیزگا کی کونقصان دہ بیجھتے ستھاس لئے انہوں نے فوج کو بچھ عرصہ آرام کا تھم دیا۔ اَفغانستان میں افواج کی بیش قدی رکنے کی اطلاع نے جانج بن بوسف کو عضبناک کردیا اس نے عبدالرحمن بن اشعث کو آگے بڑھنے کے گئ ادکام نامے مسلسل دوانہ کئے گر عبدالرحمن ابن اشعث نے ہر بار معذرت کی جس پر تجاج نے اے قیادت سے سبکدو تی کا حکم نامہ بھی دیا۔ عبدالرحمن بن اشعث نے ہر بار معذرت کی جس پر تجاج نے اے قیادت سے سبکدو تی کا حکم نامہ بھی دیا۔ عبدالرحمن بن اشعث نے اس تھم پر عملدر آ مدسا انکار کردیا اور تعبیل سے مسلم کا معاہدہ کر کے جاج نے فلاف شمشیر سونت کی۔ تجاج کے مظالم سے مسلمان پہلے ہی فالاں شعب اس لئے ایک بہت بڑا طبقہ جن میں ابراہیم ختی ، اما شبحی اور معید بن جیر و بالئنے جیسے جبال عالم شامل شعب کا فوجوں کے ما بین کی معرک ابراہیم ختی ، اما شبحی اور حوال کے ما بین کی معرک عبدالرحمن بن اشعث کی دو حول کے ما بین کی معرک ہوئے۔ افغان سردار در تبیل عبد کونی اس خانہ جنگ کو مواد سے میں پوری طرح شریک تھا۔ اس نے کی مواقع پر عبدالرحمن ابن اشعث کی تمام کونی کی مواقع پر عبدالرحمن ابن اشعث کو تمام کا ذوں پر شکست ہوئی اور اس نے کی مواقع پر عبدالرحمن ابن بناہ لی اس خانہ کی گورانے اس کا کا رابن اشعث کو تمام کا ذوں پر شکست ہوئی اور اس نے تبیم کی کو تو اس نے بیاں بناہ کی رہنیں قبل کے پاس بناہ کی رہنیل کے پاس بناہ کی رہنیل نے پاس بناہ کی رہنیل کے پاس بناہ کی رہنے کی مواقع کی رہنیل کے پاس بناہ کی رہنیل کی بیاں بناہ کی رہنیل کے پاس بناہ کی رہ کی کی رہ بنا کی رہ بنا کی ر

قتید بن مسلم کی فقوحات: افغانستان بی جاری شورشوں اور بغاوت کو بڑی حد تک فروکرنے کا سبرا ناموراً موی خلیفہ ولید بن عبدالملک کے سر ہے۔اس دور بیں اسلامی تاریخ کے ناموراولوالعزم کمانڈر قتیبہ بن مسلم باہلی کو افغانستان کا حاکم مقرر کیا گیا۔انہوں نے افغانستان بھٹے کراپنی تمام تر توجہ علاقائی امن و سلامتی اور شورشوں کوفر و کرنے پرمرکوز کردی۔انہوں نے موقع کل کی مناسبت سے کہیں زی د فدا کرات کا راستہ اپنا یا اور کہیں توت باز و سے کام لیا۔

89ھ (707ء) میں وہ اوغیس کے باغی تحکم ان نیزک کی سرکو بی کے لئے نکئے، نیزک شروع شروع میں ایک عرصے تک مسل فقو حات نے اسے میں ایک عرصے تک مسلمانوں کا معاون رہاتھا مگر ترکستان میں قتیبہ بن مسلم کی مسلم لفو حات نے اسے خوفز وہ کردیا تھا اور وہ مسلمانوں کی قوت سے خطرہ محسوں کرنے لگا تھا البذا اس نے بائی ، فالریاب، طالقان اور جوز جان سمیت شالی اُفغانستان کے تمام شہروں کے مرواروں کو طاکر بغاوت کا پرتیم بلند کردیا ۔ علاوہ از میں اس نے کا بل کے تھران کو بھی مسلمانوں کے فلاف اُکسا کراپنے ساتھ طالبیا۔ شخار کا قبائلی حاکم جبنو رہی نیزک سے مزعوب و متاثر تھا، اس کے کہنے پراس نے شخار میں بغاوت کردی اور مقامی مسلمان حاکم کو وہ ہاں سے بے فل کردیاں مان کا لئکر تیار نہ تھا۔

ببرحال انہوں نے اپنے بھائی عبدالرحن بن مسلم کو 12 ہزار سپائل وے کر "بروقان" میں تھبرنے

تاريخ افغانستان: جلدِ اوّل 40 وومرايار

اور موسم سرما گزرتے ہی تخار کی طرف بڑھنے کا عظم دیا۔اس کے بعد انہوں نے خود نیشا پورسے بھاری کمک منگوا کر طالقان پر تملہ کردیا اور یہاں کے باغیوں کو کسی رعایت کے بغیر تہہ تناخ کردیا۔

نیزک کا تعاقب: موسم مرما گزرنے پر 91ھ (710ء) میں انہوں نے فاریاب، جوز جان اور میں ک کے بعد دیگرے می خوزیزی کے بغیر دوبارہ نتح کرلیا۔ نیزک اپنے جتھے کے ساتھ ای علاتے میں مورچہ بندی کررہاتھا۔قتیہا ہے بھائی عبدالرحن کے ساتھاس کے تعاقب میں آ گے بڑھتے گئے۔ نیزک (خلم " کی انتہا کی وشوار گرار گھاٹی ہے (جومزار شریف ہے 50 کلومیٹر شرق میں ہے)۔ . گزر کر بخلان پنچ گیااور گھاٹی پر پہرہ بٹھادیا۔''خلم'' گھاٹی کے مند پرایک قلعہ تھا جس کامکل وقوٹ الا تھا کہ یہاں چند آ دمیوں کی مردے بڑی ہے بڑی فوج کی پیش قدی رو کی جاسکتی تھی۔ قتیبہ کی دان نشیہ میں پڑاؤڈالے آگے بڑھنے کی تدبیریں سوچے رہے،خوش قتمتی سے ایک مقامی آ دی مسلمانوں۔ آ ملاءاس نے قتیبرکو قلع کے عقب تک وینچنے کا ایک خفیدراستہ بتادیا۔مسلمان اس راستے سے گز رکر قلو پرمتعین باغیوں پرٹوٹ پڑے ادر راستہ صاف کردیا۔ قتیبے نے براہ راست نیزک کے تعاقب می بغلان کی طرف بڑھنے کی بجائے سمزگان کارخ کیااور وہاں سے نیزک کے پیچھے روانہ ہوئے۔ نیزل اس دوران بغل ن سے فرار موکر وادی فرغانہ بھی کیا تھااور''کرز'' نامی ایک نا قابل تنخیر گھاٹی می روبیِشْ تھا۔ تخار کا حاکم جبنویہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ تتیہ نے '' کرز'' گھاٹی کا محاصرہ کرلیا، اس گھاٹیا کہ گھوڑے اور خچر بھی عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لئے تتیبہ نے دو ماہ تک محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کار محصورین بھوک، بیاس، مردی اور خارش کی بیاری سے ننگ آ گئے، قتیہ نے انہیں بات چیت کے

ذریعے باہر بلوایا، جبغویہ کی جال بخش کر دی گئی مگر نیزک نے دوسال سے اِسلامی لشکر کوئنگ کر دکھا تھا اس کا جرم نا قابل معافی تھالہٰ زااس کاسرقلم کر کے خلیفہ کے پاس دشق بھجواد یا گیا۔

عمر ثانی رالند کی سنبرادور: افغانستان میں اشاعت اسلام کا کامیاب ترین دور 99ھ (717ء) ٹل حضرت عمر بن عبدالعلک الا حضرت عمر بن عبدالعزیز برالند کی خلافت کے آغاز کے ساتھ شروع ہوا، ان سے قبل ولید بن عبدالملک الا سلیمان بن عبدالملک کے دور میں افغانستان کے باغی سرواروں کا ذور ٹوٹ چکا تھا۔ دوسری طرف شدہ کے داجا کا تاج و تخت بھی خلافت اِسلامیہ کے سامنے ٹی میں ان کا دھادا یورپ پر بھی جاری تھا، سلیمان بالا مجمی اِسلامی فوجیں برابر پیش قدی کردہی تھیں، شال میں ان کا دھادا یورپ پر بھی جاری تھا، سلیمان بالا عبدالملک نے اپنے بھائی مسلمہ کو تسطنطنیہ فتح کر کے یورپ میں داخل ہونے تھا، مگران کا میابیوں اور کار نامولا تے باد جود اسلامی ریاست کے لئے ایک نیا خطرہ سر ابھار رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ سرحدول کی وسعت کے مطابق رعایا کی دیکے بعال اور تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی جار رہی تھی، گویا اس طرح بیرونی خطرات سے تو بے فکری تھی مگر اندرونی عدم استحکام کا خطرہ بڑھ رہا تھا اور بیصور تحال حکومت ہیں شامل اعلیٰ عہد بداروں کے ایک گروہ کی بے جاتنی ، اقربا بیروری ، بددیا تھی اور کی میں میں شام بیندی کے باعث بیدا ہور ہی ہے۔

حفزت عمر بن عبدالعزیز رالئنے نے مند خلافت سنیالتے ہی ان خرابیوں کا تدارک کیا۔ اقرباء بردری کی جڑ اس طرح کاٹ ڈالی کہان کی زندگی اس کی روثن مثال بن گئی۔عمال حکومت کو نا جائز تختیوں سے رد کا بظلم وخیانت کے مرتکب عہد بیداروں کومعز دل کردیا۔ عوام ادر حکام کے مابین فاصلے ختم کردیے، عدل وانصاف کو عام کیا، مجرموں کوسز انکی دیں، حق داروں کو ان کاحق دلایا، غصب شدہ اموال اور جائیدادیں ان کےاصل مالکان کو داپس کیں ، بیت المال میں جمع شدہ دولت کے انبار عوام کی فلاح دبهبود میں بے دریخ خرچ کرڈالے۔درحقیقت ان کا دورحکومت خلافت ِراشدہ کا ہو بہونمونہ تھا۔ ان کے اصلاحی اقدامات کے باعث ملک میں عدم اطمینان کی فضا میسر ختم ہوگئی اور إسلامی ریاست واظلی استحکام کی را دیرچل پڑی۔ افغانستان سمیت تمام صوبوں سے شور شول کا نام ونشان تک مث گیا۔ عمر ثاني برالندُيه عمر فاروق طالبَيْهِ كِنْقَشْ قدم ير: حضرت عمر بن عبدالعزيز براللندين أ فغانستان جيسے حساس علاقوں میں بالکل وہی تدبیرا بنائی جے حضرت عمر فاروق والٹین نے مذافر رکھا تھا۔حضرت عمر بن عبدالعزيز جانے تنے كەمجىت ،محبت كوجنم ديتى ہے،اس لئے انہوں نے عوام كوشريعت كى روشى بلى تمام حقوق دیے، ان کی شخص آزادی کی حفاظت کرنے اور ان کو اعتاد میں لینے پر مبی حکمت عملی ا پنائی خصوصاً افغانستان کے باشندوں کی طبیعت ومزاج کا خیال رکھتے ہوئے انہول نے یہال پوری احتیاط اور فراست کے ساتھ اس حکمت عملی ہے کام لیا اور اپنے گور زول کو بھی اس کی تاکید کی۔ ان کے خطوط اور فرامین سے بیہ بات بخو بی جملکتی ہے۔شورشُ زدہ علاقوں کے گور نرایک عرصے تک مقا می عوام ے رواداری برتے برتے بھی بھاران کی اصلاح ہے مایوں ہوجاتے تو تنگ آ کرامیرالمؤمنین ہے سخق کی اجازت طلب کرتے ۔حضرت عمر بن عبدالعزیز روائٹنے ہر بارانہیں حسنِ اخلاق اور عدل وافعیا ف کی تا کیدفر ماتے اورانہیں سخت گیری کی تطعا اجازت نیدیجے۔ایک باروالی اُفغانستان جراح بن عبداللہ بن حكى كاخط يبنياجس ميل لكهاتها:

''اہلِ اُفغانستان کارویہ بہت خراب ہے، انہیں تلواراورکوڑے کےعلاوہ کوئی چیز راہ راست پر نہیں لاسکتی،امیرالمؤمنین مناسب بمجیس تو جھےاس کی اجازت دیں۔'' حضرت عمر بن عبدالعزیز رطفن نے خط پڑھ کریہ جواب لکھوایا: '' تمبارا یہ خیال کہ ان لوگوں کوکوڑے ادر کوار کے سواکوئی چیز راہ راست پرنہیں لاسکتی سراسر غلط ہے۔ان کوعدل وانصاف اور حق کی مگمبداشت راہ راست پر لاسکتی ہے۔بس حق کو جہاں تک ہوسکے عام کرو۔'' (تاریخ انخلفاء)

جراح بن عبداللہ نے اس تھم پر عملدر آ مدکرتے ہوئے اپنے طرز عمل کو درست کرلیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں ذمیّوں کوئری سے دعوت إسلام دینے اور اسلام قبول کرنے والوں کوشری قانون کے مطابق جزید معانی کردینے کی بھی تاکید کی تھی ، اس کا اثریہ ہوا کہ خراسان عمل ذی جوق در جوق اسلام قبول کرنے نے مسلام قبول کیا۔

اسلام بول الرئے سے بھرف جراح بن عبداللہ نے ہا کھ پر چار ہرارامرادے اسلام بول کیا۔
افغانستان میں رفائی کام اور علوم اِسلامید کی بہار: اُنغانستان اسے بی نہایت بیماندہ چلاآ رہا
تھا، آید و رفت کے بنیادی ذرائع بھی کمیاب سے، راستوں پر سرائے خانے نہ سے، حضرت عمر بن
عبدالعزیز روائنے نے بیہاں کے حاکم کوصوبے کی تمام سرکوں اور راستوں پر جگہ جگہ سرائے خانے تیم پر کرکے
کا حکم دیا، اس سے علاقے کے عوام اور مسافروں نے سکون کا سانس لیا۔ عمر بن عبدالعزیز روائنے خود بہت
بڑے عدت اور نقیہ تھے، علوم دینے کی حفاظت اور اشاعت پر انہوں نے خاص توجہ دی۔ انہوں نے
یہ بینہ منورہ کے حاکم قاضی الویکر بن حزم سمیت تمام صوبوں کے والیوں کو کھوا بھیجا کہ حضوراکرم منائینے کم کیا
احادیث چھان بین کر ذخیرہ کرلی جائیں، کہیں علماء کے اٹھ جانے سے میام ضائح نہ ہوجا ہے۔

اس فرمان کے مطابق مدید منورہ، مکد معظمہ بخراسان اورشام و معرکے تمام محدثین سے احادیث ذخرہ کر لیگئی، ان کے بحمو عز تیب دیئے گئے اور ان کی نقول اسلای صوبوں میں پھیلا دی گئیں۔ ان کوشٹول کل بدولت تمام اسلای صوبوں کی طرح آفغانستان میں بھی اسلامی علوم کا خوب جرچا ہوا، تہذیب و تمدن بر اسلامی اثرات کی گہری چھاپ لگی اور ملت افغانستان نے صحیح معنوں میں اسلام کو بہچانا۔ ایمل آفغانستان طبعی طور پر نہایت دلیر، عالی حوصلہ اور ذبین تے، اسلامی علوم نے ان کی ذبانت و فطانت پر صیفل کا کام کیا۔ اسلامی تعلیمات نے انہیں اپناگرویدہ بنالیا اوروہ گروہ ورگروہ علم کے خزانوں کی طرف لیکے۔

عرب سے روش ہونے والی إسلامی علوم کی مشعل نے اہلِ اُ نفانستان کو اخلاقی، معاشرت، تمدن، ثقافت اور علوم و فنون کے وہ رہنما اصول ویے جن سے وہ حقیقی معنوں میں مہذب اور متمدن ہے۔ انہوں نے اسلامی علوم و حکمت کے انمول موتیوں کی ول سے قدر دانی کی۔ جہاں کوئی عالم وین حلقہ درس لگاتے وہاں طالبان علوم کے ٹھٹ لگ جاتے۔ بے شار نو جوان علوم اِسلامیہ کی اعلیٰ تعلیم سے لئے کوفہ، بھرہ، تجاز اور شام جیسے دور در از علاقوں میں پھیل گئے اور اپناوامن علم وضل کے جواہر سے بھر کر ہو گئے علم کے خوگرانہی نوسلم اُفغانوں میں حضرت امام ابوصیفہ روائنے کا خاندان بھی تھا جس نے کابل ي جرت كرك نساء ترمذا در پهرعراق كواپناوطن بنايا - (الطبقات السنيه في تراجم المحتفيه: 1/24)

ا کے صدی کے اندر اندر اُفغانستان میں کوئی شہراور کوئی بستی الیمی نہ تھی جہاں مساجداور مدارس نہ ہوں۔تمام مساجد نمازیوں سے پُراورتمام مدارس طالب علموں سے بھرے ہوئے وکھائی دیتے تھے۔ بزے مدارس میں طلبہ کی تعداد ڈیڑھ دو ہزارے کم نہیں ہوتی تھی۔ شالی اُ فغانستان میں ضحاک بن مزاحم

رالله تغیر اور فقه کی تعلیم دیتے تھے،ان کی درس گاہ کے طلبہ تین ہزار سے کم نہ تھے۔اَ فغانستان میں بیہ دورعلوم عاليتفيير، حديث، فقه، اصولِ فقهاوراساءرجال كى ترويج كا تھا، اس كےعلاوہ ادب، شعرومنطق

اور کلام کے ماہرین بھی بہال این محنوں سے علم کی ترویج میں حصہ لےرہے تھے۔ شالی افغانستان میں إسلام: مشرتی اوروسطی افغانستان کی بنسبت شالی افغانستان کے باشدوں نے

کے قبائل اسلای حکومت کے باج گزار ہونے کے باوجود غیرمسلم تھے، ان کی طبیعت میں سرکٹی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ۔ قبول اسلام کی سعادت کے حصول میں بلخ کے باشدوار انے پہل کی ۔ ان کے کچھٹا کدین اِسلام کے دائزے میں داخل ہوئے، بلی میں پیلی مجد تغییر ہوئی ،اس کے بعدیبال مساجد ومكاتب كاايك سلسله چل برا \_ جلد بى بلخ نەصرف علوم دفنون بلكه سلوك دمعرفت كابھى ايك ممتاز مركز

بن گیا۔عالم اِسلام کے بہت ہے نامورعلماءومشائ نے یہال جنم لیا۔

مِشَام بن عبد الملك كادور: عربن عبد العزيز كي جانشين خليفه مشام بن عبد الملك نع بحي أفغانستان پر بھر پور توجہ دی۔ بغاوتوں کے خطرات کے سدباب کے لئے یہاں بڑی چھاؤنیاں تعمیر کی گئیں۔اس رور میں صرف شالی اَفغانستان میں تعینات سیا ہیوں کی تعداد 54 ہزار سے کم نہتی۔ان میں کوفد کے 7 برار، بھرہ کے 9 ہزار، قبیلہ بر کے 7 ہزار، عبدالتیں کے 4 ہزار، از دینے 10 ہزار اور آزاد کردہ عجی غلامول میں سے 7 ہزارا فراد تھے۔اس طرح اُفغانستان پرحکومت کی گرفت بہت مضبوط تھی ۔ تعلیم اور دعوت وتلیغ کا کا م بھی بدستورجاری رہا۔

أفغانستان كى سياس تفتيم :ان دنوں أمرى حكومت كى باليسى عےمطابق أفغانستان كودلايت خراسان كے تحت تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ (اس میں موجودہ أفغانستان کے علادہ بھی کئی وسیع علاقے شامل ہے) شال انغانستان .....اس کا مرکز "مرؤ" (جوموجوده تر کمانستان میس"میرگ" کے نام ہے مشہور

ے) کو قرار دیا گیا۔ (خلافت راشدہ کے دور میں ثالی اُنفانستان کا مرکز''نیشاپور' تھا) بگن، ہرات، فاریاب، جوز جان اور تخاراس کے اہم شہر تھے۔

جنوب مشرقی أفغانستان .....اس میں یلوچستان سے دریائے سندھ کے ساحل تک تمام علاقہ شامل ، تقاء ایک عرصہ تک اس کا کوئی مرکز ندتھا۔ بعد میں تمیم بن زید کے دور میں سندھ کے شہر مضورہ کواس ، کا صدر مقام قرار دیا گیا۔

سلوک واحسان کی روشنی افغانستان میں: اُفغانستان کی سیاست، عوامی زندگی، معاشرت ادراخلاتی ا قدار پر حکومتی اقدامات جس طرح اثر انداز ہورہے تھے وہ اپنی جگر بیباں ایک اور جماعت کا ذکر ضروری ہے جس کے اولوالعزم کارکن قریباً نصف صدی سے اس ملک کے پہاڑوں، وادیوں اور گھاٹیوں کا سین چرتے ہوئے دوروراز کی بستیوں اور دیہاتوں تک میں کام کررہے تھے۔ بیروہ کم نام بلندین اورداگا تے جنہیں عرف عام میں 'صوفیاء'' کہا جاتا ہے۔جس جوش وجذبے سےمجاہدین محاذوں پر سلے دشمنول سے نبروآ زمارے، ای ولولے سے دعوت کے میدان میں گم نام مبلغین سرگرم رہے۔ان کی زندگیال نوسلموں کی تعلیم و تربیت ، تزکیه باطن اور اصلاح نفس کے لئے وقف ہوگئیں ۔ ان مبلغین اور داعیوں نے اس قدر خاموثی ہے کا م کیا کہ تاریخ میں چندا یک کے سوائسی کے حالات محفوظ نہیں مگر نصف صدی کے بعد أفغانستان میں عشقِ خداوندی سے سرشار بلند مرتبہ مشائخ کی جابجا آ راستی مفلیں اس بات کی گواہی دے ری تھیں کہ بچھلی نسلوں کے کم نام دائی معرفت ِاللہد کا ذوق وشوق بیدا کرنے کے لئے یہاں کتنے بڑے ييانے پركام كر گئے تھے۔ أفغانستان ميں سلسلدا حسان وسلوك كى بنيادر كھنے والى پہلى عظيم الرجت استى خواجہ حسن بھری رالئئے ہتھے، وہ اپنے دور کے نہایت بلند مرتبہ کندٹ، مفسر، فقیہ اور دا گی تھے، دگوت آ ارشادان كاخاص ميدان تھا،اصلاح باطن اور تزكيہ نفس كوايك مستقل كام بجھ كراس كے لئے مراكز قائم كرنا آپ کا تجدیدی کارنا مدتھا۔ آپ کے ظیفہ شخ عبدالواحد بن زید روائنے اور ان کے نائین نے اس ملیاکا ر ید آ محے بڑھایا۔حضرت حسن بھری راگئے اُفغانستان کی فتح میں حضرت عبدالرحمٰن بین سمرہ رفعانیا کے ساتھ شریک رہے تھے اس لئے اس خطے پر ان کی خاص تو جیتی۔ان کے متوسلین کی محنت کے باعث افغانستان كى خاك سے اليے جليل القدراولياء تيار ہو يے جن پر إسلام كى تاریخ آج بھی فخر كرتى ہے-فر میں ہم بطور نموشا ک دور کے چندا کے متاز بزرگول کا مختصر ما تعارف بیش کرتے ہیں۔ فرمل میں ہم بطور نموشا ک دور کے چندا کیے متاز بزرگول کا مختصر ما تعارف بیش کرتے ہیں۔

ابراہیم بن اوسم واللئے: ابراہیم بن اوسم والئے کا نام معرفت وسلوک کی دنیا ہیں کمی تعارف کا محتائ خہیں۔ ان کا تعلق شالی اُ فغانستان کے مرکزی شہر بلنے سے تھا، بلنے کے حاکم نے انہیں اپنامنہ بولا بیٹا بنار کھا تھااس کے اس کے بعد ابراہیم بن اوسم والئے نے بلنے کی حکومت سنجالی کر کچھ بی عرصے بعد دنیا سے دل اُچاہ ہوگیا اور تقالی کی محبت نے دل کی کا یا ایمی پلٹی کہ سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر درویش کی زندگی ابنا کی سیدہ دور تھا کہ اُفغانستان میں اِسلام کی روشن تیزی سے پھیل رہی تھی اور کم نام وائی اور صوفیائے کی ایس سلسلے میں غیر معمولی کر دار دادار کر رہے تھے۔ بلنے سے نظنے کے بعد آپ کی اکثر زندگی بے والحنی اور سیاحت میں گزری کے میں مراکز میں گھوم پھر کر برزرگان دین سے فیض حاصل کیا۔

حفرت اویس قرنی، حفرت عمران بن موی، حفرت باقر، شخ منصور ملی اور حفرت فضیل بن عیاض و پالئنم بیسے اکابر ین صوفیاء کی نسبتیں حاصل کر کے آپ مرجع خلائق بن گئے تھے، لوگ جوق در جوق آپ کی بجائس میں آکر تزکیہ نفس، اصلاح باطن اور تعلق مع اللہ کے اصول کیکھتے ۔ آپ کی وفات 162 ھیں بوگی۔
امرا جیم بن طہمان روائنہ: جرات سے تعلق رکھنے والے یہ عظیم محدث تی تا بعین میں سے سقے، عبداللہ بن مبارک روائنہ جیسے جلیل القدر عالم ان کے شاگر دہتے ، امام ابو صنیفہ روائنہ نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ اپ دور میں بیا فغانستان کے سب سے بڑے محدث کی حیثیت سے مشہور تھے۔ امام احمد بن حنبل روائنہ ان کا انتا احرام کرتے تھے کہ اگر فیک لگا کر بیٹے ہوتے تو ان کا نام سنتے ہی سید سے بیٹے جاتے اور فرماتے: ''یہ مناسب نہیں کہ نیک لوگوں کا ذکر جواور میں فیک لگا کر بیٹے والی کا ذکر جواور میں فیک لگا کر بیٹے والی کا ذکر جواور میں فیک لگا کر بیٹے والی کا ذکر جواور میں فیک لگا کر بیٹے والی کا ذکر جواور میں فیک لگا کر بیٹے والی کا ذکر جواور میں فیک لگا کر بیٹے والی کا ذکر جواور میں فیک لگا کر بیٹے والی کا ذکر جواور میں فیک لگا کر بیٹے والی کا ذکر جواور میں فیک لگا کر بیٹے والی کا در فرماتے: ''دیر مناسب نہیں کہ نیک لوگوں کا ذکر جواور میں فیک لگا کر بیٹے والی کا ذکر جواور میں فیک لگا کر بیٹے والی کا دیکھوں ''

آپ کی وفات 163 ھیں ہوئی۔

تاريخ انغانستان: جلد اوّل

حفرت شقق بلخی روالفئیم: حفرت شقق بلخی والفئیر کا تعلق بلخ ہے تھا، تا جرپیشہ تھے گر بعد میں علوم وینیہ کی طرف راغب ہوئے اور ان میں زبر دست ملکہ حاصل کیا۔ ایک عرصہ تک کوفہ میں حضرت امام ابو حنیفہ روالفئیر کی مجلس میں حاضر ہوتے رہے۔ امام اعظم روالفئیر کے سب سے ممتاز شاگر وقاضی امام ابو لیوسف روالفئیر ان کے ہم درس تھے علوم شریعت میں کمال حاصل کرنے کے بعدا صلاح باطن کی طرف متوجہ ہوئے اور زمانے کے نامور اولیاء کرام سے فیف حاصل کر کے سلوک ومعرفت کے نہایت بلند بابید متام پر فائز ہوئے۔ جہاد کا زبر دست جذبہ رکھتے تھے، بار ہا معرکوں میں شریک ہوئے اور بال آخر متام پر فائز ہوئے۔

حقیقت سے کہ اُفغانستان کے عوام کے دلوں کو فتح کرنے والے بہی صوفیاء کرام تھے جن کے

ا خلاص، مجاہدے، سوز دل اور آ ہ محر گاہی نے پہاڑوں کی طرح سخت طبیعت رکھنے والی اس قوم کے دل موم کردیئے اور کچھ ہی عرصے میں یہاں ہر طرف ایمان کی با دیباری چلنے لگی اور روحانی فضا کی خوشبو ہے سانس میکنے گگے۔اُفغانستان کےعوام دخواص میں آج بھی صوفیاء کرام سے محبت اوران کی تعلیمات ہے مرى دابستگى يائى جاتى ہے۔

اُموی خلافت کا خاتمہ: ہشام بن عبدالملک کے بعد اموی خلافت کوکوئی مدبر ، با صلاحیت اور مضبوط فائدہ اٹھا کرعبای تحریک نے زور پکڑ لیا۔عباسیوں کی زیر زمین سرگرمیاں، ان کی خفیہ اور پھر اعلانہ دعوت، امو یوں کے بالقائل خلافت کا دعویٰ مسلم تیاری اور حکومت سے جعزییں ..... میرسب تفصیلات تاریخ کاایک طویل حصہ ہیں جو ہمارے موضوع سے خارج ہے مختصریہ کہ حکمرانی کے دعوے دار،ان دو گروہوں کی محاذ آ رائی آخرکار اموی خلافت کے خاتمے اور عبائی خلافت کے قیام پر انجام پذیر ہوئی ۔خلافتءعباسیہ کے دور میں اُفغانستان میں جوا ہم وا قعات،حوادث اور انقلاب وقوع پذیر ہوئے ان کا مختفر ذکر ہم آیندہ کریں گے۔



#### تيراباب

## عباسي دوركا أفغانستان

عبای خلافت کے قیام میں ابو سلم خراسانی نامی ایک عجی سیاست دان نے سب سے بھر پور کر دارادا کیا تھا، اس نے مجم کوعر بوں کی حکومت سے نجات اور حکومت میں ان کی شمولیت کا سبز باغ دکھا کر اُموبوں کے خلاف برا میخند کیا تھا۔ مجمی عوام جن میں اُفغانستان کے باشندے بھی شامل تھے،عمومی طور پرعبائ تحریک کے حامی تھے، انہیں عباسیوں سے غیر معمولی مراعات کی توقع تھی اورعبائ حکومت کے ایندائی زمانے میں ان کی یذیرائی بھی ہوئی،خلیفہ مصور عباس نے ان کی بڑی حد تک دلجوئی کی محرجلدہی باہمی اعتاد کی بیرفضا مکدر ہوگئی۔خصوصاً جب منصور نے ابومسلم خراسانی کے ساز تی مزاج اوراس کی حد سے بڑھی ہوئی پُرکاری سےخوفز دہ ہوکرائے تل کیا تو اُفغانستان کے عوام میں ایک بار پھربے چینی کھلنے گلی، جلد ای مختلف شهرول میل مسلح بغاوتیں شروع هوگئیں اور پورے صوبہ خراسان میں بدامنی کا راج ہوگیا۔ان بغادتوں کی بنیاد' لسانیت' تھی ، ابومسلم کے قتل ہوتے ہی شرپیند عناصر نے اہلِ أفغانستان کے سامنے عربی اور تجی کا سوال ایک بار پھر پوری شدت سے اٹھا یا اور میہ باور کرایا کہ خلیفہ منصور نے ابو مسلم خراسانی کومحض مجمی ہونے کی بناء برقل کیاہے۔اس اشتعال انگیز نضا میں اُفغانستان کے ثبال مغربی شر ہرات کا ایک جموی سند باد بغاوت کاعکم لے کر کھڑا ہو گیا، ہرات اور ایران کے بجوی قبائل کی بڑی تعدادلمانی عصبیت کے نام پراس کے ساتھ ہوگئ سند باد نے رفتہ رفتہ نفرت کی اس آ گ کا رخ اِسلام کی جانب کردیا اوراعلان کیا کہ ہم کعیۃ اللہ کوڈھائمیں گے ادرمسلمان عورتوں کو باندیاں بنائمیں گے۔ سندبادنے 137ھ (754ء) میں خراسان کے بڑے جھے پر تسلط حاصل کرلیا اور آ گے پیش قدی کی تیاریال کرنے لگا، گرمنصور نے اسے زیا دہ موقع نددیا، عباسی جرنیل جمہور بن مرار عجلی دس بزار سپاہیوں کے ساتھ اس کے مقابلے پر آیا ہمدان اور رے کے درمیان تھمسان کی لڑائی میں جوسیوں کو· تنگست فاش ہوئی اور سند با دفرار ہوتے ہوئے مارا گیا۔ بچھ عرصہ بعد ہرات ہی کے گرد دنواح میں استاد

تاريخ افغانستان: جلد إوّل

راباب

سیس نا می ایک فتنہ پر ورشخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ادر جلد ہی ہزاروں افراد کو اپنے ساتھ ملالیا\_ ہرات ، بادغیس اور جنو بی اُفغانستان کے بہت ہے جانل اس کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے اُفغانستان کے وسیع وعریض علاقے پر قبضہ کے بعد مرد کے حاکم اجشم کو بھی شکست فاش دے دی۔

منصور نے اس جھوٹے مدی نبوت کی سرکو بی کے لئے اُپ بہترین جرنیل مقابلے پر بیمیج جنہوں نے سخت لڑائی کے بعد استادسیں کو گرفتار کر کے منصور کے پاس بھیج دیا جہاں اسے قل کر دیا گیا۔اگلے ہی سال آ ذرویہ تامی ایک بجوی سردار نے اُفغانستان کے پی عصبیت پسند قبائل کو جمع کر کے بغاوت کردی اور یزیدنا می عباس حاکم کومیدانِ جنگ میں شکست دے ڈائی۔بعدازاں زرنج کے حاکم معن بن زائد، پر جملہ کر کے اس کا بید چاک کر دیا۔ان شورشوں پر عموی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ابحار نے میں مقامی غیر مسلم پیش بیش میں مقامی کر دیا۔ان شورشوں ہوتا ہے کہ اِسلام ڈمن طاقتیں اُفغانستان میں مشروع ہی سے غیر معمولی طور پر فعال رہی ہیں اور موقع پاتے ہی انہوں نے اپنے مقامی کارندوں کے ذریعے یہاں شورش و بدائمنی ہریا کر نے میں جمی و پر نہیں لگائی۔

ظیفہ ہارون الرشید کے کارنا ہے: 170 ھ (786ء) میں خلافت عباسہ کے ظیم حکم ان ہارون الرشید نے سند کومت سنجالی اور بڑی حکمت، دانائی، جرات اور گیم عمولی ہوش مندی سے بگرتے ہوئے حالات کوسنجالا، آفغانستان میں شورشوں کور فع کرنے پراس نے خاص تو جددی اور فضل بن کیکی برحی جیسے مد ہر اور حوصلہ مند شخص کو یہاں کا حاکم بنایا نصل بن یجی نے شورشوں پر قابو پا کر جلد تا افغانستان میں امن وابان قائم کردیا۔ اس دور میں بھی کا بل اور گردونواح کے علاقے میں بر ھمت سے تعلق رکھے والے قبائل آباد تھے، ان کے حکم ان باجگزار ہونے کے باوجود" کا بل شاہی" کہلائے شخص کی بیسا 'ان کا پایہ تخت تھا۔ پہاڑوں کے حصار میں ہونے کے باعث اس پر قیمنہ کرتا ہے صفی مشکل تھا مگرا براہیم بن جبل نامی ایک عرب امیر نے خور بند کے داستا سے کا بیسا پر کا میاب چڑھائی کا درکا بل شاہوں کو وہاں سے بیشل کر کے مگرام میں ان کا شہرہ آ فاق بڑت کدہ جود" شاہ بہار" کے نام سے مشہور تھا، تباہ کر ڈالا کا بل شاہوں کو دہاں سے بیشل کر کے مگرام اور کا بیسا سے کا بل شہر کے اس قدیم حصے میں نشق مور تی جودریا نے لوگر کے کنارے آباد ہے۔

اِنقلانی اقدام: آفغانستان میں حالات معمول پر لانا خلیف ہارون الرشید کا ایک بڑا کارنامہ تھا گرا کا کے استحقام کی استحقی بڑھ کی بڑھ کرایک ایسا کارنامہ اس کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا جو ندصرف آفغانستان بلکد سارے عالم اسلام پر انرانداز ہوا۔ اس علم دوست خلیفہ نے تمام صوبوں میں فقد خفی کو قانونی طور پر نافذ کردیا درا ا

برائی اسلام کوایک ہی رنگ میں رنگ دیا۔ بیدایک انقلابی قدم تھاجس سے بورے اسلامی دنیا پر خوار اسلامی دنیا پر خوار اسلامی دنیا پر خوار اسلامی دنیا پر خوار اشرات مرتب ہوئے اور ہر طرف جین واطمینان کی فضا قائم ہوگئی، ہارون الرشید کے دور کوعہا می خلاف کا دور زریں کہاجا تا ہے۔

بارون الرشید سے قبل خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور میں فقد کے مدوّن اول امام ایو صنیفہ ورائئے قرآن وصدیف، آ تا مرحابہ نیز اجماع وقیاس کی روشی میں اسلائی احکام کی تدوین کا تاریخی کا رنا سانجام دے مجھے ہے۔ بھر خلافت عباسیہ کے بانیوں نے اسے سرکابری سطح پر نافذ نہیں کیا تھا۔ تاہم خلیفہ منصور کے جانشین مہدی نے اپنے دور میں امام اعظم روائنٹے کے جلیل القدر شاگر دامام ابو یوسف روائنڈ کو بغداد کے جانشین مہدی نے اسے دور میں امام اعظم روائنٹے کے جلیل القدر شاگر دامام ابو یوسف روائنڈ کو بغداد کے مشرق جھے کا قاضی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ ہادی نے انہیں پورے بغداد کا قاضی مقرر کر دیا تھا۔ خلیفہ ہادون الرشید نے اس سلسلے کومزید آ کے بڑھا یا اور قاضی ابو یوسف روائنٹے کو پورے عالم اسلام کا قاضی القینا قدم مقرر کر کے فقد ختی کو قانونی طور پر لا گوکر دیا جس کے مثبت اثر ات جلد ظام ہودئے۔

اُنفانستان میں فقہ کی ترویج: اُنفانستان میں فقہ فقی کی داغ ئیل اس سے پہلے پڑکیجی تھی، امام ابو حنیفہ روائنے کے تلافہ ہ کی بن ابراہیم اور شقق کئی جیسے بزرگوں کا یہاں وسیع حلقۂ اثر تھا، قانونی طور پر فقہ حفق کے نفاذ کے بعد اہلِ اُنفانستان پر بیرزنگ مزید پڑھتہ ہوگیا۔ چنانچہ اس دورسے لے کراآج تھے تک عموی طور پراُنفانستان کے مسلمان قریباً سوفیصد خفی ہی چلے آرہے ہیں۔

اُفغانستان میں پہلی خودمختار حکومت: ہارون الرشید کے بعداس کے دو بیٹوں مامون الرشید اور الین الرشید میں اقترار کی جنگ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ اس کشکش میں مامون الرشید کوکا میا بی حاصل ہو کی اور الین الرشید مامون کے معتمد جرنیل طاہر بن حسین کے ہاتھوں مارا گیا۔ مامون کی خلافت کے دور میں طاہر بن حسین کے ہاتھوں مارا گیا۔ مامون کی خلافت کے دور میں طاہر بن حسین عباسی در بار کا ہم ستون شارہ ہوتا تھا گراسے میہ خطرہ بدستور الآخی رہتا تھا کہ کہیں مامون کا مزائج برہم ہوجائے اور وہ اسے المین الرشید کے قاتل ہونے کا الزام دے کر قبل کر ادے۔ اس خطر کے قاتل ہونے کا الزام دے کر قبل کر اور اسے خراسان کی حکومت کی درخواست کی۔ مامون پہلے می خراسان کی اختراسان کی حکومت کی درخواست کی۔ مامون پہلے می خراسان کی انتظامیہ سے مطمئن نہ تھا چنا نچہاس نے درخواست قبول کر کی اور اسے خراسان سے لے کر سندھ تک کے علاقے کا والی بنا دیا۔ چونکہ طاہر بن حسین مامون الرشید کے اقتدار کی داہ ہموار کرنے میں مامون نے شرعہ و کی اختراسان و سندھ کا گورز بناتے ہوئے مامون نے اسے غیر معمولی اختیار اس دے۔ یہ کو یا آفغانستان کی خنی خودخیار کی کا آغاز تھا۔

دومال بعد طاہر بن سین نے اُفغانستان پراپئ گرفت آئی مضوط کر لی کدا سے نماز جمعہ کے خطبے سے

خلیفہ کا نام خارج کرنے سے بھی کوئی جھجک محسوں نہ ہوئی۔ طاہر بن حسین اس کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا مگر اس کی ادلا و نے اُفغانستان پر اپنا تسلط برقر ار رکھا، اُفغانستان کی سیر پہلی خود بختار مسلم سلطنت دولت طاہر میرے نام سے مشہور ہوئی اور قریباً نصف صدی تک قائم رہی۔ اس نے اُنغانستان کی فلاح بہود ٹیں نمایاں کردار اداکیا۔ زراعت اور صنعت وحرفت کوتر تی دی علمی کاموں کی حوصلہ افزائی کی۔

بهبودیم نمایاں لردار ادا لیا۔ زراعت اور صنعت و حرفت بوری دن، 60 موں ن موسعه احران برا اس دوریش خراسان اور ملحقه علاقوں میں علم حدیث کی محنت اپنے عروج پرتھی عظیم محدث امام ابوداؤر البحستانی کا تعلق ای دور سے ہے۔

امام ابوداؤ دالبحتانی برالنزید: جنوبی افغانستان کے علاقے سیستان سے تعلق رکھنے والے عالم إسمام کے معظیم محدث 202 ہ میں پیدا ہوئے۔ سیستان کو بحستان کی کہا جاتا ہے، ای لئے وہ بحستانی کی نسبت سے مشہور ہوئے، انہوں نے سنن ابی داؤ د کے نام سے احادیث کا وہ بلند بایہ جموعر تیب دیا ہے حدیث کے معتمر تین و فیر میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ سنن ابوداؤ د میں 800 ، 14 احادیث جمع کی گئی ہیں۔ امام احدین عنبل برالنز جیسے جلیل القدر فقیدا ورمحدث سنن ابوداؤ د کو بے حد بہند فر ما یا کرتے سے دوہ امام ابوداؤ د کے استاد بھی تھے گر خودانہوں نے بلکہ ان کے بعض اسا تذہ نے بھی امام ابوداؤ د رکھائے سے استفادہ کیا ہے اور ان سے دوایت لی ہے۔

امام ابوداؤ وروائن توت حافظ ، تقوى ، عبادت ، رياضت ، مجابد ، اورعلى ولولے بين ابنى مثال آپ تقط علم حديث كر ميان بين مثال آپ حديث المحمد ان بين النجائم حديث المحمد ان بين النجائم حديث المحم حديث المحم حرويا كيا ہے جم طرح حضرت واؤ د وائي كيك لوباء 'امام ابوداؤ 275 ورائن هر (888) من فوت موت ۔

بارہ سوسال پہلے کی اِسلامی تحریک: تیسری صدی جمری کے وسط میں اُفغانستان اوراس کے گردد فواح پر پھیلی ہوئی خود مختار دولت طاہر ہیں جو در حقیقت عباسی خلفاء کے زیر سرپرتی تھی، زوال کا شکار ہوگئی کئی وسط علی خود علی خول وعرض میں ہوگئی کئی وسط وعرف علاقے اس کے قابو ہے باہر نکل گئے اور نیتجنا اُفغانستان کے طول وعرض میں طوا کف الملوکی کا دورودورہ ہوگیا۔ دنیا پرست امراء اور خود غرض سرداروں نے اپنے اپنے علاقوں پر آزاد حکومت محکومتیں قائم کر لیں اور جوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے لگے۔ اِسلامی احکام کا اجراء طاق نسیاں میں ڈال دیا گیا اور شعائر اِسلامیہ کی نا قدری ہونے لگی۔ ان حالات میں جنوبی اُفغانستان سے صفاری تحریک کا خان ہوا ہوا ہے اپنے مقاصد، طریق کا رادر کارنا موں کے لحاظ سے ماضی قریب میں اُفغانستان پر حکومت کرنے والی طالبان تحریک سے بے مدمشا بہتی ۔

بدامنی اور طوا گف الملوکی کے اس زمانے میں جبکہ جرگر وہ اور جرقبیلیا یک دوسرے کے خلاف ہمواریں جیں۔ چیز کرر ہاتھا، ایک نئی جماعت خود بخو د بنتی جار ہی تھی ، بیدوہ لوگ تھے جواس سے قبل اِسلام اور کفر کے ہر سیاں میں رضا کا رانہ طور پرسرگری سے حصہ لیتے رہے تھے۔ جہادی مہمات، ساہیانہ ورزشیں اور آلات حرب کے کرتب ان کی روح کی تسکین کا سامان تھے۔ پہلے اُموی اور عبای خانداتوں میں اقدّ ارکی مشکش اور پھرمقامی امراء میں کری کی کھینچا تانی اور بنت منتے سیاسی انقلابات نے انہیں بدول کر دیا تھا، چنانچدوہ کسی خاص حکومت، امیریا گروہ ہے منسوب ہونے کی بجائے الگ تھلگ ہو گئے اوراس طرح ان کا علیحدہ تشخص وجود میں آیا۔ان میں علاقے اور زبان کی کوئی تحدید نہیں تھی، ہرنسل کے لوگ اس میں شامل تھے۔اَ فغانستان کےعلاوہ ماوراءالنہر،ایران اورایشیائے کو بیک میں بھی ای انداز فکر کے ماعث ساہیا نہ دفکندرانہ مزاج کا حامل ایک مستقل طبقہ وجود میں آ گیا۔اس طبقے کے لوگوں کو کابل میں . '' کا کا'' قندهار بین' جوان' عرب مما لک مین' فقی'' ، ماوراءالنهر مین' غازی'' اورایشیائے کو چک میں ''انی'' کهرکریکارا جاتا تھا۔عرب مورخین عام طور پر انہیں متطوعہ (رضا کار) کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تزکیہ باطن اوراصلاح نفس کی فکر، اعمال صالحہ کی پابندی، کثرت ذکر، ساوہ زندگی،عیش وعشرت ے کنارہ کشی، حکمر انوں اور امراء کے درباروں سے لاتعلقی، گھر سواری، پہلوانی اور دیگر فنون حرب کی مسلسل مثق وریاضت ان کے نمایاں اوصاف تھے۔ان کا لباس درویثا ندوسپاہیا نیے علامات کا اعتزاج بواکرتا تھا جس کے باعث وہ دور سے بیچانے جاتے تھے۔اس جماعت کے بیچے کھیج افرادانیسویں صدی عیسوی کے اداخر تک اُفغانستان میں یائے جاتے ہے، کا کا عبدالشکور، صوفی عبدالغی، مرزا عبدالعزيز لنگرز مين اور كاكا نقره اس جماعت كى آخرى يا دگار تھے، اس كے بعد بيلوگ عنقا ہو گئے، يهال تك كدالله تعالى نے جهاوروس كى بدولت انبى صفات كى ايك تازه دم نسل تيار كردى جوطالبان كى شكل مين آج بھى سرگزم ہے۔

لیقوب بن لیت الصفاری: تیسری صدی ہجری کے وسط میں متطوعہ کی یہ جماعت جو لی آفغانستان میں صالح بن نفر کنانی نائی ایک مجاہد کے زیر قیادت سرگرم تھی۔ان دنوں وہاں خارجیوں نے غیر معمولی قوت حاصل کر انتھی اور عقائد باللہ کی بر ملاتشہر کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی طور پر غلبے کے لئے سکے ہو بچکے ستے۔ان کی زیاد تیوں نے عوام کا ناطقہ بند کردیا تھا۔صالح بن نفر مستطوعہ ' جوانوں کوساتھ لے کرای مگراہ فرتے سے نبر وہ زما تھا۔

لاقلام سے تبردا زما تھا۔ انٹی وقوں صوبہ نیم روز کے شہر'' زرجی'' میں لیقوب بن لیٹ صفاری نامی ایک خریب اور گم نام توجوان تلاش روزگار کے سلسلے میں آیا۔ یہاں معمولی دھندے کے ذریعے وہ روزاند آدھا دھادہ م کانے لگا، اس دوران اے رضا کاروں اور خارجیوں کے درمیان معرکوں کاعلم ہوا۔ دین حمیّت نے اسے چین کے سے نہ بیٹھنے دیا اور وہ سب کچھے چھوڑ چھاڑ کرصا کے بن نفر کی خدمت میں جا پہنچا۔ صا کح بن نفر کی ہاتی میں اس نے خارجیوں کے خلاف زبر دست کا رنا ہے انجام دیے۔ یعقوب کی صلاحیتوں کود کھتے ہوئے صا کح بن نفر کے بعد یعقوب بن صا کح بن نفر کے بعد یعقوب بن صالح بن نفر کے بعد یعقوب بن کہا تھے۔ یہ وہ کے کان گروست ولولد رکھتے ہوئے سینے نے ان پڑجوش کارکوں کی قیادت سنجالی جو امر بالمعروف و نہی عن السکر کا زبر دست ولولد رکھتے ہوئے تھے۔ یہ 253ھ (867ء) کی بات ہے۔ یعقوب نے اپ زمنا کاروں کومز پرمنظم کیا اوراس گروہ کو ایک ترین عربی بناویا جو تاریخ کے نام سے مشہور ہوئی۔

یعقوب بن لیف الصفاری کانسل تعلق ان عرب مجاہدین سے تھا جو پہلی اور دوسری صدی جمری ش جنوبی اَفغانستان آئے تھے اور یہیں بس گئے تھے۔ چار پشتیں گزرجانے کی وجہ سے ان کے خاندان مقامی زبان اختیار کر چکے تھے مگر عربوں کی وہ خصوصیات ان میں ہنوز موجود تھیں جس نے اِسلام کوشر ق سے مغرب تک پھیلادیا تھا۔

یعقوب بن لیث کی زندگی قرونِ اولی کے مسلمانوں کی حمیتِ وینی، بادہ نشینانِ عرب کی جناکشی اور سرفروشانِ اِسلام کی بلند نگاہی کا مرقع تھی، اس کی غذا انتہائی سادہ تھی اور لباس درویشانہ .....وہ زشن بر بیٹھنے اور سونے کا عادی تھا، شعائرِ اِسلامیہ کے استحکام اور حدود اللہ کے نفاذ کا زبر دست جذب رکھتا تھا۔، مہمات کے دوران اس کے کہے ہوئے اشعاد اس کے جذبات کی عکا می کرتے ہیں۔وہ کہتا تھا:

خراسان احویها واعمال فارس وما انا من الملك العراق بآیس انساامودالدین ضاعت واهملت و دفت فصارت كالرسوم الدوادس ترجمه: "خراسان اورفارس مرح قضین آچکے بین اور مین عراق پر قبضہ کرنے ہے جی ایوں

ر بین ہوں۔ بلاشبر دین شعائر اس طرح ضائع اور معطل کردیے گئے ہیں کہ اب وہ بوسیدہ نشانیاں معلوم ہوتے ہیں۔'(مردج الذہب للمسعوی: 125/2)

دوراندلیش قائداورمؤمناندصفات: یعقوب بن لیث تاریخ کمان نامورافراد بیس سے ایک به جنمین شجاعت و تمین اور زیرو ایش سے ایک به جنمین شجاعت و تر اور ترم و احتیاط بیلی مؤمناند صفات و فر است تد براور ترم و احتیاط بیلی مؤمناند صفات و افر مقدار بیلی عطابو کی مردم شامی بیلی وه این دورکا امام تھا۔ اس کا کہنا تھا:

در جس محض کو بیل چالیس دن کی ہم شین کے باوجود ندیجیان سکوں ،کوئی دو مرااسے چالیس سال

تيراباب

کابل کے باوشاہ حکم انول کا خاندان '' کابل شاہی'' کہلاتا تھا اور ہر حکم ان '' رسیل'' کے لقب سے پہانا جاتا تھا۔ انغانستان میں صحابہ کرام وی آئین کی ابتدائی فوج گئی ہے لے کر تیسری صدی ہجری تک کابل کا شاہی خانوادہ اپنا وجود بر قرار رکھے ہوئے تھا۔ اگر چہ فات کو افغانستان حضرت عبدالرحمن بن سرہ دائین نے پہلی صدی ہجری میں زبر دست معرکہ آبرائی کے بعد کابل کوفتے کرایا تھا گر پہاڑوں میں گھر سے ال مورچہ بند شہری فطری سیکنی، یہاں کے باشدول کی جنگوئی اور حریت پندی و کھتے ہوئے ہی بہتر سجھا کیا کہ کابل شاہیوں سے صلح اطاعت کا پیان لینے کے بعد انہیں مقامی حکومت بر برقرار رکھا کیا کہ کابل شاہیوں سے صلح اطاعت کا پیان لینے کے بعد انہیں مقامی حکومت نے بیبیوں بار بغاوت بات کے دومری صدی ہجری تک بہتر سجھا کار بار بار بار ملک میں شورش کے شعلے ہو گا کے میں بلوث رہی گراس کے فتنے کا تدارک کسی سندہ وسکا۔ بار بار بار ملک میں شورش کے شعلے ہو گا کہ کہ کابل شاہی کی اور شاہر بروہ کی تو بیسی کا میاب ہو گیا تھا گر کہ کا میڈر رہا ہے ہیں کا میاب ہو گیا تھا گر کہ کرکی شہر پروہ بھی تبلی خالی بار دی میں خلی میں خلیف ہارون رشید کا تھا ہوں نہ شیر قرائی کابل شاہیوں نے بگرام کوچوؤ کر کابل کی قد کم کرکی شہر پروہ بھی تبلی خالی میں اپنا مرکز بنالیا تھا۔ ہارون رشید، بامون اور مقصم باللہ جیسے آبی تکر انوں کا دور گرزتے ہی انہوں خار دوبارہ مرکشی شروع کردی ، شالی افغانستان میں شورش کوشد سے دولے بھی بھی لوگ شے۔ انہوں نہر دوبارہ مرکشی شروع کردی ، شالی افغانستان میں شورش کوشد سے دولے بھی بھی لوگ شے۔ انہوں نہر دوبارہ مرکشی شروع کردی ، شالی افغانستان میں شورش کوشد سے دولے بھی بھی لوگ شے۔

54 تاريخ انغانستان: جلدِادّ ل یعقوب بن لیٹ نے کابل کوفتح کرنے کیلیے جامع منصوبہ بندی شروع کی چونکہ دہ خوداً فغانی تھا۔ <sub>اس</sub> . لیے ملک کے نشیب وفراز سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کابل پرمضوط ہاتھ ڈالنے کیلئے سر کتی مرا تعلق ہے دہاں کامیاب پیش قدمی کابل کی فتح پر موقوف ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ بارہ سوسال بور قندهارے ایکھنے والی'' طالبان تحریک'' نے بھی حملے کیلئے ہو بہویہی خطوط اختیار کئے ادر لیقوب بن لیے کی طرح تقریباً پورے اُنغانستان پر کامیا بی سے نقوعات کے پر چم نصب کئے۔ ہرات اور فارس کی فتح: یعقوب بن لیٹ نے جنوبی اُنغانستان پر قبضے اور اسے شورشرابے سے ماک کرنے کے بعد مغربی اَ فغانستان کا رخ کیا۔ چھوٹے چھوٹے شہروں کومطیع بناتے اور وہاں شرگی ادکام ، نا فذ کرتے ہوئے وہ ہرات کی طرف بڑھا جہاں دولت طاہر ریے کا حاکم محمد بن ادریس حکومت کررہا تھا۔ یعقوب نے ایک شدیدلزائی کے بعد ہرات اور گردونواح کے تمام علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ یہ 254 ھا وا تعدے۔ایک نی ابھرتی ہوئی قوت کے ہاتھوں ہرات جیسے بڑے شہرے کی فتح ایک غیر معمول خبرتی جوآنا فافاً پورے عالم إسلام میں چھیل گئے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ دنیا کوصفاری تحریک کی قوت کا اندازہ موا\_ا گلےسال 255ھ یں یعقوب مفاری نے مغرب کی طرف مزید پیش قدی کی تا کہ کابل کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی پشت پرفارس کے تیخر کی ضرب سے محفوظ رہا جاسکے ۔مغرب میں کرمان کی فتح یعقوب بن لید کیلے ایک بڑا چیائے تھی جو اَفغانستان اور فارس کے درمیان اہم قلعہ بندشہر تھا۔ بیا اگر چیکا غذ کا کارروائی میں دولت طاہریہ کے نام تھا، گر طاہری حکمرانوں کی گرفت یہاں برائے نام تھی، عملی طور پر یہال کسی کی حکومت نتھی۔اہل فارس کی زوے بچنے کیلئے اس شہر پر قبضہ ضروری تھا۔فارس کا حکمران مجی صورتحال دیکے رہا تھا۔ لیقوب بن لیٹ کے کرمان کی طرف بڑھنے کی خبر من کر اس نے ایک زبردست لشكركرمان يرقيف كيلع بهيج ويا\_

یعقوب ابھی کرمان سے دودن کی مسافت پر تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ فارس کی فوج کرمان پر قابض ہوگئ ہے۔ یعقوب نے وہیں پڑاؤڈال دیاادر کی مفتوں تک کوئی حرکت ندکی ، کرمان پر قبضہ کرنے والی فوج کا سردارطوق بن مسلم یعقوب کی خاموثی کواس کی بردلی پرمحمول کرتا رہا، دو ماہ گزرتے ہی طوق كاجامون خبرلا ياكه يعقوب ابكافوج سميت جنوبي أفغانستان داپس ردانه موگيا ہے۔ طوق نے اطمينان كا سانس لیا۔ دوسرے دن جاسوں نے بتایا کہ یعقوب مسلسل واپسی کی راہ پر ہے اور دومنازل دور جا چکا ب-طوق کواپی فتح کا یقین ہوگیا اوراس نے ''جش فتح '' منانے کا اعلان کردیا۔ ہتھار سمیٹ لئے گئے

ادر شراب و کمباب کارور چلنے لگا۔ یعقوب کواس موقع کا انظار تھا۔ دومنازل دور جا کروہ بجل کی طرح پلٹا اور دودن کا فاصلہ ایک دن میں مشخول تو بھی دون کا فاصلہ ایک دن میں مشخول تو بھی کو اس کے سامنے آن پہنچا۔ تا کو وتوش میں مشخول تو بھی کوئی مزاحت نہ کرسکے اور کرمان پر لیعقوب کا قبضہ ہوگیا۔ اس موقع پر لیعقوب نے حریف سروار کواس کی شرب نوشی پر شرم دلائی اورا بے موزے کہا:

''اے طوق! میں دوماہ سے مسلسل بھی موزے پہنے ہوئے ہوں اورای موزے میں رکھی ہوئی یہ خشک روٹی میری غذا ہے اور تمہارا میرحال ہے کم تفل شراب آراستہ کیے بیٹے ہو؟''

کابل کی بئت پرست بادشا بهت کاخاتمہ: اُدھرکائل کابادشاہ، یقوب بن لیث کے عزائم سے بخرند تھا، اس نے دفاع کی بجائے اقدام کا فیصلہ کیا اورا یک زبردست لنگر لے کرجنوبی اُ نفانستان کی طرف پیش قدی کی رواست فیس اے کوئی رکاوٹ پیش نیآ کی اوروہ قدھار تک پین عمل یعقوب بن لیث کی آبوت کابل شاہ سے بہت کم تھی گراس کا مؤمنا شہذ ہا کم آیا اور استطوع " (رضا کار جماعت ) کے پرجوش فوجونوں کو لئے کروہ شاہ کابل کے لئی سے بھڑ گیا۔ ایک زوروار معرکہ کے بعد بئت پرست فوج کوئست ہوئی اور کابل کاباد شاہ رہیا کہ مار گیا۔ یہٹ کابل شاہ کا کومت کے خاتم میں منگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

شراز پرقبضہ: اس عرصے میں لیقوب بن لیٹ کواپئ کومت مزید وسنے اور مضبوط کرنے کا موقع لی مجا اور کو کا کل پر فیصلہ کن حملے کے ناگر پر عمل تھا۔ اس نے شیراز کی طرف پیش قدی کی تیاری کی جوفار س کا مرکز کی مقام تھا۔ شیراز کے حاکم علی بن حسین کو پہلے ہی لیقوب کے حلے کا خطرہ قا۔ اس نے اپنی فوت کو ایک کو ہستانی دوئے میں لا کھڑا کیا۔ اس دوئے کے ایک طرف ایک نا قابل عبور پہاڑ تھا اور دوہر کی مست ایک تعدو تیز نہر بہد رہی تھی۔ وہ سے کا دہانہ اتنا نگ تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک خف گر رسکا تھا۔ نہر کو جور کر نا بھی کسی فوج کے لیے بہت مشکل تھا۔ علی بن حسین نے اپنی ہوکر لوئا پڑے گا۔ کہا: ' لیقوب کی فوج نہر عبور کر کے ہماری طرف نہیں بڑھ سے گی اورا سے بابوں ہوکر لوئا پڑے گا۔' کی لیقوب نے نہر سے ایک میمل دور پڑا ؤڈ الا اور صرف ایک محافظ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بھن کے گردشمن کی مورچہ بندی کا بچشم خود معاینہ کرنے لگا علی بن حسین اپنے بچھ ساتھ یوں سمیت در سے کردشمن کی مورچہ بندی کا بچشم خود معاینہ کرنے لگا علی بن حسین اپنے بچھ ساتھیوں سمیت در سے کے کردشمن کی مورچہ بندی کا بخشم خود معاینہ کرنے لگا علی بن حسین اپنے بچھ ساتھیوں سمیت در سے کے کردشمن کی مورچہ بندی کا بخشم خود معاینہ کرنے لگا علی بن حسین اپنے بچھ ساتھیوں سمیت در سے کے کردشمن کی مورچہ بندی کا بخشم خود معاینہ کرنے لگا علی بن حسین اپنے بچھ ساتھیوں سمیت در سے کے کو میاتھیوں سمیت در سے کے کھور کے کا دور پڑا وڈ الا اور می نے بھور کے کردشمن کی مورچہ بندی کا بخشم خود معاینہ کرنے لگا علی بن حسین اپنے بچھ ساتھیوں سمیت در سے کے کہ میں میں ب

تاريخ انغانستان: جلدادّ ل

سوچتا ہوا خاموثی ہے لوٹ گیا۔ ا گلے دن ظہر کے وقت اس نے سوار یول کو ہرنتم کے یو جھے شالی کرنے کا تھم دیا۔سیا ہیول کوکہا ک

صرف نیزے لے کر گھوڑوں پر سوار ہوجائیں۔ پھروہ ایک کتے کو لے کر نبر کی طرف جلا اوراسے بالی ہیں بھینک دیا۔ کتا تیرتے ہوئے نہر کے دوسرے کنادے پر پینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ حسین بن علی ۔ اوراس کے سیائی مید مفتکہ خیز مظرد کیے کرہنمی سے لوٹ بوٹ مورہے تھے۔ادھر لیقوب نے کے کو پیرتاد مکھ کراندازہ لگالیا کہ نہرکوکس جگہ ہے یارکیا جاسکتا ہے۔اس نے اپنے گھوڑے کو کتے کے بیجے پانی میں ڈال دیا۔اس کے ساتھ ہی اس کے سپاہی بھی بیچھے پیچھے پانی میں اتر گئے۔ حسین بن علی اورائ كسيابيون نے بيغيرمتوقع منظرد يكها توان كے تھكے چھوٹ گئے \_ يعقوب كى فوج تھوڑى ہى دير ميں ہر کے پارا من اور حسین بن علی کے سیامیوں میں بھکڈر بچ گئی۔ تنگ وڑے کی وجہ سے انہیں بسیا کی کاموتی بھی ندل رکا۔حسین بن علی نے بھا گئے کی کوشش کی گراس ہنگاہے میں اس کا گھوڑ ابدک گیااور نیچ گرتے بی وہ گرفتار ہو گیا۔ بیقوب نے شراز پر قبعنہ کرلیا اور خلافت عباسیہ سے بورے فارس کی حکمرانی کا پردانہ ماصل کرلیا۔ شیرازیراس کے قضے کار تصابن اشرالجزری نے تفسیل سے بیان کیا ہے۔

كابل كى تاريخى فتَّ: آخركار 257ھ (871ء) ميں يعقوب نے كابل كارخ كيا، كابل شاہ نے اپنے یے کی قیادت میں اس کا راستہ رو کئے کے لئے ایک فوج بھیجی نے الل کے میدانوں میں ایک ہولناک جنگ ہوئی جس میں کا بلی شہزادہ گرفتار ہوگیاادراس کی فوج شکست کھا کرمنتشر ہوگئ۔اب صفاری تحریک بے بچاہدین ایک ریلے کی طرح کائل کی طرف بڑھے۔ شاہ کائل خودمیدان میں آیا گر کائل کی فتح بیقوب بن لیٹ کے نام مقدر ہو چکی تھی۔ بدھ مت کے بیرو کار کائل شاہی خاندان کا آخری''رتبیل''بری طرر آ ہزیمت اٹھا کرفرار ہونے پرمجور ہوا۔ کچھ عرصہ وہ گردیز کے علاقے میں مقیم رہا چراہے فیر تفوظ بجھتے ہوئے دریائے سندھ کے یار' اٹک " منتقل ہو گیا اور وہیں گمنائی کی موت مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی صد بول قدیم اس بادشاہت کا جو اسلامی فاتحین کے لئے ایک طویل عرصہ تک در دسرین رہی ، خاتمہ ہوگیا۔

إسلام كشكر نے كابل ميں داخل موكر بنت خانے مساركرد يے اور بنت برستوب كے صديول سے جمع شدا خزانے مال غنیمت میں حاصل کئے۔اس مال غنیمت میں سے بیش قیمت تحا کف اور توادر در بارخلافت میں بصيح كتر عباى خليفه نے يعقوب بن ليث كو بورے أفغانستان كا پروائد فرمانرواكى جارى كرديا-شالی افغانستان پر قبضہ، دولت طاہر میکا خاتمہ: کالل کی فتح کے بعد بیقوب بن لیث کے لئے مالا

ارین انظانستان کی راہ بالکل صاف ہو چکی تھی ، اس نے دشمنوں کو کئی مہلت دیسے بغیر بامیان کارخ کیا اورا سے ہے۔ اخ کرتے ہوئے کئی جا پہنچا، کئی اور گروونواح کے علاقوں پر قیفے کے بعداس نے آسانی سے تخاریر بھی ں تضر کرلیا اور بول صفاری تحریک نے اِسلامی تاریخ میں پہلی بار پورے اُفغانستان کوایک حکومت کے پر چم لے سیجا کرنے میں کا میابی حاصل کی۔اگرچہ لیقوب بن لیٹ کی برحتی ہوئی طاقت خلافت عباسیہ کے کے بھی باعث تشویش بھی مگر لیفوب نے ور بارغلافت سے اپنے تعلقات حتی الا مکان خوشگوارر کھے اور سوائے ایک دومواقع کے اس نے بھی دربار خلافت کو کسی شکایت کا موقع نددیا۔ 258ھ (872ء) میں اس نے نیٹا پور پر قیصنہ کر کے ذوال پذیر دولت طاہر ریکا خاتمہ کردیا، بیاس کی آخری بری کامیا نی تھی۔ ترقیاتی کارنا ہے: آخر کار 266ھ (880ء) میں اس عظیم اِسلامی سیوت نے وفات پائی۔اس کادور أفغانستان كى تاريخ كاروش ترين دورتها، شعائر إسلاميه برطرف زنده بو كيا سقى،اس نے بت برى، یژک، جا الما ندرسوم اور باطل نظریات کا خاتمه کردیا۔ اِسلای تعلیمات کوعام کیا، مساحد، مدارس، مکاتب اور کُتب خانے قائم کئے، زراعت میں ترتی کے لئے آب یا ٹی کے نظام کوترتی دی، خشک علاقوں میں جا بجا تالاب بنوائے اور کنویں کھدوائے ، بندِ ہر برود اور بندر دریائے بلمند کی تعمیراس کے یادگار کارنا ہے ہیں۔اس کے فرمان پر کئی علاقوں میں نہریں ٹکالی سکیں۔مغربی اور جنوبی اُنفانستان کے خطرناک ریکستانوں میں سفرانتہائی مشکل تھا۔ لیقوب نے ان صحراؤں میں جگہ جگہ بلند مینارتعمیر کرائے جن ہے مسافر رہنمائی حاصل کرتے ہتھے صحراکی آندھیاں بستیوں اور دیہا توں کوسخت نقصان بہنچاتی تھیں۔اس کے تھم پرایسے مقامات پرکٹڑی کی مضبوط اور بلندنصیلیں تیار کرائی گئیں جو آ غرصیوں کازور و کے سکتی تھیں۔ یقوب نے ابنی عملی زندگی کا آغاز ایک مزدورادرمعمولی پیشدور کی حیثیت سے کیا تھا، اس لئے وہ غریب طبقے کی مشکلات سے خوب آگاہ تھا۔اس نے پیشہ دروں اور مردوروں کی ترتی کے لئے انتلابی کام کئے، کُل نے پیٹے جاری کئے اور بےروزگاروں کوروزگارفرا ہم کمیا۔ در یائے بلمند میں کشتی رانی کا آغاذای کے حکم نے ہوا تھا۔اس کے ہاں علاء کرام اور ماہر بنِ فن کا بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ تاریخ، اوب، ر باضی اور فلکیات میں اس کے دور میں غیر معمولی کا م ہوا۔

علامه معودي اس كي عظمت كاعتراف كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"افواج كى قيادت كے ساتھ ساتھ يعقوب كاسياى تدبر اس بائے كاتھا كرمجم كر كرشته عكمرانوں ميں اس كى كوئى مثال نہيں ملتى \_لوگ اس كے احكام كے مطبع اوراس كى اطاعت كے پایند تھے۔وجد میتھی کداس کا جودو کرم عام تھا،اس نے لوگوں کو بھلائی سے مالا مال کردیا تھا۔اس يميزابار تاريخ افغانستان: جلد اوّل

كارعب ان كردول يرجها يا مواتها ." (مردج الذهب: 125/2) صفار بوں کے دیگر حکمران ،عمرو بن لیٹ : لیقوب بن لیٹ کے بعداس کے بھائی عمرو بن لیٹ نے اَ فَغَانْسَانَ كَى منداقد ارسنجال كروولت صفاريه كى شان وشوكت كو برقر ارر يصف اور صفارى تح يك ك مقاصد کی محیل کی جدو جبد جاری رکھی۔ پانچ چھ برس تک اس نے بڑے آن بان سے حکومت کی مر اس دوران عباس خلافت نے جو صفاری تحریک کی قوت سے خاکف تھی دولت صفاریہ کے خلاف اقدامات تروع كرديه\_271 ه (884ء) مل عباى خليفه معتمد في عمرو بن ليث كوعطا كرده خراسان کا پروان پسر پرئ منسوخ کرد یا جس کے بعد دونوں حکومتوں میں کھن گئ اور کشیدگی بڑھتی چلی گئے۔ سامانی امراء کاعروج: ان دنوں مادراءالنھر ہیں ایک ادرقوت پرورش یار ہی تھی۔ بیرمامانی خاعمان کے امراء تتھے جن کا آبائی وطن بکخ تھااور ہامون الرشید کے زیانے ہےان کے آبا دُاحِداد ماوراءالنبر کے مُلَّف شہروں کے حاکم چلے آرہے تھے۔خلافت بغداد نے صفاری تحریک کی توت توڑنے کیلئے انہیں استعال کیا جس کے باعث دولت صفارید دوز بروز کمزور پڑنے گئی۔ حکمران بغداد کی شد پر 285ھ (898ء) میں سامانی خاندان کے امیر اسلیل سامانی نے دریائے آ موعبور کر کے أفغانستان پر حملہ کر دیا عمرو بن لیٹ نے بیج کراس کامقابلہ کیا محر شکست کھائی اور برتستی ہے گر فرآر ہو کیا۔ امیر اسلعیل سما ان نے اے یاب زنجر بغداد بھیج دیا جہال ایک مرصے تک تیدخانے میں رکھنے کے بعدائے آل کر دیا گیا۔ طاہر صفاری اور دیگر صفاری حکمران: عمر دبن لیٹ کا پوتا طاہر مفاری اس کے جانشین کے حیثیت

ے *سامنے* آیا مگروہ ناتجر ہکاراور کم ہمت تھا' زوال پذیر حکومت اور خال ہوتے ہوئے خزانے کو مہادا وینے کے لئے اس نے عوام پرنیکس لگانا شروع کردیے جن سے عوام بلبلاا شے عوام کے احتجاج اور بغاوت نے آخر کارطا ہر صفاری کو اُفغانستان جھوڑنے پر مجبور کردیااورلیٹ بن علی بن لیث نے اس کا مندسنجال، اس کے بعداس کا بھائی معدل بن علی بن لیٹ اس خاندان کا آخری حکران ٹابت ہوا۔مغاری خانوادے کے بیا خری چندور تا مامانی حکمرانوں کے حملوں اورعباس خلیفد کی سیا کی گرفت ے نہ فائے سکے اور ایک ایک کر کے تیزی سے اپنے انجام کو پہنچے۔ اس طرح 298 ھے میں صفاری حکومت كا دوراختاً م پذير موا\_

سامانی حکومت کا قیام: امیر اسلمیل سامانی حکومت کابانی تھا۔ وہ عباس خلانت سے پروات حکومت ویے دولت سامانیہ کی اصل بنیاواس سے بہت پہلے 261ھ (874م) میں ماوراء النہم میں رکی گئ

ی سی کومت قائم رہی گرتاری آفغانستان میں اس کا کوئی غیر معمولی کردار نہیں ہے۔امیر اسلمعیل سمانی

کے بعد نصر بن اسلعیل نوح بن نصراورعبدالملک اس خاندان کے مشہور فرما نرواگز رہے ہیں۔

اَفْنَانْسَانَ كَا <u>دورِزُ والْ:</u>349ھ (960ء) میں عبدالملک کی دفات کے بعداس کے جانشینوں میں اقتدار کی رسم کتی ہونے گی جس کے بیتیج میں اُفغانستان سے لے کر مادراء النہر کی آخری حدود تک تمام علاقہ طوائف الملوکی کی لپیٹ میں آ گیا۔ای دوران موقع سے فائدہ اٹھا کرچینی ترکستان کے ' لیلک

غانیٰ'' خاندان نے بھی اس خطے پر تسلط کے لئے ریشد دوانیاں شروع کر دیں۔

نازک حالات: چوتھی صدی ججری کے وسط کا بید دور نہ صرف اُ فغانستان بلکہ سارے عالم اِسلام کے ہے محروم تھے۔

کے انتہائی نازک تھا' اَ فغانستان اور ترکستان جو إسلامی دنیا کا مشرتی حصار کہلاتے ہے کی متحکم حکومت عالم إسلام كى اس مرحد كے يار چين كى وسيع وعريض سلطنت تقى جہاں مركز ميں سونگ خاندان كى قديم باد شاہت تھی اور گردونواح میں یوغور تا تاری تاجویت اور درجنوں جنگہوتیائل بستے منتھاں خطے میں منگولیا كينم جنگل لوگ بخى آباد تے جن كى خول خوارى سے جرقو مرزه براندام رمى تى مشہورسياح ابن حوال ك بقول'' چین کی سرحدعالم إسلام کی سب سے خطر تاک سرحد تھی''۔اس کی حفاظت کے لئے مشرق میں ایک متقل اورمضبوط إسلامي حكومت كاوجود بميشه ناكزير رباب ممردولت صفاريد كحفات اوروولت سامانيد کے زوال کے بعدیمال کی پائدار حکومت کا قیام خواب دخیال بن کررہ گیا تھا۔ادھرمفاریہ کے ہاتھوں جلا وطن ہونے والے کابل کے بت پرست بدھ مت اور برہمن دریائے سندھ کے پاروبہند (انک) میں مملمانوں کے ہاتھوں بت خانوں کی پامانی پرتن پا تھے اور ہندوستان کے بہت سے راجے مہاراج أفغانستان كےمسلمانوں سےایے جھو نے معبودوں كی تو بين كانتقام لينے كے لئے پرتول رہے تھے۔

<u> عراق میں قرام طبیو</u> ل اور مصر میں فاطمیوں کا فتنہے: جس طرح جسم کی قوت مدافعت کز در پڑجائے توامراض اس میں ڈیرہ ڈال لیتے ہیں ای طرح عالم اِسلام میں سیای ابتری اورطوا کف الملوک سے

باطل نظریات کے جراثیم کو پنینے کا خوب موقع مل رہا تھا۔اس کے نتیج میں قرامطہ نای ایک شیطانی تحریک طوفانی رفقار سے پروان چڑھ بھی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے عالم اسلام کے قلیب وجگر کو چيد دالا تفاقر امطى تحريك كاباني قر مطه ناى ايك عجى شخص تفا- ابليسى ذ بهنيت ركف دالا يعجى دجال

بخولِی جانیا تھا کہ تھلم کھلا اِسلامی عقائد کا اٹکار کر کے دہ بھی مسلمانوں میں اپنی دعوت کوفروغ نہیں دے

تاريخ افغانستان: جلداة ل سکتا' چنانچدوہ کلام اللہ اوراحادیث کی فلسفیانہ تاویلات کر کےلوگوں کوراہ راست سے بھٹکا نے لگا۔ اس نے اپن دعوت کی ابتداء کوفہ ہے کی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے اس نے ہزاروں افرار ا ہے جال میں بھانس لیا، اس تحریک کا آغاز دولت صفاریہ کے ایام زوال میں ہوا تھا اور دولت مهار <sup>ا</sup> کے دوریس بیفتہ عروج پرتھا عراق میں ان کا زورا تنابڑھ چکا تھا کہ تجاج کا کوئی قافلہ ان کے قلم ہے ً محفوظ ندتها اليتحريك عالم إسلام كمشرق كى طرف تصليته موسة سنده اورملتان تك اپنے ينج كاريكا تھی اور دنیار حمت عالم مَنَا ﷺ کے بیام رحمت کے نام پرشر وفساد کے سیاہ کارنا ہے دیکھ کرانگشت بدندان تھی۔ادھرمعریں باطنی اسمعیلی فرقے کے داعیوں نے فاطمی خلانت کے نام سے ایک متوازی خلافت قائم كركے عالم إسلام كے اتحاد كو يارہ يارہ كر ڈالا تھا۔اگر چەمھر ميں اہلسننت والجماعت كى اكثريت تى مرحکومتی مظالم کے باعث وہ المسنّت کے شعائر کا ظہار تک نہیں کر سکتے ہتے۔

#### 

### مآخذومراجع

🏚 ...... الكال في البّاريُّ ج3، ابن اثيرالجزري واللهُ 🖈 ..... تارخ الاسلام، حافظ ذہبی واللنبے 🖈 ..... مروج الذببج2، المسعو دي يرالندًو 🚓 ..... تارخ إسلام، شاه معين الدين ندوي مرحوم Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 🎄 ارخ انفانستان: جلد اقرل 61 حقال

چوتھا ہاب

# غزنوي حكمران

چوتقی صدی جری کے وسط میں ایک اُفغانستان کیا پوری اِسلامی د نیاز وال وانحطاط کی تاریکیوں کا شکارتھی اور ہر کفر سے طاقت مسلمانوں سے آبادہ پرکارتھی۔ طاخوتی تو تیں جا ہتی تھیں کہ آگے بڑھ کروین اور احمد مثل نینے کا جراغ گل کرویں کہ ایکا یک خداوند قدوس کی رحمت مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئی اور اُنغانستان سے وہ رجل رشید ظاہر ہوا جس کی شمشیر بے نیام نے بحیرہ ارال سے لے کر بحر ہند کے ساحل تک اِسلام کی راہ میں حاکل ہر رکا وٹ کے پر فیچے اثرا دیے۔ سیمرد کا بدسلطان محمود غرنوی رائے تھے جنہوں نے اس زمانے میں ایک بار پھر قرون اولی کے مجاہدین کی یا د تازہ کر دی اور جن کی ہیت کے جنہوں نے اس زمانے میں ایک بار بے میں ایپ برے ارادے ترک کرنے پڑے۔

سلطان محود غرنوی رالئن أنغانستان کے ان عظیم فرمازواؤں میں سے ہیں جن کے بغیر اُفغانستان ہی کہنیں، دنیا کی تاریخ بھی تاکمل محسوس ہوتی ہے۔ ان کی داستانِ حیات بڑی دلجیپ اور ولوله آنگیز ہے، گمراس کے آغاز کے لیجے ہمیں ایک بار بھر اُفغانستان کی سامانی بادشا ہت کی طرف لوٹر) ہوگا۔

مراس کے آغاز کے سے ہمیں ایک بار چرا افغانستان بی ساب بوساہت بی سرف موں ہوہ۔

دولت غزنو میکا بانی سکتگین: سامانی خانوادے کے دورزوال میں الپ تگین نائی ایک بااثر امیر نے

غزنی میں ابنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ 351ھ (962ء) کی بات ہے۔ الپ تگین نے 15

سال یہال بڑے دھڑ لے سے حکومت کی ، اس کے انسران میں سکتگین نائی ایک نوجوان بے حد قائل تھا۔ یہ نوجوان دراصل ایک غلام تھا جے الپ تگین نے ترکستان کے ایک تاجر سے خرید کرا پے خواص میں شال کرل تھا۔

میں شائل کرل تھا۔

رفتہ رفتہ بکتگین نے اپنی قابلیت، وفاداری اور شجاعت کی بنا پرالپ تکمین کے ہاں اتنامقام حاصل کرلیا کمالسپ تکمین نے اسے اپناداماد بنالیا۔الپ تکمین کی وفات کے بعد سبکتگین اس کی جگیفزنی کا حاکم بن گیا۔ سبکتگین جذبہ جہاد سے سرشار ایک عالی ہمت، غیرت مند مسلمان تھا۔ ہندوستان کے راجاؤں کے تارخ انفانستان: جلداوّل 62 يوهما أب

خطرتاک تیوراور بُرے ارادے اس سے پوشیدہ نہ تھے، علاوہ ازیں وہ شال مشرق میں چین کی طرف سے مکن خطراف کے کا سے مکن خطرات سے بھی بے خبر نہ تھا۔ اس نے افتد ارسنجالتے بن ایک مضبوط اسلای حکومت کے لئے جدوجہد شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے جنوبی افغانستان کا رخ کیا اور اسے فتح کرتے ہوئے بلوچستان جا پہنچا۔ اس نے خفد ارتک کا علاقہ طوفائی رفقار سے زیر تکین کرلیا اور واپس غزنی پہنچ کر مرز مین ہندھی اسلام کی مشعلیں جلانے کے لئے منصوبہ بندی کرنے لگا۔

ہندوستان پر پہلاہملہ: سلطان پیکٹین کالقب ناصرالدین تھا لیخن" دین کا مدگار" اوروائی اس نے تودکوائی القب کائن وار ثابت کیا۔ ہندوستان بی اسلائ فقو حات کیا یک تاریخی سلطے کی بنیادائی کے ہاتھوں پڑی۔ ان دنوں ہندوستان کے شاف علاقوں پر راجہ جے پال کی حکومت تھی۔ لاہور، سمیراور ملمان کے علاوہ "لفان" کا علاقہ بھی اس کے قبضے میں تھا۔ یا در ہے کہ پشاور ہے آگے پاک آفغان سرحدی اصلاحائاں دور میں" لفان" کے نام سے مشہور تھے۔ گو یا آفغانستان کی سرحدوں پر ہندوراجہ کا ممل تسلط تھا اوروہ کی جی وقت آفغانستان پر فوج کئی کرسکا تھا۔ پہلین نے آفغانستان کے سرحدی کو ہساروں پر راجہ ہے پال کے تسلط کو تھا راج ہو ہے 367 ھ (977ء) میں راجہ جے پال کے زیر تسلط علاقے پر حملہ کیا، چند سرحدی قلے فتح کر کے مفتو حد علاقے میں کئی مساجد تعمیر کرائیں اور واپسی اختیار کی۔ اس می ساجد تعمیر کرائیں اور واپسی اختیار کی۔ اس می ساجد تعمیر کرائیں اور واپسی اختیار کی۔ اس مومنانہ جرائے و کی کر راجہ جے پال کی نیند حرام ہوگئی۔ اس نے اردگرد کے راجاؤں سے المادی نوجیل طلب کیں اور راک پر الفکر لے کر غرفی فی کی طرف بڑھا۔

بے پال سے مقابلہ: امیرنا صرالدین بہتین نے دہمن کی آ مدی خرپا کرغزنی ہے کوج کیا اور پٹاور کے میدانوں میں جے پال کا سامنا کیا۔ راجہ جے پال کی قیادت میں سپاہوں کا ایک سیلاب الما چا آ رہا تھا۔ جنگی ہاتھیوں کا ایک خوفاک ریا بھی اس کی فوج میں شامل تھا، گر بہتین نے بڑی ہے جگری سے اس کی گنا طاقتو رشمن کا مقابلہ کیا۔ شہزادہ محود غزنوی نے کم عمری کے باوجودال بڑی ہے جگری سے اس کی گنا طاقتو رشمن کا مقابلہ کیا۔ شہزادہ محود غزنوی نے کم عمری کے باوجودال اللہ کی شبی مدولو فان بادوبارال کی شکل میں نمودار ہوئی اور مردی اتنی بڑھ گئی کے میدانی علاقوں کی آب و اللہ کی شبی مدولو فان بادوبارال کی شکل میں نمودار ہوئی اور مردی اتنی بڑھ گئی کے میدانی علاقوں کی آب و اللہ کی شام کی میدانی علاقوں کی آب والے عادی ہندو سپائی ہمت ہار گئے۔ ان کے لئر کم کمل کیست سے بچنے کے لئے خاکرات کی مروف بادی سے ہلاک ہو گئے۔ جے پال نے می منظرد کی کر کمل کیست سے بچنے کے لئے خاکرات کی دوافتیار کی اور مندرجہ ذیل شراکا کو رسلی میں مرتب ہوگیا:

ارغ انغانستان: طداوّل عوقاياب

نوری جنگ بندی ہوگی اورمسلمان افواج واپس لوٹ جا کیں گی۔ • فوری جنگ بندی ہوگی اورمسلمان افواج واپس لوٹ جا کیں گی۔

راجہ ہے پال کی سلطنت میں سلطان سکتگین کے احکام نافذ ہوں گے۔

مندوسلطنت ملمانوں کو ہا قاعد کی سے خراج کی رقم اداکرتی رہے گ۔

پیاں ہتھیوں کی ایک فوخ اور ایک لا کھور ہم کی خطیر رقم سبتھین کے حوالے کی جائے گی۔ محمود غوز نوی نے اپنی خداواد بصیرت کی بنا پر اس صلح نا ہے کی مخالفت کی اور جنگ جاری رکھتے ہوئے ہندو وُں کو کمل محکست دینے برامرار کیا نگر سبتھین نے ابنی فطری رحم د لی ہے مجبور ہو کرصلح نا ہے پر دستی ظ کردیے۔ اس نے امراء کی ایک جماعت راجے پال کے ہاں رقم اور مطلوبر ساز وسامان کی وصولی کے لئے جیوڑ دی اور خود غوز کی کر اولی۔

ج یال کی بدعبدی اور لمغان کی دوسری جنگ: راجہ ہے پال نے مصیبت نلتے ہی آسی پھیرلیں اور فرزی سلطنت کے ان امراء کو جو معاہدے ہیں طے شدہ رقم اور سامان وصول کرنے اس کے ہاں تخبرے ہوئے توا سے بندو دک کی بطیعتی پر بے حد خسم آیا۔ اس نے ہوئی توا ہے بندو دک کی بطیعتی پر بے حد خسم آیا۔ اس نے ہوئی توا ہے بندو دک کی بطیعتی پر بے حد خسم آیا۔ اس نے ہوئی توا ہے بندو دک کی بطیعتی پر بے حد ہم آیا۔ اس کے بال کو بھین تھا کہ بنتگین دو بارہ جملہ آورہوگا اس کئے وہ پہلے ہی زبر دست تیار بول میں معروف تھا۔ جمیر ہنوج ، وہلی اور کا لنجر کے راجا دک نے بھی بندود بو مالائی ازم کی تھا ظت کے نام پر اپنے اپنے لئے اس کی اماد کے لئے بھیج و یے شے لفان کے واد بول میں ایک بار بھر دونوں تر بیف آسے سانے ہوئے۔ سبکتین نے ایک بہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر دشمن کی فوج کا نظارہ کیا۔ ہے پال کا لشکر مان خوری کی تعداد ایک لاکھتی۔ سانے ہوئے۔ سبکتین نے ایک بہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر دشمن کی فوج کا نظارہ کیا۔ ہے پال کا لشکر میں وفت کھرسوار سیا ہیوں کی تعداد ایک لاکھتی۔ یادوں کا (جوٹو وا گھرسوار رسیا ہیوں کی تعداد ایک لاکھتی۔ یادوں کا (جوٹو وا گھرسوار دستوں سے زیادہ ہوتے ہیں) کوئی شاری نے تھا۔

معرکے کہ غاز ہے بل سبتگین نے اپنی افواج کے سامنے تقریر کی۔ جہادی آیات اورا حادیث پڑھ کر
ان کے کہوگڑ مایا اور پھر انہیں اپنی حکمت عملی ہے آگاہ کرتے ہوئے طبل جنگ پر چوٹ لگانے کا حکم دیا۔
امیر ناصر الدین سبتگین نے وشمن کی کئی گانا تعداد کے مقالبے میں قریب قریب وہی حکمت عملی اختیار
کی جو کڑوہ موجہ میں صحابہ کرام جن گذیر نے برقل کے نڈی ول کشکر کے خلاف اپنائی تھی۔ اس نے اپنی فوج
کو پانٹی پانٹی موسیا ہیوں کے دستوں میں تقسیم کردیا اور میدان جنگ میں ایسی جگہ صف بندی کی جہال
ایک وقت میں وشمن کے کم سے کم سپاہی مقابل آسکیں۔ اس حکمت عمل کے مطابق مسلمانوں کے پانٹی
بارٹی موسیا ہی کیے بعد دیگرے وشمن کے مقابل آتے رہے، جب ایک دستے تھک جاتا تو فور آو در را وسرا وست

جوتفامات تارىخ افغانستان: جلد اوّل اس کی جگہ لے لیتا۔اس طرح مسلمان کم ہے کم نقصان اُٹھا کر بے تکان لڑتے رہے جبکہ ہندوؤں کی ہر ے بیار صف بے شارلاشوں اورزخیوں کو اُٹھا کرفرار ہوتی رہی ۔ جوں ہی سلطان سکتھین نے بیانداز ہ کیا کہ دیمر، كا حوصله بست مو چكا ب، عوى حلا كاعكم بلندكرد يا عميا، مسلمان مجتمع موكريك باركى وثمن يرحله آور ہوئے اور ہندوسر پریاؤں رکھ کرانک کی طرف جا مے،غزنوی کشکرنے دریائے سندھ تک ان کا تعاقبہ کیا در بڑی تعداد میں فرار ہوتے ہوئے دشمنوں کا کام تمام کردیا۔اس فتح کے بعد پیثا در میں مسلمانوں کا ا کے مضبوط مرکز قائم ہوگیا۔امیر ناصرالدین سکتگین نے دو ہزار چنیدہ سیا ہی پیثاور کی حفاظت کے لئے چھوڑے اور خود غرنی کارخ کیا۔ کچھ عرصه اس فے دریائے آمو کے پارمہمات انجام دیں اور بقید ندگی

امِن وامان سے رعایا کی فلاح وبہبود اور دیکھ بھال میں صرف کی ۔ سکتگین کی وفات:امیر ناصرالدین سکتگین نے ہیں سال تک اِسلام کا پر چم بلند کرنے کی تگ ددو کے بعد شعبان 387ھ (اگست 997ء) میں وفات یا ئی۔ابن 56 سالہ زندگی میں امیر نے غلای سے لے كرباد شاهت كامحيرالعقول سفرط كيا-اس كي داستان حيات كا آغاز غريب الوطني مسميري اورغلاي ت ہوا۔وفاداری، خدمتگاری اور فرض شاس کے اوصاف اس کے لئے تر قی کا زینہ ہے اور تختِ شاہی پر کڑ کراس نے حکومت، سیاست، عدالت عسکری قیادت، جذبهٔ جہاداور رعایا پروری کا بہترین نمونه پیش کیا۔ تاریخ فرشتہ میں جامع الحکایات کے حوالے ہے امیر سکتگین کی ترقی وکا مرانی کے بارے میں ایک عجیب قصہ منقول ہے جس کا خلاصہ ہے ہے کہ سکتگین امیر الب تگین کی ملازمت کے زمانے میں ایک ۔ عرصے تک نیشا پور میں متعین رہا تھا۔ان دنو ل سکتگین کو شکار کا بہت شوق تھا۔ایک دن وہ گھوڑے بر سوار شکار کی تلاش میں مارامارا بھر رہا تھا کہ اسے ایک ہرنی دکھائی دی جوا پے بیچے کے ساتھ گھا <sup>س ج</sup> ر ہی تھی ، سبکتگین نے گھوڑ ااس کی طرف دوڑ ایا۔ ہرنی ہاتھ نہ آئی توسکتگین نے اس کے بیچ کو بکڑ لیاار م ور ب ک زین کے ماتھ باندھ کرشہر کی طرف روانہ ہوا۔ پچھد دور جا کراس نے بلٹ کردیکھا تو ہرنی کو چھے آتے پایا، ماں اپنی متا کے ہاتھوں مجبور ہوکر زبانِ حال سے بچے کی رہائی کی فریاد کررہی ت<sup>قی ۔</sup> بھین کادل بھر آیا اوراس نے بچے کو آزاد کرایا۔ بچیا چھلا کودتا ماں کے یاس بینی کیا۔ ہرنی جگل کا طرف جاتے ہوئے بار بارم کر امر سکتگین کی طرف یوں دیکھتی جیے اس کا شکریدادا کردہی ہو۔ الا رات امیر نے خواب میں حضور رحمت دو عالم منافیظ کی زیارت کی۔ آپ منافیظ نے فرمایا: '' مستکین' تم نے ایک بے زبان جانور پر دم کیا ہے، تمہارا یکل اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے، تہمیں جا ؟ کہ یکی طریقہ اختیار کے رہواور رح کو بھی ترک نہ کرو۔'اس واقعہ کے پچم ہی عرصے بعد مبتکین جر<sup>ے</sup>

المرزقار يرق كرتا موامند سلطنت تك جايبنجا ..

حکیمانه اقوال: سبتگین غیر معمول عقل دفیم رکھتا تھا۔ دنیا کا بنور مشاہدہ کر کے نتائج اخذ کیا کرتا تھا۔ اس عراقوال نے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باوشاہ ہی نہیں مفکر بھی تھا۔ شہزادہ محود غزنوی کوایک باغ کی تعمیر میں معروف دیکھا تواسے نصیحت کی:

"بیٹا!اس کی بجائے اگر اہل علم کی دلوں کی زہمن میں محبت واحسان کے بیج برو تو ان کے پیل مہمیں دین و دنیا کی سعاوت کی لذت عطاکریں گے اور تا حشرتمہارا نیک نام زندہ رہے گا۔"
وفات سے چاردن پہلے کہا:" ہم طرح طرح کے مصائب اور امراض میں بتلا ہوتے رہتے ہیں اور ہر معیبت ومرض میں نجات کا خیال کر کے مطمئن ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخری معیبت موت کا پیغام معیبت اور خفات کے عالم میں موت کا بیغام اور خاص کے میں ڈال کر ہمیں اس دنیاسے لے جاتی ہے۔"
سلطان محمود خر نوی کے دور حکومت کا آغاز: امیر ناصر الدین سکتگین کے تین بیٹے تھے، محمود اساعیل اور نفر ۔ ورکومت کو اعزاد وردر از مقامات پرمہمات انجام دے رہے اساعیل اور نفر ۔ چونکہ امیر کی وفات کے وقت محمود اور نفر دور در از مقامات پرمہمات انجام دے رہے میں اس لیے سکتگین نے انتظامی مصلحت کے تحت وفات سے قبل اُمور سلطنت اساعیل کے حوالے کردیے تھے۔ چنا نچہ اساعیل سکتگین کے جانشین کی حیثیت سے حکومت کرنے لگا، چونکہ اساعیل کم عمر اور نا تجربہ کا رتھا اس لیے عمامیہ سلطنت کو خدشہ ہوا کہ کہیں مملکت کا نظام ابتر نہ ہوجائے۔ سلطان محمود غرز فرکائی وقت نیت ناہور میں تھے۔

خرز فرکائی وقت نیت اور میں تھے۔

انهول في اساعيل كويه خط لكها:

''دالدمحرّ م کی وفات کے بعدتم بھے سب سے زیادہ عزیز ہو گرکم کی کے باعث اُمورسلطنت کا انظام تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تہہیں جانشین بنانے سے والدمحرّ م کی مرادیتی کہ دیگر مہات میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس وقت غزنی کی حکومت کا انظام سنجالنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ اب میری دائے ہیہے کہ تم غزنی کی آبائی حکومت میرے سپرد کردو، اس کے عوض میں بلخ اور فراسان تمہارے اتحت کردوں گا۔''

سلطان محود کامیہ پیغام مکی سیاست کے لحاظ ہے قربین مسلحت تھا گراسا عیل نے اقتدار کے نشے میں اللہ برکوئی غور نہیں کیا، بالآخر امراء سلطنت کے مشورے کے مطابق سلطان نے اساعیل سے غزنی کی حکومت برووقوت چین لی۔ اساعیل کو گرفآر کر کے جرجان کے قلع میں نظر بند کردیا تھیا تا ہم سلطان سنے اس کے ساتھ اتن رعایت کی کہ اس کے لیے قلع میں تمام ہولتوں اور آسائشوں کا انتظام کردیا۔

تارج انفانستان: جلدادل خواب سیا ہوگیا: تاریخ فرشتہ کے مطابق ساطان محمود غز نوک ردان کی والدو۔ 10 محرم 357 ہے (29 امحت 977ء) کی شب ہوئی تھی، ای رات ان کے والد نے خواب و یکھا تھا کہ ان کے محمرے ایک پورا آگا اور آ تا فاغ بہت بڑا اور مایے دار در فعت بن ممیا، اس کی شاخیں ہر طرف بھیل کئیں یہال تک کر پوری دنیااس کے ماشنے عمل آمکی ۔

۔ بوقت سحر سکتگین بیدار موکراس خواب کے بارے میں فور کرر ہاتھا کیا ہے بینے کی پیدائش کی اطلاع، ، مئی سبکتلین نے سو حااس خواب کی تجبیر بھی ہے کہ یہ بچپود نیا کا بہت بڑا حکمران ہے گا۔اس خواب کی آہی کے مطابق سلطان محود فرنوی 388 رمٹ ہے ہیں 31 سال کی تمریش غزنی کے تخت پر برا ہمان اوئے۔ لڑ کین کا شوق اور ولولہ: سلطان محمود غزنوی نے مسند حکومت سنجالنے کے بعد مبدوستان میں إسمام ک کیا شاعت کے لیے تیاری شروع کر دی مورخین نے لکھا ہے کے سلطان محمودا پنے لڑ کپن میں غزنی کے جنگات میں شکاراور فوجی مشقوں کی معروفیات کے دوران مندوستان سے آنے والی شاہراہ پر نظر رکتے تھے، مندوستان سے کوئی قافلہ آتا و کھیے تو فورا لیکتے اور مسافروں سے مندوستان کے بارے میں سوالات كرتے \_اس ملك كى زرخيزى اورشاوالى كے قصين كروه بهت محظوظ موتے \_وہال كے مخان شمروں، کھلے میدانوں ادر موجیں مارتے دریاؤں کے تذکرے من کران کے تجسس میں مزید اضافہ ہوجاتا لیکن جب انہیں بتایا جاتا کہ دہاں مسلمانوں کی آبادی برائے نام ہے تو انہیں بہت افسوں موتا فصوصاً مندورا جاؤل كظم وستم اور برمنول كے مذبى اقتد ار لے سكتے ہوئے عوام كے حالات س كرانبيل سخت صدمه وتا اوروه مندوستان مل إسلام كي اشاعت كے ليے بے چين موجاتے -اب لڑکین ہی میں وہ تہیہ کریچکے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطاء کی تو وہ سرز مین ہند میں إسلام ٗ ا پر چم اہرانے اور دہاں مسلمانوں کی مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔

ا ندرونی مہمات: غزنی کی حکومت سنجالتے ہی سلطان محمود غزنوی نے اس دیریند آرزوکی محملاً ا عہد کرلیا تھا مگراس سے قبل موجودہ حکومت کوا تنامضبوط کرنا ضروری تھا کہ وہ ہندوستان جیسی عظیم سلطنت سے بالتر دذکر لے سکے۔

ای متعمد کے لیے سلطان محود غرنوی نے پہلے ان علاقوں کو زیر تگیں کرنے کی کوشش کی جوغر نوکا سلطنت کے لیے سلطان نے طویل جنگی مہمات سلطنت کے لیے کی کھا تا ہے خطرہ ٹابت ہوسکتے ہتھے۔اس سلطنے میں سلطان نے طویل جنگی مہمات سرکیس - نیٹا پورش بغاوت کی آگ بھڑکی دیکھ کرا سے ٹھنڈا کیا ، خراسان پر کمل قبضے کے لیے سامانی امراء ہے جی کشکش جاری دی۔ امراء ہے جی کشکش جاری دی۔

جویاب ما انی حکومت کا خاتمہ: اس دوران دریائے آمو کے پارسا انی حکر انوں اور ترکتان کے لیک خاتی تا جو اور ان دریائی حکومت کا خاتمہ: اس دوران دریائے آمو کے پارسا انی حکر انوں اور ترکتان کے لیک خاتی تا جو اور ان بین کاشغرے بخارا پر یافاد کر کے سامانی حکمر ان عبد الملک بن توح اور اس کے حامیوں کوئی کر دیا اور اس طرح آیک سو اخا نمی سال تک وسط ایشیا اور اُفغانستان پر حکومت کرنے والے سامانی خاندان کا خاتمہ ہوگیا۔ سامانی حکومت خواسان کی سام نمیو دیے قبضے میں بڑی رکا دی تھی، اس رکا وٹ کے دور ہوتے ہی خواسان کا وسع وجریف علاقہ غزنوی حکومت کے ماتحت آگیا۔

عباس خلافت سے اجھے مراسم: 390 ہد (999ء) میں سلطان نے ہرات اور جنوبی آفغانستان پر جند کیا۔ بغداد میں اس وقت القادر باللہ عباس خلافت کا تا جدار تھا۔ سلطان محود غرنوی نے اس سے اچھے مراسم رکھے اور خلافت عباسیہ کے لیے بہت میں مہمات انجام دیں جن کے صلے میں خلیفہ نے سلطان کو'امین الملت ویمین الدولة''کا خطاب دیا۔

ہندوستان پر حملے کی تیاریاں: مکی مہمات سے فارغ ہوتے ہی سلطان نے اشاعتِ إسلام کا عہد نبھانے کے لیے ہندوستان پر تشکر کتی کے لیے تیاری شروع کردی، یہ تملہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ ہندوستان کے داجہ ہے پال نے سبکتگین کے زمانے میں طے شدہ خراج وینا بند کردیا تھا اور آباد ہ پیکارتھا، اسے اس بدعہدی کی سزادینا تاگزیرتھا تاہم میہم آسان نہتی ، غرنی سے ہندوستان تک کا داستہ انہائی وشواد گزار اور پر خطر تھا۔ اس کے لیے خطیر اخراجات کی ضرورت تھی مگر اللہ تعالیٰ نے عسکری افزاجات کا انتظام اپنے غیبی خزانے سے یوں فرمادیا تھا کہ سلطان کی تخت نشینی کے پچھ ہی دنوں بعد سیتان میں مونے کی ایک کان دریافت ہوئی تھی۔ یہ کان سونے سے بھر پورتی ، انتظام سلطنت اور فوج کی گئر اور کی کے ایس سے حاصل شدہ سونے سے بھر پورتی ، انتظام سلطنت اور فوج کی کے ایس سے حاصل شدہ سونے سے سلطان کوغیر معمول سہار الملا۔ سلطان محمود کوئی۔

ہندوستان پر پہلا حملہ: ہندوستان پر سلطان محمود غرنوی کا پہلاحملہ ایک تیز رفتار آپریش کی طرح تھا، جمل میں سلطان نے لمغان کے چندسر حدی قلعوں کو جے پال سے چھین کر ہندوستان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اس حملے کی تاریخ واضح نہیں ہے، قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 390ھ کے اواخریا 391ھ کے اوائل میں ہوا تھا۔

ہندوستان پردوسرا جملہ: شوال 391ھ (اگست 1000ء) میں سلطان محود غزنو کی روالئے وی ہزار کبلدین کوہمراہ لے کرغزنی ہے پٹاور روانہ ہوئے اور در ہ خیبر کوعبور کے پٹاور کے میدان میں خیمہ زن يوتعاباب ہوئے۔راجے بے پال میں ہرار محرسواروں اور تیس ہرار پیادوں کے ساتھ مقالبے پرآیا اس کے ساتھ تین سوجنگی ہاتھی مجی ہتھے۔

8 محرم 392 ه (28 نوبر 2001 م) كودونون فوجين ايك دوسر بر يوثوث يزي ، محمسان كي ار انی کے دوران مندووں کے جنگ ہائمی خت تبای مجارے تھے، سلطان کے علم پر پیجو کارآ زما مجامہ ین نے جتلی اِنسیوں پر کمواروں سے حملہ کیا اور ان کی سونڈیں کاٹ ڈالیں ، پھر کہنے مثن تیرا ندازوں نے تر برساکران کی جگمیں مچید دیں۔ ہاتمی غل مجاتے ہوئے ابنی فوج کی طرف پلنے اورا پک علی مفول کو روندنے کے مسلمانوں نے موقع سے فائد و أفعا كرايك سخت ترين حمله كيا اور ہندوؤل كوتتر بتركر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ٹناندار فتح نصیب ہو کی، راجہ ہے پال اپنے خاعمان کے پیمرواہم افراد سیت گرفار ہوگیا جکداس کے شکر کے یائی بزارسیای قل ہوئے۔

سلطان مجود فرنوی نے برف باری کا موسم فتم ،وت عی فرنی کی المرف کوئ کیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے راجہ ہے یال اور دیگر ہندوؤں قید ہوں کو ابنایات کز اربنا کرر پاکرویا۔ ساطان کی جانب سے ایک برترین دشمن سے بیصن سلوک مسلم فاتھین کے بلندا خلاق کی مبترین مثال ہے۔

ج يال كاعبرت ناك انجام: مندود ل كرال يدرم بلي آتى تمى كدجوراجه جنك عن دومرت <del>کرفآر ہوجائے وہ حکومت کے قالم</del> نہیں رہتا تھا اور است اپنے جرم کی سزا میں آگ میں مبلنا پڑا تما۔ چنا نچہ ہے یال نے حکومت اپنے بینے انکہ یال کے حوالے کر دی اور خود بھڑکتی ہوئی آگ ٹی جل كر خود كى كرلى \_ بى يال كى خود كى كى بعداس كى بينداند بال نے وسى (اكد) كى سلانت كى كمل فکست سے بھانے کی خاطر ساطان محوو خزنوی سے معمالحت کوتر جے دی۔ یوں پچو مرسے میک دریائ سده کاسامل پرائن منظر پیش کرتار یا۔

مندوستان يرتمر احمله: ساطان كوصع كرمبروشاداب طاق كي فورى في عزيدو ومدوسان کے دسلہ میں آباد ہندورا مباؤں کی ان بڑی بڑی سلطنوں کوسخر کرنے ہے ، کمچی تھی جہاں ہندوؤں ک مدين برانى ملكتي آبادتي - ان عن ان محتت تلعادرال تعدادساي تعاور وبال كرماج فرال ے اُشے والی فتو مات کی آ ندمی کی روک تمام کے لیے اپنی فریل توت میں تیوی ہے اضافہ کرد ؟ تے۔اندیال سے معالحت کے بعد ساطان کوآ کے بز منے کا ماستل کیا تھا، اس لیے و ، 395 م (1005م) میں ہندوستان کے ایک منبوط گڑھ کی فتح کے لیے روانہ ہوئے، جسے فتح کیے افھروشل ہندوستان میں پیش قدی مکن نیتی ۔ حرب مؤرخین نے اس سقام کو 'بہاطند' کے نام سے یادکیا ہے۔ ا<sup>س</sup>

ارخ افغانستان: جلمراق ل

ی تعیین میں شدیدا ختلاف پایا جاتا ہے تاہم جموئی آراہ کے جائز سے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بید ملمان سے قریب داقع'' قامد بھیٹو'' تھا۔ یہاں کا راجہ بجے راؤ بڑا سرکش اور مفرور حکمران تھا، اس کی مسکری مانت نہایت مسئلم تھی۔

مات ہو۔ اسلطان محود غزنوی کے شہر کے قریب پینچنے تی ہے راؤ کی فوجیں میدان میں نکل آئی ۔ تمن دن تک علمہ سلطان محود غزنوی کے شہر کے قریب پینچنے تی ہے راؤ کی فوجیں میدان میں نکل آئی ۔ قریب کو فورغزنوی کو خلمہ ان کا لا ان ہوتی رہا کہ اگر جلد تی جنگ کا فیصلہ نہ ہوا تو کمک نہ ہونے کا دجہ ہے اسلامی کشر شکست کھاجائے گا۔ جو تنے دن انہوں نے اپنی باتی باندہ فوج کو فتح یا شہادت کا ہدف دے کر آخری جلے کے لیے برا چینے کیا، افغان اور ترک سیابی تحمیر کے نعرے لگاتے ہوئے دخمن کی صفول میں جا تھے، اس کے باوجود دخمن کی حقوق و فروق میں جا تھے، اس کے باوجود دخمن کی حقوق و فروق میں کا ضطراب باوجود دخمن کی شعاعیں زرد پڑنے لگیں تو سلطان کا اضطراب برا میں انہوں نے بارگاہ ایز دی میں گڑ گڑا کر دُعا کی۔ اور پھر قلب لئکر کی تیا دے کر تے ہوئے دخمن کے عزراد کے لئکر کیا اور مسلمان سیا ہوں نے بجراد کے لئکر کا قشہ پلٹ گیا اور مسلمان سیا ہوں نے بجراد کے لئکر کا قشہ پلٹ گیا اور مسلمان سیا ہوں نے بجراد کے لئکر کا قشہ پلٹ گیا اور مسلمان سیا ہوں نے بجراد کے لئکر کا قشہ پلٹ گیا اور مسلمان سیا ہوں نے بیا ہوجائے پر مجبور کردیا۔

سوری غروب ہونے سے پہلے بجراد میدان جنگ سے بھاگ کر قلع میں چھپ گیا۔ إسلای لشکر فاق عرف خوب گیا۔ إسلای لشکر فاق کی بڑھ کرشہرکا کا صرہ کرلیا۔ قلع کے گردفسیل کی بلندی اور خندق کی چوڑائی کے باعث إسلای لشکر فوراً آگے بین بڑھ کشہرکا کا صرہ کرلیا۔ قلع کے گردفسیل کی بلندی اور پتھروں سے پائے گے۔ بیدد کچھ کر بجوات کی تاریخ میں فرارہوگیا تا ہم سلطان کے سپاہی جواس کی تاریخ میں اور پھراؤی علاق میں گھرنے میں کا میاب ہوگئے۔ بیجراؤ نے گرفآری کی تاک میں میں خورائ کی میں فرارہوگیا تا ہم سلطان کے سپاہی جواس کی تاک میں سخے، اسے ایک پہاڑی علاقے میں گھرنے میں کا میاب ہوگئے۔ بیجراؤ نے گرفآری کی ذات سے بیخ کے لیے سینے میں خیخر بھونک کرخود کشی کرلی۔ اس کا سرکاٹ کر سلطان کی خدمت میں کی ذات سے بیخ کے لیے سینے میں خیخر بھونک کرخود کشی کردیا گیا۔ سلمانوں کو مالی غیمت میں دوسواتی (280) ہاتھی اور بے شار زروجوا ہر لیے۔ اس معرکے سے والیسی میں دریا سے سندھ جودر کرتے ہوئے شدید طغیانی کے باعث لشکر اسلام کو خاصا جائی تقصان اُٹھانا پڑا۔ یہ ہندوستان میں سلطان کی تیسری مہم تھی جس میں سلطان کو فتح کے ساتھ ساتھ بڑی گھن آ زمائش بھی چیش آ کیں۔

<u>سلطان کا چوتھا حملہ:</u> ملتان ان دنوں صوبہ سندھ میں شار کیا جاتا تھا۔ عالم اِسلام میں گراہی، فساد اور خوزیزی کے سیاہ کارتا ہے انجام دینے والی قرام طمی تحریک کے باقی ماندہ افراد عباسی خلفاء اور مسلم سلاطین کے ہاتھوں ہڑ پمتیں اُٹھا۔ نہ کے بعد سندھ کو ابنی پناہ گاہ بجھ کر اِدھرا کیلے تھے اور ایک عرصے

ے ملان ان کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔

ان کے پیٹیواابوالفتح داؤ دکی ملتان پر با قاعدہ حکومت تھی ادر یبال ہے مسلمانوں کی جڑیں کا شنے ادر اسلام کے مقالبے میں ایک متبادل دین متعارف کرانے کا کام زوروشور سے جاری تھا۔

اسلام مے معاج سن بیت ہوں وی مصطبح میں ہے۔ بھری اور ان کے پیٹوا کی جونے سلطان کو قرامطیوں اور ان کے پیٹوا کی فترانگیزی کا مملی تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے غرنی واپس بینج کر کچھا ندرونی مہمات سرانجام دیتے ہی سلطان نے 396ھ (1006ء) میں ایک بار پھرا ہے گھوڑے کی باگ ہندو متان کی طرف پھیروی - قرامطی، سلطان کی فیت سے بخبر نہ تھے ۔ انہوں نے ویہند کے داجہ انتہ پال کوجس کی سلطان محمود خرنوی سے مصالحت برقر ارتھی، سلطان کے خلاف بحرکا یا اور مشتر کہ کا ذینا کر سلطان سے اپنے باپ کا انتقام لینے کی مصالحت برقر ارتھی، سلطان کے خلاف بحرکا یا اور مشتر کہ کا ذینا کر سلطان سے اپنے باپ کا انتقام لینے کی ترغیب دی ۔ انتہ پال جوان دنوں لا ہور میں تھیم تھا، ان کی تبییں سے مشتعل ہو کر سلطان سے مقالے برائی اور کی کے کر سلطان کی راہ میں فوج کھڑی کر دی ۔

' گیا اور لا ہورے پٹنا در پہنچ کر سلطان کی راہ میں فوج کھڑی کر دی ۔

سلطان نے اس غیر متوقع مزاحت کا بڑی حوصلہ مندی ہے سامنا کیا، انہوں نے اپنے بعض نمایندے انند پال کے دربار یس بھی کر اسے جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس عکمت علی سے انند پال کی فوج میں پھوٹ پڑگئ، بہت ہے بددافسران معرکہ جنگ میں شریک نہ ہوئے اور مقابلہ پر آنے والے باقی بندولٹکر کوغر نوی سیاہ نے چند منظم حملوں میں فکست فاش و سے دی۔ انند پال فراد ہوکر کشمیر کی طرف نکل گیا۔ غر نوی لٹکر نے مفرور مین کا دریائے چناب کے کنار سے تک تعاقب کیااور اس کے بعدا ہے اصل بدف ملکان کا رُن کیا۔ قرام طی حکمران ابوالفتح واؤ و نے انند پال کا عبرتاک انجام و کی کرسلطان کے سامنے سرتملیم فی کرنے ہی میں عافیت مجمی۔ ابھی سلطان ملکان کی مہم سے فار ن فیس ہوئے تھے کہ انہیں جرات پر رکتانی سردار ایلک خان کے حملے کی اطلاع کی جس کے باعث انہیں فورا آنغانستان والی صانا بڑا۔

دریائے آمو کا خوز پر معرکہ: سلطان نے ملتان ادر شالی اُفغانستان کے درمیان پھلے ہوئے وسی و کریف میں میدان، خطرناک صحراء، بلندو بالا پہاڑا ور تندو تیز دریا طوفانی رفتار سے عبور کیے اور بلخ ہے آگے دریائے آمو کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ ایلک خان کی فوج کے ساتھ چینی ترکستان کے باد شاہ قدرخان کے معاون وستے بھی شخے۔ اس کشکر جرار کے مقابلے بھی سلطان محود نے اُنغان سردارد ل کو بری تنظیم کے ساتھ صف آراکیا۔ تلب لشکر برا پنے بھائی نصیرالدین، مینہ پرالتون تاش اور میسرہ پری تنظیم کے ساتھ صف آراکیا۔ تلب لشکر پراپنے بھائی نصیرالدین، مینہ پرالتون تاش اور میسرہ پر

جوتما باب قرقه ما ده

نظارے پر چوٹ پڑتے ہی ہولناک جنگ شروع ہوگئی، چینیوں اور ترکتانیوں کے جوش وخروش کا یہ مالم تھا کہ مفات ہوگئی۔ یہ مالم تھا کہ ملطانی کشر کوشکست ہوجاتی، سلطان گھوڑے ہے اُتر پڑے مالم تھا کہ ملطانی کھوڑے ہے اُتر پڑے ہے۔ اُتر پڑے ہے۔ اُتر پڑے کے مطاب کی سے کھیل سے بے پرواہ ہوکر بارگاہ خدادندی میں مجدہ ریز ہوئے اور آنسو بہا کراس کا اُند سے طلب کی۔

و عائے فارغ ہوتے ہی سلطان نے ایک ہاتھی پر سوار ہوکر خود وقمن کے ملبر دار پر حملہ کیا، سلطانی ہاتھی نے چشم زدن میں حریف کے علمبر دار کو سوئڈ میں لیبٹ کر ہوا میں اُچھال دیا اور دشمن کی صفوں میں علمین آخر کا ایک خونر پر: معر کے کے بعد دشمنوں کا محمتا چلا گیا، ترکستا نیوں کی صفیں در ہم برہم ہو گئیں اور آخر کا دایک خونر پر: معر کے کے بعد دشمنوں کا سرح شریا ب بخارات کی طرح تحلیل ہونے لگا۔ سلطان نے دشمنوں کا تعاقب شروع کیا اور کئی دن تک ان کا بچھا جاری رکھا تا کہ دشمنوں کو کمل طور پرختم کردیا جائے مگر برف باری کا موسم شروع ہوچکا تھا البندا لنگر کے لیے آگے بڑھتا شدید برف باری ہوئی کہ فرنی سیاہ کے ہاتھ یا دک شری ہوگئے۔

مردی کیوں غضب ڈھارہی ہے: اُس دات سلطان اپنے افسران کے ساتھ ایک گرم خیے ہیں اَگی کھوں نے ہیں اَگی گری ہوگئ تھی کہ امراء لشکر اِلمجھوں کے باعث فیے ہیں اَتی گری ہوگئ تھی کہ امراء لشکر اِلجا کہ اُلم اِلمجھوں کے باعث فیے ہیں اَتی گری ہوگئ تھی کہ امراء لشکر کے گر سلطان نے مزاحاً ایک غلام ہے کہ: '' ذرا با ہر جا کر مردی ہے کہووہ کوں غضب ڈھارہی ہے، ہادا تو یہ حال ہے کہ بدن سے کہڑے اُ تارتے جارہ ہیں۔''

غلام باہر گیاا در چند کمحون بعد والیں آکر کہنے لگا:''سردی نے جواباً کہا ہے بادشاہ اورامراء پر تو میرا بس نبیں جلنا گریں ملازموں کو آج رات اتنا بدحال کردوں گی کہتے بادشاہ اورامراء کو گھوڑوں کی دیکھ بمال خود کرنا ہوگی''

سلطان محمود غرزوی نے اس دلچیپ جواب میں چھپے ہوئے طنز کو بھانپ لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ آئی شدید برن باری میں سپامیوں اور ملازموں کو مزید سفر پر مجبور کرتا زیادتی ہے۔ اگلے دن انہوں نے فوج کو والیم کا بھم دے دیا۔ یہ سلطان کی اعلیٰ ظرنی تھی کہ ایک غلام کی بات ہے بھی نصیحت حاصل کرنے میں تو تف نہ کیا ۔۔۔۔۔ ورنہ اقتدار کے نشے میں دھت رہنے والے عام حکمران الی راست گوئی کہاں برداشت کر سکتے ہیں۔

بندوستان کی یانجویں مہم: ایلک خان ہے معرے کے فوراً بعد سلطان محمود غرنوی کو ہندوستان

ایک نومسلم کواپنا قائم مقام بنا آئے تھے جوراجہ ہے پال کا نواسے تھااد رنواستہ ثناہ کے لقب ہے مشہور تها ـ سلطان کی عدم موجودگی میں سکھ بال مرتد ہو کر بغاوت برآ مادہ مو کمیا ـ شکھ بال کومہلت دینا ہندوستان کے تمام مقبوضات ہے محروی کے مترادف تھااس لیے سلطان کی تاخیر کے بغیر ہندوستان پہنچے اور شکھ یال کو گرفتار کرے غرنی لے آئے۔ اس فوری کارروائی کے نتیج میں ہندوستان کے منگم مقبوضات ہندوؤں کے قبضے میں جانے سے فتا گئے۔

انند پال کی سازشیں: سلطان محود غزنوی کی ان مصروفیات کے دوران راجه انند پال نے موقع پاکر مردونواح کے تمام راجاوں کوایک بار پھر ہندوشت کے تحفظ کے نام پرسلطان کے خلاف کیجا کرلیا تھا۔اس نے ہندوراجاؤں کواس شم کے پیغامات بھیجے تھے:'' سلطان محمود ہندومت کوختم کردینا جاہما ہے۔اگراہے ندرد کا عمیا تو وہ پورے ہندوستان کو ہر با دکرد ہے گا ،اگر تنہیں ند ہب اوروطن کی لائ رکھنی ہے تو میرے ساتھ ل کرمحود کا مقابلہ کرو۔"

ان پینامات نے ہندووک کو بھڑ کا دیا تھا۔ کھو کھر توم کے ہزاروں ہندوانند بال کی پکار پر پٹاور کے قریب صف بندی کری<del>ک</del>ے متھے۔ ہندوؤں کے دلولے کا بیرعالم تھا کہان کی عورتوں نے اپنے زیورات تک فروخت کر کےمحاذ جنگ کے لیے اسلح فرا ہم کیا تھا۔ دہلی ، تنوح ، اجمیر ، اجین ، کالنجر اور گوالیار کے داج بھی اپ لشکر لے کریہاں پینی گئے تھے۔

مندوستان يرجيمنا حملية بياطلاعات ياكرسلطان محود غرنوى 399هـ (1009 م) مين غزني ت بشادر منبچے۔ ہندوؤں کی تعدادلا کھول تک تھی اوروہ ندہجی جوش وجذ بے سے تیے ہوئے تھے ، مگر جول می إسلامي تشكر تكمير كے نعرے بلند كرتا ہواان كے بالقابل فروكش ہوا، ان كا جوش جھاگ كى طرح بيشكيا، انندیال سمیت تمام راج مہارا ہے جنگ ہے جی چرانے لگے۔ عالیس دن ای حیص ہیں میں گزر م المائكر فاموثى ت يزاؤ دالدرا جول جول وتت كررر باتها ملمانول ك ليخوراك ورمد کے مسائل بڑھتے جارہے تھے،اس لیے جنگ میں تا خیرمسلمانوں کے فق میں نہتی تاہم ہندولنگر ک بے بناہ تعداد کود کھتے ہوئے سلطان نے دفاعی پیش بندیوں کے لیے اس فارغ وقت کو کارآ مد بنایا اورا پے لشکر کے گرد کئی گہری اور چوڑی خند قیں کھدوا ڈالیں۔ان خندتوں پر چھ ہزار تیرا ندازوں کے ليمور بنادي محيدادر بوري إسلاى فوج نايك قلدى ما ند محفوظ شمكانه حاصل كرايا-

<u> ہولنا ک جنگ اور نصرت خداوندی: اکتالیسویں روز سلطان نے جنگ شروع کرنے کا تھم دیا-</u>

اک بزار گھر سوار تیرا نداز طوفان کی طرح حندتوں کے حصار سے نگے اور ہندولشکر پر تیروں کی بوچھاڑ ر ہے ، ایس لیے، ہندولشکران کے تعاقب میں خندق تک آگیا جہاں باتی اسلامی کشکران کی مزاج پری ے لیے تیار تھا،اس طرح زور دارال الی شروع ہوگئے۔ یہ جنگ کی دن تک جاری رہی۔

اک دن کو کھرول کے تیس برارسیای دواطراف سے خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ندقوں کے دفاع پرمقرر چیے ہزار تیراندازان کے زینے میں آگئے ،مسلمانوں کے سنجلتے سنجلتے ہندوؤں کا آنی لٹکر بھی آن پہنچا اور یا نج ہزار مسلم تیرا نداز آ نا فاغ شہید ہو گئے ۔مسلمان دونوں طرف ہے پس رے تھادر حکست فاش کے قریب متھے کہ لکا یک اللہ کی رحمت نے یانسہ بلٹ دیا، مسلمانوں کی تیر ا دازی اور آتش گیر پچکاریال سیسینے والے سامیول کی کوشش سے انٹریال کا دیو پیکر ہاتھی گھبرا گیا اور ا بے لشکر کوروند تا ہوا دابس بھا گا، اس سے ہندوؤں کی آگلی صفیں توٹ سیس سینکڑ وں افراد کیلے گئے اور بت نے ڈرکر بھاگ نکلے، اس سے بچھلی صفول کو پی غلط نہی ہوگئ کہ ہمیں شکست ہوگئ ہے، بھر کیا تھا، د کھتے می دیکھتے تمام راجے اپنے سیاہیوں کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔سلطان محود غری نوی غیبی ایداد کایہ منظرد کی کر سجدے میں گر بڑے۔اس جنگ میں مسلمان شدید نقصان اُٹھانے کے باوجود فتح یاب رہے جبکہ میں ہزار ہندو تہہ تنخ ہوئے ۔ سلطان نے دی ہزار گھڑسوار دھمن کے تعاقب میں روانہ کرویے جنہوں نے گیمر کھار کر فرار ہونے والے آٹھ ہزار ہندوؤں کو چن چن کر ہلاک کیا۔انٹریال کو فکست دینے کے بعد سلطان نے ان تمام ہندوراجاؤں کے خلاف اعلانِ جنگ کردیا جوانندیال کے پرچم تلے ملمانول کے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔

<u>ِ نُگر کو</u>ٹ کی فتح: اب سلطان نے ثالی ہندوستان کا زخ کمیا اور کوہ جالیہ کے دامن بٹس کا گڑوہ کہنچ کر یمال کے مرکز '' گرکوٹ'' کا محاصرہ کرلیا۔ یہ ہندوؤں کا مقدس مقام تھا جس کے بارے میں ان کا عقیرہ تھا کہ کی مسلمان کی بہاں تک رسائی نہیں ہوسکتی۔شہر کا قلعہ " مجتم قلعہ" کے نام ہے مشہور تھا جو نمایت متحکم تھا، یہال کی راجہ کی بجائے پنڈتوں اور بجاریوں کی حکومت تھی۔ بورے ہندوستان کے بت پرست یہال کے مندروں میں بھینٹ جڑھاتے اور نذرانے دیا کرتے تھے۔ سلطان نے کچھے دنول کے محاصرے کے بعد شمر پر قبضہ کرلیا۔

جمیم تلعہ کے برہمنوں سے جو مال ودولت سلطان کے ہاتھ دگا اس میں سات لا کھسرخ وینار، دو ہرار من خالعی چاندی، سات سومن سونے اور چاندی کے ظروف وآلات اور بیس من بیرے جوا ہرات سقے۔ مجمولًا طور پر میددولت کسی بڑے ہے بڑے ملک کے خزانے سے بھی زیادہ تھی۔ غزنی پہنچ کر سلطان نے ایک کشادہ میدان میں تین دن تک اس مال نفیمت کی نمائش کی اوگ دور دور سے اگر اسلام کی اس فتح پراظهار سرت کرتے۔ سلطان نے اس موقع پرغرباء وفقراء اور ستحق افراد میں ب اندازہ دولت تقسیم کی۔

اں مال غنیمت میں چاندی کا ایک کمل گھر بھی شال تھا جے الگ الگ حصول میں تقسیم کرنا اور دوبار , جوڑنا چند اں مشکل ندتھا ، بید دلت کے بچاریوں کی صنعت دحرفت کا ایک بجیب نموندتھا۔

ساتوال حملہ: سلطان کا ساتوال عملہ وسطی ہندگی ایک ریاست'' ناران'' پرتھا۔ اس حملے میں ناران کے راجہ نے جنگ کی ابتداء ہی میں شکست کے آثار وکیے کر سلطان سے مصالحت کر لی۔ اس کا میابی کے ساتھ ہی سلطان کو اُفغانستان میں غور کے امراء کی بغاوت کی خبر کی۔ سلطان نے تیزی سے والیس کوج کیا اور غور کی کے انہیں اطلاع بنگی کر باغیوں کی مرکو بی شروع کی۔ ابھی و ویاغیوں سے دود وہاتھ کر رہے ہے کہ انہیں اطلاع بنگی کے ملکان میں قرام طی بیشوا ابوائق نے ایک بار پھر علم بغاوت بلند کردیا ہے۔

آٹھواں جملہ: ملتان کے قرام ملی محر ان ابوائنے اور کی کی بغاوت کی اطلاع پاتے ہی سلطان نے ''فو'' کے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ یہ 401 میں (1010ء) کا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 396 ھ (1005ء) میں ابوائنے اور حی سلطان کے ملتان پر جملے کے دوران اظہار اطاعت کر کے اپنی جان بچانے میں کا میاب ہو گھیا تھا، مگر اس باراس کا جرم قابل معافی نہ تھا۔ سلطان نے ملتان پہنچ کر چاروں اطراف سے سخت ناکہ بندی کر لی تا کہ ابوائن کے کے فرار ہوناممکن شدہ ہے۔ اس کے بعد غزنو کی افواج ایک سخت جملہ کر کے شہر میں میں میں مقرار ہوناممکن شدہ ہے۔ اس کے بعد غزنو کی افواج ایک سخت جملہ کر کے شہر میں کے انہیں نظان عبر سے بنا دیا گیا۔ ابوائن کے لور کی وزندہ گرفار کرلیا گیا، سلطان اسے اپنے ماتھ افغانستان کے کے اور فور کے قلع میں تید کردیا جہاں وہ طبق موت مرگیا۔ قرام طی ایک طویل عرصے سے عالم اسلام کے لیے نا قابل طائی نقصانات کا باعث بنتے چلے آ رہے سے اس لیے سلطان نے ان سے کوئی رعایت نہ برتی ، اس بخت پالسی کا نتیجہ یہ نظا کہ اس کے بعد قرام طی برصغیر میں تقریبانا پر بیان بیدہ ہو گئے۔

نوال تملی سلطان جمود غرنوی کے گرشتہ حملوں نے پنجاب سے تشمیری سر صدوں تک پھیلی ہوئی سلطنت و است کے بارہ پارہ پارہ کرڈ الا تھا اور اس کے حاکم انٹر پال کا ہمالیہ کے دامن تک تعاقب کیا جا چکا تھا۔ سلطان کی واپسی کے بعد انٹر پال نے '' ننرنہ' (موجودہ پنڈ دادن خان) کو اپنا پایئہ تخت قرار دے کرکو ہتا لا نمک سے مشرقی بنجاب میں شوالک کی پہاڑیوں تک اپنی سلطنت کی شیرازہ بندی کرنے میں کا میا لی صال کرلی ، اس کے ساتھ ساتھ اس نے مزید جنگوں سے بینے کے لیے سلطان سے اپنی ردش مصالحان

مرى افغانستان: جلد اوّل ر کرلے۔ سلطان نے بھی اس سے مزید تعرض کی ضرورت نہ بھی اور وسطی ہندوستان پر تو جہ مرکوز کردی۔

402ھ(1011ء) میں سلطان نے دریائے جمنا اور دریائے سرسوتی کے درمیان واقع تفاقیسر پر على اراده كيا جو ہندوؤل كے نز ديك ايسا بى مقدس تھا جيے مسلمانوں كے ليے مكم معظمہ۔ يہاں كے

. قدیم مندر کے سب سے بڑے بت کو' جگ سوم' کہا جاتا تھااور ہندوانہ عقیدے کے مطابق یہ بت ے ہے ہیلے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی وجود میں آیا تھا۔ تھائیسر پر حملے کے لیے سلطان کو ایک بار ب<sub>را</sub>ندیال کے معوضہ علاقوں سے گزرما پڑا، انندیال نے سابقہ تجربات کولمحوظ رکھتے ہوئے سلطان کو

اں شرط پر داہداری کی سہولت وے دی کداس کی سلطنت کو یا مال ند کیا جائے۔علاوہ ازیس اس نے املای لشکر کی رہنمائی کے لیے دو ہزار سوار بھی مہیا کیے۔

ادهر تقانيسر بيل سلطان كي آيد كي خبرمشهور مونى تو مهندو پيشوا دُول في قاصد بين كرسلطان كونيش كش كى کے گرسلطان تھائیسر کے بُت خانے کو نقصان نہ پہنچائے تو وہ ہتھیارڈ النے کے لیے تیار ہیں مگرسلطان کا جواب تھا:'' دنیا ہے بُت پرئی کوختم کرنا ہمارااصل مقعد ہے۔ میکس طرح ممکن ہے کہ ہم تھانیسر جیسے

بن پری کے مرکز کونظرا نداز کردیں۔''

سلطان کے اس دوٹوک جواب ہے وہلی کے راجہ سمیت تمام چھوٹے بڑے حکمران مشتعل ہو گئے ادر تماثیر کے دفاع کے لیے مقالبے میں مشتر کہ محاذ بنانے کی تیاری کرنے کی محر سلطان نے نہایت تزل بی ترتدی کی اوران کے کیا ہونے سے پہلے بی تھائیسر پہنچ گئے۔

یماں ہندوؤں نے پہاڑی گھا نیوں میں مورجہ بندی کررکھی تھی اوروریائے سرسوتی کے کنارے القیول کے دیتے کھڑے کیے ہوئے تھے تا کہ مسلمان دریایارنہ کرسکیں، مگرسلطان نے کی بات کو فاطر می ندلاتے ہوئے حملہ کردیا۔ سلطان کے تھم برسب سے پہلے سرفروش تیرانداز دل کا ایک دستہ ادیا کے تیز بہاؤ مں البروں سے الجھتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے جا پہنچا اور دھمن پر ٹوٹ پڑا۔جب تک دشمن ان کورو کئے میں مصروف رہا، کئی اور دیتے کیے بعد دیگرے مختلف مقامات سے دریا عبور كرك دشمن برحمله وربو م ي يسورج غروب بون تك معرك جارى رباا وراتى لاشيس كريس كدوريات برموتی کا پانی سرخ ہوگیا آخر کار سلطان نے اپنی خاص فوج کے در یعے دشمن پر سخت ترین حملہ کیا اور ائیں بہا ہونے پر مجبود کردیا اور شہریر بربر در شمشیر قبضہ کرلیا۔ اس صورتعال میں سلطان کی معاہدے کے بابندند تے اس کیے انہوں نے تمام بتوں کوتو ڑؤالا اور بڑے بت'' جگ سوم'' کوغرزنی مجھوا کرشار گ علم پر مچینکوادیا۔ ایک عرصے تک راہ مگیراہے روندتے رہے بیبال تک کہ اس کانام ونشان تک مٹ

میا\_ تھانیسر کے مندر سے سلطان کو 450 مثقال وزن کا ایک یا قوت بھی ہاتھ لگا تھا جے دنیا کی تاریخ کا

چوتھابات

سب سے بڑا یا توت قرار دیا جاتا ہے۔

دسوال جملہ: اندپال نے تھائیسر کے معرکے میں سلطان سے تعاون کیا تھااس لیے سلطان نے سلطنت و سلطنت و سلطنت و بہند کے بچے کھی جھے کھی تعدانندپال مرکبااوراس کی جگہ اس کا بیٹا ترلوچن یال حکران بناجس نے سلطان سے مخاصما ندروش اپنال۔ آخر سلطان نے 404ء

سندی و در برای کے مصورت میں اور کا گھاٹیوں پر جنگی ہاتھیوں کے دیتے کھڑے کردیے۔ نکل گیا۔ بھیم پال نے نندند کی راہ میں پہاڑی گھاٹیوں پر جنگی ہاتھیوں کے دیتے کھڑے کردھمن کے اسلامی کشکر کئی دن کی متواتر کوششوں کے باوجود گھاٹیاں عبور نہ کرسکا، میصورت حال دیکھ کردھمن کے

حوصلے بلند ہو گئے اور وہ کھلے میدان میں نکل آیا۔مسلمانوں نے ہاتھیوں کی صفول کو نیزوں کی انیوں سے چیرد یا اور دشمن کو بے در بے حملے کر کے فکست فاش دے دی۔

نندند پر قیضے کے بعد سلطان نے ترلوچن پال کے تعاقب میں تشمیر کا رُخ کیا۔ ترلوچن پال ج تشمیری راجاؤں کی مدد سے تشمیر میں تازہ افواج تیار کررہا تھا بینجرین کروہاں سے بھی فرارہو گیااور مشرقی بنجاب میں اپنی سلطنت کے آخری مور ہے'' شوالک' کی پہاڑیوں میں جاچھپا۔ إدھر سلطان نے تشمیر کے گردونواح میں تمام رئیسوں اور راجاؤں کو مسخر کرلیا۔مغربی پنجاب اور تشمیر میں ہندہ ویو مالائی ازم کا بُرت ٹوٹ چکا تھا، اس لیے لوگ جوق ورجوق اِسلام قبول کرنے گے۔ ریاست جون کے حاکم نے وی بڑارافراد کے ساتھ سلطان کی خدت میں حاضر ہوکر اِسلام قبول کرا۔

سمیار ہوال حملہ: 402 ھ (1015ء) ہیں سلطان نے تشمیر کی نتو حات کی بحیل کاعزم کر کے ایک بار پھر دخت سفر با ندھا۔ ابھی وہ تشمیر کے ایک اہم قلع ''لوہ کوٹ'' کے محاصر سے میں مشغول سے کہ شخ برف بار کی شروع ہوگئ جس سے غزنو کی نشکر کے لیے محاصرہ برقر ارر کھٹا ناممکن ہوگیا۔ وہ بسی کے سفر ٹما اسلامی فوج داستہ بھٹک کر کسی ایسی خطر ناک وادی میں جا نگلی جہاں ہرطرف پانی ہی پانی دکھائی دیا تا چونکہ برف باری نے تمام راہیں مسدود کردی تھیں اس لیے لشکر بری طرح بھٹس می اور ہزاروں ہا تا پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ مورضین کے مطابق سے سلطان کی زندگی ٹیں وا حدم م تھی جونا کام دیا

اورسلطان نے اس سفر مل جوجانی نقصان اُٹھا یادہ ان کے تمام معرکور کے نقصانات سے زیادہ تھا۔ خوارزم پر قیضہ: خوارزم کا حکران ابوالعباس مامون سلطان جود فرنوی کا بھانجا تھا۔ 407

. \_\_\_\_

ناريخ افغانستان: جلد اقرل

(1016ء) میں پھونتر پردازوں نے اسے تل کردیا۔ جس سے خوارزم کا امن دامان تہدوبالا ہوگیا۔
خوارزم چونکہ دسط ایشیا کا مرکز اور اُنغانتان کا قربی پڑوی ملک تھا، اس لیے سلطان وہاں کے حالات
ہوارزم چونکہ دسط ایشیا کا مرکز اور اُنغانتان کا قربی پڑوی ملک تھا، اس لیے سلطان دیا تھی انسان کا تقاضا تھا، للبذا
ہوان نے غرنی سے بلخ کی طرف کوج کیا اور دریائے آ موجور کر کے خوارزم کی حدود میں قدم رکھ دیا۔
ہوئی۔ افواج نے مقابلے کی کوشش کی محرسلطان کے سامنے ان کی زور آزمائی بے سود تا بت ہوئی۔
سلطان نے خوارزم کو زیر مکین کر کے اپنے وفادار سپر سالار التون تاش کو وہاں کی ولایت عطاکی اور

بارہویں مہم: تنوح شالی ہندوستان میں ہندوؤں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ ہندوستان کا دارالسلطنت ہجی رہاتھ، یہاں کا حکمران بڑی آن بان کا ما لک تھا۔ شہر کی وسعت کی میلوں پرمجیط تھی ہشمر پناہ اور فلعہ بلندی اور مضبوطی میں اپنی مثال آپ شے ۔ تندیم تاریخ سے محمود غزنوی کے زمانے تک کسی بیرونی مملہ آور نے تنوج تک بین مثال آپ می حکم سلطان محمود غزنوی نے اللہ پر ہمروسا کرتے ہوئے اس مہم کا بیڑا اُٹھالیا۔ غزنی سے تنوج تک تین ماہ کا سفرتھا۔ دریائے سندھ، جہلم، چناب، شلح ، بیاس، جمنا اور گڑا جیسے سات بڑے دریا اس طویل سافت میں حائل ہے۔

وُشُوارسفر: گرسلطان نے سفری ٹھان لی اور اُ فغانستان سے دسط ایشیا تک کے نومفتو حد علاقوں کے تمام جنگجواس بارا پے لشکر بیس شامل کر لیے۔اس طرح ایک لاکھ بیس ہزار تجاہدین کالشکر جرار بت کدول کے مرکز کی طرف روانہ ہوا۔

موسم سرمانی اسلای کشکر نے جنا کے اِس طرف میر ٹھے پر قبضہ کیااور پھر 20 رجب 409ھ (3 وسمبر 1021ء) کو یک گور دیائے جمنا کی تئے بست لبروں سے پار ہو چکا تھا۔ جمنا کے پار بران (بلندشہر) کا قلعیسر اُٹھائے کھڑا تھا گھر اِسلام ہو گیا اور بھا کہ توصلوں نے اسے جلہ ہی سرگوں کر ڈالا، میر ٹھوکا راجہ '' ہروت' دس ہزار افراد سمیت شرف بدا سلام ہو گیا اور بھا کہ حکومت نے 30 ہتی اوراڑ ھائی لا کھر دیسے سلطان کی نذرکیا۔ مہابن کی تنجیر: قلع مہابن یا مہاون بھی جمنا کے کنار سے تھا، اس کا ھاکم'' راجہ گل چند' سلطان کے خوف سمیت جمنا کے پار جنگلات میں دو پوش ہو گیا۔سلطان نے اس کا تعاقب کر کے جنگل کا محاصر ہوکر اپنی فوج سمیت جمنا کے پار جنگلات میں دو پوش ہو گیا۔سلطان نے اس کا تعاقب کر کے جنگل کا محاصر ہوکر اپنی فوج سمیت جنگ کے بعد بچاس ہزاد ہندو تہہ تی ہوگئے اور داجہ نے اپنی میں میں تھی حاصل ہوئے۔ نیک سمیت خود گئی کر لی۔قلے مہابی سے بے شار دولت کے طادہ فینے میں آئی ہاتھی حاصل ہوئے۔ مقرا کی فتح نے اس کا خواب کے متبوضات میں شال تھا، ہندوؤں کے مقرا کی فتح نے دمتوضات میں شال تھا، ہندوؤں کے مقرا کی فتح نے دمتوضات میں شال تھا، ہندوؤں کے مقرا کی فتح نے دمتوضات میں شال تھا، ہندوؤں کے مقرا کی فتح نے دمتوضات میں شال تھا، ہندوؤں کے دول کے متبوضات میں شال تھا، ہندوؤں کے در احدال کا فتح نے در احدال کو فتح نے در احدال کی فتح نے در احدال کو بھرا کی فتح نے در احدال کو فتا کو در احدال کی فتح نے در احدال کو فتح نے در احدال کو فتح نے در احدال کی فتح نے در احدال کو فتح نے دول کی کھروں کے در احدال کی فتح نے در احدال کی فتح کے در احدال کی فتح کی مقبوضات میں شال تھا، ہندوؤں کا خواب کے در کی کے در احدال کو کی کھروں کے در کی کھروں کی کے در احدال کی کھروں کے در کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے در کی کھروں کے در کھروں کے در کھروں کی کھروں کے در کی کھروں کے در کھروں کے

تارىخ انغانستان: جلداة ل

ادن العاصان بیوادی میری این میری ہونی ہونے کے تاسے بے پناداحترام حاصل تھا۔ یہاں کی آباد کا دوروور کل خرد کی اسے سری کرش کی جنم بھوئی ہونے ہونی الحرف ایک ہزار قلع اور بے شارطقیم الشان مندر تھے۔ سلطان نے کسی دھواری کے بغیر متصرا پر قبضہ کرلیا اور بڑے خانوں کو منہدم کرنے میں کسی دھارت سے کام نہا۔
متصرا کی فتح کے بعد سلطان نے غزنی کے امراء کو ایک خط میں متصرا کی طلسی تعیرات اور بے بناہ ورات کا حال یوں کھا: ''اس شہر میں ایک بڑار نہایت بلندگل (قلعے) ہیں، اکثر سنگ مرم کے ہیں۔ مدروں کی تعداداتی ہے کہ انہیں منہدم کراتے کراتے میں تھک گیا ہوں لیکن انہیں منہیں سکا جیمی مندروں کی تعداداتی ہے کہ انہیں منہدم کراتے کراتے میں تھک گیا ہوں لیکن انہیں منہیں سکا جیمی

عمارتیں یہاں ہیں الی کوئی عمارت بہت امرکاریگروں کے ہاتھوں بی تعمیر کرائی جاسکتی ہے۔'' متھرا کے مال غنیمت میں پانچ بت کمل سونے کے اور سو (100) بت چاندی کے ہاتھ گلے۔ مال غنیمت میں لمنے والی جاندی تی تھی کہاہے لاونے کے لیے سواونٹ منگوانے پڑے۔

قنوح کی فتح: مقرا کے بعد سلطان نے ابنی اصل مزل آنوج کی طرف کوچ کیا۔ تنوج کا راجہ '' بے
پال' فوج کثیرکا ما لک ہونے کے باوجود ڈر کر فرار ہوگیا۔ یہاں دریائے گڑگا کے ساتھ ساتھ شہر کی اُصیل
کے اندرسات معنبوط قلعے تھے جن میں چار چار بزارسال پرانے بئت فانے بھی تھے۔سلطان نے ان
قلعول کو فتح کرلیا جس کے باعث تنوج شہر کا ہدا فعانہ نظام کزور پڑگیا، شہر کے نئے راجہ کورہ (کنور
دائے) نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوکرائے الملی وعیال سمیت اِسلام قبول کرلیا۔

برہمنوں کا مرکز مجے: تنوج کے بعد سلطان نے موجودہ کا پُورے دن میل کے فاصلے پر برہمنوں کے مرکز مجے شرکا عاصرہ کرلیا۔ یہاں کے لوگ انتہائی متعصب ہندو تھے۔ پندرہ دن کے محاصرے کے باوجودانہوں نے ہارنہ انی آخر میں وہ ہتھیار سنبھال کر باہرنگل آئے اورلائے لائے مارے گئے۔ باتی اند افراد نے قلعے کی نصیل سے کودکر خودکش کرلی یا ہے بال بجوں سمیت آگ میں کودکر خودکوشم کرلیا۔ دراصل برہمنوں نے ان لوگوں کے دلوں میں سلطان محود غر نوی اور مسلمانوں کی اس قدر نفرت بھادی تھی کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے پرموت کو ترجیح دی اور جولانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے وہ خودگئی کے بغیر ندر ہے۔

میدوا قعیسلم فاتحین کے بارے میں برہمن ذہنیت کی حددرجہ گھٹن اور تک نظری کا عکاس ہے۔ معلوما ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام کومسلمانوں ہے کسی خیر کی توقع سے بالکل مابوس کر دیا تھا جالا نکہ حقیقت الل کے برعکس تھی۔

بزول راجہ: سلطان کا اگل تملہ فکعہ اسونی پرتھا، بیموجودہ فٹح پورے ٹال سٹرق کی جانب تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے پر تھنے جنگلات میں مھمرا ہواہے۔اس وقت اس کے گردایک طویل اور کمرک <sup>نندن</sup> چوتھا باب

مارخ افغانستان: جلداة ل تارین تمی پیال کے راجہ چنڈیل بھور کے پاس پانچ سزید قلع بھی تھے۔اگر وہ جم کرلڑ تا تومسلمانوں کوسخت تمی پیال ں - :-ں - :-نصان بہنچا سکتا تھا مگر اس کی ہمت جواب و ہے گئ اور وہ اپنے خزانے اور اہل وعمال سمیت کو ہستانی نصان بہنچا سکتا تھا مگر اس کی ہمت جواب و سے گئ ر المراف فرار ہو گیا۔ سلطان نے قلعداسونی پر قبضہ کرلیا اور باتی یا نجوں قلع منہدم کراو ہے۔ اللہ نے کاطرف فرار ہو گیا۔ سلطان نے قلعداسونی پر قبضہ کرلیا اور باتی یا نجوں قلع منہدم کراو ہے۔ میں میت جنگلات میں جیپ گیا۔اس کے پاس ایک کوہ پیکرجنگی ہاتھی تھا جس کی مثال بوری سرز مین مراجہ کے فرار کے بعد یہ ہاتھی خود بھا گ کرایک رات سلطان کے فوجی کیپ میں آگیا اور بند میں بیٹی۔ راجہ کے فرار کے بعد یہ ہاتھی خود بھا گ کرایک رات سلطان کے فوجی کیپ میں آگیا اور ر ما نائی نیے کے پردے کے سامنے پہنچ کرادب سے کھڑا ہو گیا۔سلطان محمودا سے عطیۂ خداوند کی مجھ كريه وخوش موع ـاس خوش من ايك تقريب كا امتمام كيا اوراس لا تاني باتمي كو" خداداد" كا نام ديا ميان مزين سلطان نے ايک بار پھر تشمير كے نا قابل تنخير قليے لوه كوٹ كامحاصر م كيا..... محراس بار ميمي . انیں ہا کا بی ہوئی۔سلطان نے حالات ساز گار نہ دیکھ کرمحاصرہ اُٹھالیا اور لا ہور کا رُخ کیا جہاں انٹدیال کا بنا ما كم تها، وه سلطان كى آمد كى خبرس كر بھاگ تكلا -سلطان نے لا مورسميت بور ، مغربى بنجاب برقبضه ۔ کرلیاورا سے با قاعدہ غزنی کی سلطنت کا حصہ بنا کراہے وفاوار غلام ایا زکویبال کا گورزم تحر رکرویا۔ عجب وغریب چیزیں: سلطان کی میم نهایت کامیاب رہی تھی ، وسیح وعریض علاقہ اور بڑے بڑے نادرات باتھ آئے تھے۔ ایک عجب پھر ملاتھا جے تھس کر گہرے سے گہرے زخم پر لگا دیا جاتا تو الوں دات دوزخم مندل ہوجا تا۔ ایک ایسا پرندہ بھی ہاتھ آیا تھا جوز ہرکی پیچان رکھتا تھا۔ اگر اس کے ارد

گردو کی زہر لی چیز موجود ہوتی تو وہ بے جین ہوکر آنسو بہانے لگنا تھا، یہ برندہ سلطان نے تحفے کے

طور براک وقت کے خلیف القاور بالله عباس کی خدمت میں بغداوروا تدرویا۔

بندوقیدی: ملطان کی ان مهمات میں بے شار مهدوقیدی بنا کرغزنی لے جائے گئے تھے۔غزنی میں ان گاا*ل قدر بهتات ہو* کی کہ انہیں کوڑیوں میں فروخت کیا گیا۔

قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ان کی اکثریت مسلمان ہوگئ تھی جبکہ پچھا ہے آبائی مذہب پر برُّرارر ہے تھے۔اُفغانستان میں آج بھی بچھ ہندوآ باد ہیں۔بعض مورخین انہیں انہی ہندوؤں کی اولاد ہتاتے ہیں جوسلطان محمود کے ساتھ اُنغانستان آئے تھے۔ د

م مسامر: الرامم سے فراغت پر سلطان نے اپنی نقوعات پر مشتل ایک کتاب'' نتح نامہ'' مرتب کرا کے ظفر بغداد کرداندک مید 410 ه (1022 ء) کا تصب فلف نے سکتاب ایک بزی تقریب میں ب کوسنوائی - میر کتاب دور دور تک چھیل ملی اور سلطان کی جیرت آگییز فتو حات پر عالم اِسلام کے طول

تاريخ افغانستان: جلدٍ إوّل 80 چوتمابار وعرض میں خوشی کی لبر دور مکن ۔

مسجد عروس فلک: ان نتوحات کی شکر گزاری کے طور پر سلطان نے غزنی میں''عروس فلک'' مای 

تمام ہولیات مہیا گی نئیں۔ ہزاروں کتب پرمشتل ایک وسیح کتب خانہ بھی بنوا یا گیا۔

تیر ہواں جملہ: آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہندوستان کے دارالحکومت قنوج کے راجہ کنور نے منصرف سلطان کی اطاعت قبول کر کی تھی بلکہ اِسلام بھی قبول کرلیا تھا۔اس کے مسلمان ہوجانے پر ہندو سخت مشتعل ہتھے اور

سلطان محود کی دایسی کے بعد کالنجر کاراجہ 'نندا''اسے بدترین انجام کی دھمکیاں دے رہاتھا۔سلطان کونزنی میں بی خبریں ملیں تو نوج کو ہندوستان کی طرف کوچ کا تھم دیا مگر ابھی تجھے فاصلہ طے ہوا تھا کہ تنوج کے نومسکم

راجہ کے قبل کی افسوس ناک اطلاع آن بینی بخبرنے بتایا کہ کالنجر کے داجہ نے با قاعدہ فوج کشی کر کے اسے قل کیا ہے۔سلطان کواس اطلاع سے بے حدصدمہ پنجا۔انہوں نے شکر کوفوری طوریرآ مے بڑھامااور

ہندوستان کی حدود میں داخل ہو گئے۔وریائے جمناطغیانی پر تھااوردوسرے کنارے پرانندیال کا بیٹا ترلو

چن پال اپنے لشکر کے ساتھ سلطان کاراستہ رد کے کھڑا تھا۔ کہنے کوتووہ راجہ ننداکی مدد کے لیے آیا تھا گر دراصل وہ سلطان سے لا مورکی محکست کا بدلہ دریائے جمنا کے کنارے لیرا چاہتا تھا۔ یہ برطینت خاندان

سلطان کے ہاتھوں بار بارشکست کھانے اور اظہاراطاعت کرنے کے باوجودا بنی فطرت سے مجبور تھا۔ سلطان کے اشارے پرآٹھ ہزارجانیاز دریامیں اُتر گئے اورلہروں کو چیرکر کنارے جا گئے۔ان کے

پیچے پیچے ادر بھی کئی دیتے دریا عبور کرنے میں کا میاب ہو سکتے، تر لوچن یال کالشکر مختفری مزاحت کے بعد بھاگ کھڑا ہوا اور سلطانی لشکر نے کالنجر پہنچ کر راجہ نندا کو مقالبے میں آنے کی وعوت دی۔سلطان

کے پاس اس بارزیادہ فوج نہ تھی جب کے راجہ نندا 36 ہزار سواروں، 45 ہزارپیادوں اور 640 ہاتھیں کو لے کرمقا بلے پر نکلاتھا۔ ہاتھیوں کی اتنی بڑی تعداد اب تک کسی جنگ میں مقابل نہیں آئی تھی ال لیے سلطان پریشان ہو گئے۔ایک ٹیلے پر جڑھ کروہ وشمن کی تیار بوں اور ہاتھیوں کی فوج کا ظاما

كرد ب تقے اور سوچ رہے تھے كه آئى كم فوج كے ساتھ مقالبے كے ليے آ جانا نا دانی تھی۔ رات کوانہوں نے اللہ کی بارگاہ میں زار وقطار روکر فتح کی دُعا کی ۔ بیدُ عاالی قبول ہو کی کہ رات <sup>ہی آ</sup>

نندانے جنگ کا ارادہ ترک کردیا۔ اس کی ہمت جواب دے کئ اور وہ راتوں رات میدان عفرا ہو کمیا ، کالنجر سے سلطان کی افواج کو 580 ہاتھی اور بے شار مال ننیمت حاصل ہوا۔ سلطان اس <sup>نتج ک</sup>

بعدوالهل أفغانستان لوث مطئے \_

81

ارخ افغانستان: جلدادّ ل

عقاب

چودھوی مہم: کچھ مدت بعد سلطان کو معلوم ہوا کہ شائی ہندوستان کے بعض علاقوں میں اب تک بت پری زودھوی میں ہے۔ اگلی ہم میں زودھورے جاری ہے۔ اٹلی ہم میں اللہ اور تاروین کے علاقے زیادہ اہمیت کے حال تے۔ اگلی ہم میں لطان نے قیرات اور تاروین ہی کو ہدف بنا کر وہاں حملہ کیا۔ دونوں علاقے آ سانی سے فتح ہوگئے۔ ناروین میں ایک نیا قلعہ بھی تعمیر کرایا۔ تاروین کے سب سے بڑے مندر کو سمار کرنے کے دوران ایک ہتر برآ مہ ہوا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ میدمندر 40 ہزار سال پرانا ہے۔ تاہم بی خلاف حقیقت بات تھی۔ قیرات اور تاروین سے کون سے علاقے مراد ہیں؟ تاریخ فرشتہ کے مطابق یہ ہندوستان اور ترکستان کے درمیان ایک سرد خطہ ہے جہاں کے سبزہ زار اور پھل بے حدمشہور ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق اس کے درمیان ایک سرد خطہ ہے جہاں کے سبزہ زار اور پھل بے حدمشہور ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق اس

ے پاکتان کے ٹالی علاتے چڑال ، سوات اور کا فرستان وغیرہ مراویں۔

پندرہوال جملہ: سلطان نے کالنجر کے راجہ نندا کی توت کو کممل طور پر توڑنے کے لیے 13 4ھ

(1022ء) میں ایک بار پھر ہندوستان پر فوج کٹی گی۔ پہلے گوالیار کا محاصرہ کیا جہاں کے راجہ نے اطاعت کا وعدہ کر کے امان حاصل کرلی۔ اگلی منزل کا لنجر تھی جہاں راجہ نندا موجود تھا۔ اس نے بھی مرقوب ہوکر صلح کی درخواست کی اور تین سومست ہاتھی فیل با توں کے بغیر سلطان کی خدمت میں پیش مرقوب ہوکر صلح کی درخواست کی اور تین سومست ہاتھی فیل با توں کے بغیر سلطان کی خدمت میں پیش کے تاکہ مسلمانوں کی ہمت آز مائی جائے .....سلطان کے تھم پرترک سپائی کسی ایکچا ہث کے بغیر ان ہاتھیوں کی فوج تھی۔ ان کی ذاتی داتی کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی داتی کی درخواست ک

کمان میں 54 ہزار سپاہی اور تین سو ہاتھیوں کی فوج تھی۔ ان کے علاوہ ہزاروں سپاہی خوارزم سے رویائے جمنا تک چھاؤنیوں اور حفاظتی چوکیوں میں موجود تھے۔

اک سال سلطان نے وسط ایشیا میں علی تھین نامی باغی سردار کا فتندفر وکرنے میں بھی کامیا بی حاصل کی تھی- میسلطان کے انتہائی عروج واقبال کا زمانہ تھا اور ہندوستان کے تمام راجے مہارا ہے ان سے لرزہ براندام تھے۔

مومنات کی مہم: سلطان محود غرنوی روائنے کی فقوحات کے اس سلسے میں اب ہم اس یادگار معرکے کا ذکرکرتے ہیں جس نے سلطان کا تام تاریخ عالم میں شمس وقر کی طرح روش کیا اور جس کے تذکرے ہے اُن بھی ہر مسلمان کا سرفخر ہے بلند ہوجاتا ہے۔سلطان نے اس موقع پر ایسی جراُت و بسالت کا مظاہرہ کیا جس کی مثالیس کم یاب ہیں ، اس عظیم معرکے کو تاریخ میں ''سومنات کی فتح'' کے تام سے یا دکیا جاتا ہے۔ان ونول سلطان محود غرنوی اس بات پر خورکر دہے تھے کہ ہندوؤں کے بڑے بڑے مزے مندر، قلعے، مراور ملک مجاہدین کی شمشیر بے نیام کے ماسے سر تھوں ہو چکے ہیں مگراس کے باوجود ہندوستان کے موام اب تک بت پر تی کے اند چیروں میں اُسی طرح مینک رہے ہیں اور بتوں کا طلسم اب تک ان کے ذہنوں پر جمایا ہوا ہے۔ آخراس کی وجہ کیاہے؟

ساطان کے استفیار پر چند معتمد افراد نے بتایا کہ مغربی بندوستان شی سمندر کے کنارے ایک شاندار مندر ہے۔ جہاں اسومنات انای ایک بت ہے۔ بندوؤں کے تقیدے کے مطابق اسومنات انای ایک بت ہے۔ بندوؤں کے تقیدے کے مطابق اسومنات انای باز بتوں کا بادشاہ ہے اور باقی تمام بت اس کے وزیراور خلام بیں۔ انسانوں کی روحس مرنے کے بعد سومنات کے دربار میں حاضر بوتی بیں اور وہی انہیں انیا جن اناکر تا ہے۔ سلطان کو یہ محلوم بواکر برجمن ہندو توام کے دوسلوں کو برقر اور کھنے کے لیے یہ پرو پیگیئر، کررہے ہیں کہ اب تک وہی بت کد ہے سلمانوں کے ہاتھوں پایال ہوئے ہیں جن سے سومنات ناراض تھا، چنا نچاس نے ان بتوں کی حق منا بلت نہ کی۔ کی وجہ تھی کے مسلمان انہیں تباہ کرنے میں کا میاب ہوگئے۔ ورنہ سومنات ایک لمح میں مسلمانوں کو فیصر دنا ہو در کرسکا ہے۔

سولبوال حملہ: ہند دؤں کی اس بر مقیدگی اور کمراء کن پروپیکنٹر ہے کا جاد و توڑنے کے لیے ساطان محود افرنوی نے ایک بار چر کمر بہت بائد کی اور جمد 20 شعبان 416ھ (15 اکتوبر 1025ء) کوئونی ہے۔ سومنات کی طرف دوانہ ہوئے ۔ تیس ہزار سپائی ان کے ہم رکا ب تھے اور بہت ہے رضا کا دہی۔ سومنات کا مندو: بھارت کے صوبہ تجرات کے جزیر و نما کا تھیا واڑی سمندر کے کنارے و منات کا مشہراً تن مجی آباد ہے اور سومنات کا مندر مجی ۔ سومنات اصل میں دولفظوں سوم اور تا تھے کا مرکب ہے۔ سوم کا معنی ہے جائد اور تا تھے کا معنی ہے ہوں دالا مجسر نہیں تھا۔ بکہ سے باتھ کا مردار۔ اس طرح سومنات کا مطلب : وا چاند کا مردار۔ مومنات کا بہترات کا مطلب : وا چاند کا مردار۔ مومنات کا مطلب : وا چاند کا مردار۔ مومنات کا بہترات کا مطلب : وا چاند کا مردار۔ مومنات کا بہترات کا مطلب : وا چاند کا مردار۔ مومنات کا بہترات کا بہترات کی طرح و کھائی دیتا تھا۔ اس کی لمبائی چدر و تصی ۔ مید چھفٹ پڑجڑے میں مران اور و تھے نے میں محملے کی طرح و کھائی دیتا تھا۔ اس کی لمبائی چدر و تصی ۔ مید چھفٹ پڑجڑے میں مران اور و تھے اور و نوف نے باہر تھا۔

بندوین کا عقیدہ تھا کہ کی زمانے میں سوم یعنی جائد دیجائے کوئی کٹاہ کر ڈالا تھا جس کے گفارے
کے طور پراس نے مہادیو کے انگ کا یہ بت بٹا کراس مندر میں رکھ دیا تھا۔ اس جموفی کہائی نے بنددؤں
کے نزدیک اس بت کو بے مدمقدس بٹادیا تھا۔ اس مندر میں موام کا اس قدر بجوم رہتا تھا کہ دد بزار ہجاری
انہیں ہو جایات کے آداب سکمانے میں مشغول رہتے تھے۔ دور تا سائی ادر گلوکا رائی جومندر میں
انہی کا تی تھی 500 تھی۔ مندر کے مستقل افراجات کے لیے کردونواح کے راجاؤں نے وس بزار

ویہاتوں کی آمدنی وقف کررکھی تھی۔اس کے علاوہ تحا نف اور نذرانوں کا ایک سلاب ہر طرف سے

امنڈ اجلاآ تا تھا۔ مندر کی محفوظ دولت ہندوستان کے تمام راجاؤں سے زیادہ تھی۔اس بت خانے ک

علان پخر دطی تھی اور کئی منازل پر مشتمل تھی۔اس کے مغرب کی طرف ایک بہت کشادہ چوتر اتھا جس کی

میرھیاں سندر کے پانی میں اُتر تی جل جاتی تھیں۔ جب سمندر کی اہری سیڑھوں سے ککرا کر پلٹتیں تو

میرھیاں سندر کے بیاتی میں اُتر تی جل جاتی تھیں۔

مندر کے اندرونی صے کے ایک وسیح مگر تاریک کمرے میں وہ بت تھاجس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس کرے کی جیت 56 ستونوں پر کھڑی تھی۔ دات کے وقت بھی یہاں کسی جراغ یا قند بل کا انظام نہ کیا جاتا بلکہ در تنی کے لیے وہ جو اہرات اور ہیرے کا فی تقے جو جیت میں لگے فانوسوں میں جڑے ہوتے تھے۔ بت کی پوجا کے وقت ایک بہت بڑی گھٹی بجائی جاتی تھی، اس گھٹی کی زنجیر کا وزن دوسومی تھا اور وہ کمل طور پرسونے سے ڈھا گئی تھی۔ بت کے اشان (عشل) کے لیے دریائے گڑا سے پانی کے بے خار ڈول ، متواتر کینجتے رہتے تھے حالانکہ گڑگا یہاں سے 18 سو کلو میٹر سے زیادہ فاصلے پر ہے۔ پوجا کے اوقات میں تین سوگو یہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کے بھٹی گانداز سامعین کو بے فود کر وہا تھا۔ بھٹی کے ماتھ ساتھ سومنات کی رقاصاد کی کا قص دیکھ کرحاضرین پر جمیب کا مقادی کا دوجات کے برائی تا اور ایک لاکھ سے برجائی تھی۔ چاند فی ہوتے۔ چاندگر بہن کے موقع پر سارا گجرات یہاں اُمنڈ آتا اور ایک لاکھ سے برجائی اُن وائر ادبیک وقت سومنات کے بجاری اسے بھی نے باد افراد ایک وقت سومنات کے بجاری اسے بھی نے برداد آگرات یہاں اُمنڈ آتا اور ایک لاکھ سے نیادہ افراد ایک وقت سومنات کی عیادت کے بجاری اُن تھی اور اُن اُن اُن اُن اُن اور ایک لاکھ سے نے بیادہ اُن اور ایک وقت سومنات کی عیادت کے لیے جمع ہوجاتے۔

تشن سفر: سلطان محود غرنوی ان تمام تفصیلات کوجائے کے بعد مجرات کی طرف روال دوال تھے۔
رمفان کے مہینے میں وہ ملتان پہنچے اور کچھے دن تھبر کر راجستھان کی طرف مڑ گئے۔ اس انتہائی وسیح
وکریف اور دشوار گرزارصح اکو عبور کرنے کے لیے انہوں نے میس ہزاراونٹوں پر پانی اور خوراک کا ذخیرہ
ماتھ لے لیا تھا۔ سفر کا میڈ خطر ناک ترین مرحلہ طے ہوا تو سامنے ''اجیر'' کا شہر نظر آیا۔ سلطان نے شہر سے
خوراک درسد حاصل کر کے وقت ضائع کیے بغیر آ سے کوج کر دیا۔ راستے میں کئی اور قلع بھی آ نے ،اکٹر
ملکوداروں نے مرعوب ہوکر اور سے بغیر ہی درواز سے کھول دیے۔

ملطان نمروالد (پٹن مجرات) پنج تو وہاں کے باشدے نقل مکانی کر بھے ہے۔ یہ اہ ذی تعدہ 415ھ کے ابتدائی ون ہے۔سلطان نے یہاں سے مزیدرسد حاصل کی اورا گلے مرحلے میں سومنات سکتریب جاہیئے۔

تاريخ افغانستان: جلد اوّل مضبوط دفاع: مومنات سے تین میل کے فاصلے پر دریائے سرسوتی کا ٹھیاداڑ کے سندریس گرتاتی وریا اور مندر کے درمیان سومنات کا شہرآ باد تھا۔ یہاں سمندر کے ساحل پرسومنات کی مشہور تحاری . بندرگاه بھی تھی۔مندر کی بیرونی دیوارایک الگ شہر کی فصیل کی طرح نہایت بلندا درمضوط تھی۔اس وسیع ا مالے میں سومنات کا قلعہ بھی تھااور اس کی حفاظت کے لیے ایک مستقل فوج بھی پہیں مقیمتمی ۔ سامان ک آ مد کی خبر ٹن کر سوئنگی خاندان کے بڑے راجہ بھیم دیوسمیت گرد دنواح کے 27 راجے سومنات کی مھاظت کے لیے متحد ہو چکے تھے۔

سومنات کے سامنے: جعرات 14 ذی قعدہ (6 جنوری 1026ء) کی مردمیج سلطان محود فرنوی دوماہ چومیں دن کا تھکادیے والاسفر طے کر کے سومنات کی نصیل کے سامنے جا پہنچے۔ دور ہی ہے مند، کے سنبری کلس سورج کی کرنوں سے حیکتے دکھائی دے رہے تھے۔ سمندر کا بھیرا ہوا یا نی قلعے کی دیواروں کے ساتھ کرار ہا تھااور فصیل پر لاتعداد افراد کھڑے تھے۔ یہ ہندوؤں کی وہ اجماعی طاقت تھی جربر طرف سے سمٹ کرکفروٹرک کے اس تاریک ترین موریے پیل جمع ہو چکی تھی۔ ان بیس سیا بی بھی تے اور رضا کار بھی، مرد بھی تھے اور عور تیل بھی، بوڑھے اور بیج بھی۔ بیرسب سومنات د بوتا کے ہاتھوں مسلمانوں كے بعسم ہونے كامنظرد كيھے نصيل پر چڑھے تھے۔ وہ بے بتكم انداز ميں شور كپارے تھے، تعقبے لگارے تھے مشتعل بجاری جلا جلا كركهدرے تھے: " بهارامعبودسومنات خود تهميں يهال محسيك لا یا ہے تا کہتم سب کونیست و نابود کرد ہے۔''

يمكِّ دن كى لرائى: إسلامى لشكر نے سومنات كى فصيل كے باہر برداؤ ڈال ديا، سلطان محمود كے عم ب نصیل پر چڑھے ہوئے تھے۔نصیل ہے بھی سنگ باری اور تیروں کی بوچھاڑ جاری رہی مگر بچھ ہی دبر میں ہندوؤں کو میزخیاں آیا کہ سومنات کی موجود گی میں ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں سومنات فود بی انہیں ہلاک کردے گا۔ بیسوچ کران کی بڑی تعداد فصیل ہے اُتر کر مندر میں چلی منی۔ بجارلا سومنات کے مامنے گڑ گڑا کر فریادی کرنے گئے، جبکہ مسلمان موقع سے فائدہ اُٹھا کرفصیل کے ایک ھے پر پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تا ہم انہیں رو کنے کے لیے اب بھی جنگجو ہندوخاصی تعداد میں موجود تے۔اند حرا پھلنے تک فصیل سے لاشیں گرتی رہیں،رات کی تار کی میں ملمان واپس اپنے پڑاؤ مل آ مکتے۔ یہ بات واضح ہوچکی تھی کہ ہندوسومنات کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگانے پرآ مادہ ہیں۔ لڑائی کا دوسرادن: ایکلے دن سلطان کی قیادت میں اِسلامی لشکرنے ایک بار پھرز در دار حملہ کیا ہجا ہے تا نسیل پرئی متوں سے حملہ آور ہوئے ، ان کی تیراندازی نے قصیل پر متعین ہندوسیا ہوں کوسر اُنھائے کا موقع ندویا۔ و کیھتے ہی و کیھتے سیکٹروں مجاہدین سیر هیوں اور کمندوں کے ذریعے قصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوگئے اورا کے ریلے کی طرح تیزی سے قلعے کے حمن میں اُتر نے لگے۔ ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد مندر میں جمع تھی۔ سومنات کو خطرے میں و کیھ کروہ بہت سے لیٹ کراس کی حفاظت کی تسمیں کھانے گئے۔ انہوں نے تلواریں سونیں اور جھوں کی صورت میں مندرے نکل نکل کر قلع میں جمع ہوئی، شام تک کشتوں کے ایشتے لگتے ہوئے گئے اور مندر کے وسیع حمی میں ایک خوزیز جنگ شروع ہوگی، شام تک کشتوں کے ایشتے لگتے ہوئے گئے

رے۔ یبان تک کداند عیرانچیل گیا۔

نارخ انفانستان: طداوّل

دومرے دن کی لڑائی کے اختام پر مسلمان قلعے کے ایک جھے پر تبضہ کر بھے تھے اور اب ان کے سامنے منات کا مندر تھا جس میں لا تعداد ہندوا پنے دیوتا کے تحفظ کے لیے سر تھی پر لیے کھٹرے تھے۔
فیصلہ کن معرکہ: اگلے دن جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ شروعہو نے کوتھا کہ سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع کی۔ ' دانشلیم'' اور'' پرم دیو'' نامی دوجنگجو ہندورا جاز بردست لشکر لے کرسومنات کے بجاریوں کی مدد کے لیے آرے تھے۔

یاطلاع پاکرسلطان نے اپنی فوج کے بڑے جھے کو قلعے سے باہر زکال لیا اور کھلے میدان میں صفیں بنانے کا تم ویا۔ ہندولشکروں کے پہنچتے ہی گھمسان کی جنگ شروع ہوگئ ۔ مندر میں ناتوس اور گھنٹے بچنے کے سومنات کی طاقت ہی ان ہندوافواج کو کھنٹے کر گئے۔ سومنات کی طاقت ہی ان ہندوافواج کو کھنٹے کر لائی ہوار عنقریب یہاں مسلمانوں کی لاشیں چیل اور کوؤں کی خوراک بن رہی ہوں گا۔ ہندوستان کے میدانوں میں اتنا سخت معرکہ پہلے بھی نہیں لڑا گیا تھا۔ ہندولشکروں کا بے پناہ دباؤ مسلمانوں کی مفول کودر ہم برہم کیے دے رہا تھا اور ان کی پشت پر قلعے اور مندر میں وشمنوں کا ایک اور سیلا بھی ان پر فرٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ ان کے لیے کوئی جا کے فرار نہیں بڑی تھی۔ ہرکوئی میر موس کررہ اتھا کہ چند

کحول <del>م</del>ی مسلمانوں کے قدم اُ کھڑجا <sup>نم</sup>یں ھے۔

اک نازک صورت حال میں سلطان محمود غرنوی سجدے میں گر پڑے اور تی تعالیٰ ثانۂ کے سامنے الک عالم تا کہ سلطان گھوڑے پر الک عالم کی اللہ علیہ الک عالم کی کہ رحمتِ خداوندی کو جوش آگیا۔ دعاکے بعد سلطان گھوڑے پر مواد ہوئے اور سپاہیوں کو اپنی قیادت میں لے کر دشمن پرایک طوفانی حملہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں راجہ پراور واجہ دابشلیم کے لشکر سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ ہے بھاگ رہے تھے اور مندر کے ہندہ ایون کی عالم میں اینے ہوئے کا ٹ رہے تھے۔

تاريخ انغانستان: جلد إوّل

میدان کو شمنوں سے صاف کرنے کے بعد غرنوی سیاہ کا ریلا ایک بار پھر قلعے میں واخل ہو<sub>ر</sub>ز لگا۔ادھر ہندوؤں نے بھی مندر کی حفاظت کے لیے دوبارہ شدیدترین مزاحمت شروع کردی۔ان کی ٹولیاں کیے بعد دیگرے سومزات کے سامنے جا کر گڑ گڑا تیں اور پھر نے جوش وجذبے کے ساتہ

مىلمانول يرحملهآ در ہوجا تيں۔ مندر کی طلسمی عمارت کے ہر گوشے میں اسلام اور کفر کا فیصلہ کن معرکہ جاری تھا۔ ہندوؤں کی اس قد، لاشیں گریں کہ مندر کامحن، راہداریاں، سرحیال، کمرے اور چپور اسب خون آلود ہو گئے۔ جس اسلای نشکر مندر کے مرکزی ہال تک جا پہنچا تو الزنے والوں کی جمت جواب دے گئی اوروہ مندر کا ہال ہوں پھلانگ کر سمندر کی طرف اُتر نے والی سیڑھیوں کی طرف بھا گے۔ وہاں سینکڑوں کشتیاں موجود تھیں۔ ہزاروں برہمنوں، پنڈتوں، بجاریوں اور یاتریوں نے ان میں بیٹھ کرسری انکا کا رُخ کیا گر انبیں معلوم ندتھا کے سلطان نے ان کا بندوبست کررکھا ہے۔مسلمانوں کا ایک دستہ کشتیول میں ان کی مزاج یری کے لیے پہلے سے گھات میں تھا۔ نتیجہ بدنکلا کہ مفرور پچار یوں کی بڑی تعداد سمندر میں غرق ہوگئ ۔اس شا ندار فنخ کے بعد سلطان محود غرنوی سومنات بت کود کیھنے کے لیے بت کدے کے مرکزی الل میں آئے۔ بجاریوں کو یقین تھا کہ سلطان وہاں پہنچتے ہی جسم ہوجا نمیں گے گر جب انہیں مجم وسلامت دیکھا توانییں بیخطرہ محسوں ہونے لگا کہ کہیں ہیہ بت بھی''متھرا'' اور'' تھانیسر'' کے بتوں کا طرح پاش پاش ند کرد یا جائے۔ چنانچدانہول نے سلطان سے درخواست کی کدوہ منہ ما گئی دولت لے لیں مراس بت کو باقی رہنے دیں۔

اس درخواست کے جواب میں سلطان کے بیالفاظ تاریج اِسلام کے تابندہ نقوش بن گئے: ''اگر میں

تمہارے کیے پرچلوں گاتورنیا بچھے محوو بت فروش کے نام سے یا دکرے گی جبکہ بچھے یہ پہندے کردنیا ادراً خرت میں جھے منحود بت خلن کے نام سے بکارا جائے۔"

سلطان نے سومنات کوتو ڑ ڈالااور بت پرتی کے اس مرکز کواُ جاڑ کروم لیا۔ ہندوستان میں بت پرتی کا میں سے بڑامر کز سلطان کے ہاتھوں اس طرح ویران ہوا کہ بت پرستوں پراپنے جھوٹے خداؤل کے یے بی یالکل واضح ہوگئ\_

كندهكوك يرقبف سومنات كي فتح ك بعد سلطان غزني والبل جانا جائج تتح مكراس سے بہلے نبرواله کے داجہ پر م دیو کی سرزنش ضروری تھی جس نے سومنات کی جنگ میں ہندوؤں کے لیے امدادی فوج بھیج کر لممانوں کو سخت نقصان بہنچایا تھا۔ پرم دیو' کندھ کوٹ' کے قلع میں پناہ لیے ہوئے تھا جس کی حفاظتی

ارغ افغانستان: جلد اول چوتقاباب ہری اللہ ہے۔ ندنیں ہے عمری تھیں مگر سلطان کسی دُشواری کے بغیر قلعے تک بینچے گئے اور پرم دیو بھاگ ڈیلا۔

کارٹیں ہے۔ ہروں ما تک سازش: سلطان کواطلاع مل چکی تھی کہ بعض ہندورا جے مسلمانوں کی واپسی کے دوران انہیں ر المنظم المان ال رروں ہے۔ است تبدیل کرلیا اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ سنرکرتے ہوئے سندھ کا زخ کیا۔ ے ہے۔ ای دوران رہنمائی کا کام ایک ہندو برہمن انجام دے رہاتھا۔ وہ کشکر کوایک ایسے صحرامیں لے آیا جہاں

بانی کاایک تطره تک نه تھا اور راستے کا کوئی پیتانہ تھا۔ اس لق دق بیابان میں سیامیوں اور جانوروں کا

یاں ہے براحال ہوگیا۔ . مورخ فرشتہ کے بقول سیا ہیوں کے لیے وہ جنگل میدانِ قیا مت بن گیا تھا، رات کے وقت بیرحالت

, كوكرسلطان في برجمن ربير سے نوچھا: "تم فوج كوكس ست لے جارہے ہو؟"

"موت کی طرف" ای فے مکاری سے مسکرا کر جواب دیا۔" میں سومنات کا جا فار ہول میں جان بر چراتم سب کو يهال لا يا مون تا كر تمهين بلاك كر كه انتقام كي آگ بجهاسكون\_"

سلطان نے اس بد بخت کونل کرادیا، مجراللدتعالی کے حضوراس مصیبت سے نجات کے لیے بے تابانہ دُعا كا-اى شب صحرا كے نتالى ست عجيب ى روشى دكھائى دى۔سلطان نے لشكر كواس جانب حلنے كائتكم . دیا۔ مج تک وہ روثن کے بیچھے بیچھے چلتے رہے۔ سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ دریائے سندھ کے مائل پرلہائے کھیت، نہریں اور تالاب ان کے سامنے تھے۔ مجاہدین نے جی بھر کرییاس بجمائی۔ان

کامواریال بھی سیراب ہو گئیں۔

دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے سلطان ملتان پہنچے اور ایک طویل مہم کے بعد 11 صفر 417ه(2) پریل 1026ء) کوغزنی پینج کردم لیا۔

تر ہوال جملہ: مومنات سے واپسی کے سفر میں دریائے سندھ کے کنارے جات قبائل نے اسلامی اور اور ما ان رمد لوث كر لے جاتے تھے محرم 418 مد (مارچ 1027ء) ميں سلطان نے ان كركت قبائل كى مركوبى كے ليے بنجاب كا رخ كيا۔ مانان پنج كرسلطان نے جوده سوكشتياں تيار كرا مين،

جن کے سامنے اور دائمیں بائمی لو ہے کی مضبوط کمبی اور نو کدارسلاخیں گی تھیں۔ جائ قبائل کوسلطان کی آ مرکا پتا چلاتو وہ چار ہزار کشتیوں میں سوار ہوکر اِسلامی لشکر کے مقالبے پر اَ عَدَا لِكَ مَفْرِدا نداز كَى جَنْكَ تُروع ہوئى۔ جانوں كى مُشتياں مسلمانوں كى تشتيوں كے قريب آتے 88 تاريخ افغانستان: جلد اوّل

۔ کر اور ہزار دن فرار ہوتے ہوئے خشکی برمتعین افواج کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ہندوستان میں ر سلطان كاستر بوال اورآ خرى حمله تهابه

آخرى مېمات: سلطان كى آخرى مېمات 418ھ (1027ء) كاداخر مسلجوتى تائل، قرامطیوں کے خلاف شروع ہوئی ۔ سلجوتی قبائل دریائے آ موعور کرے گردونواح میں افراتفی پھیلارہے تھے۔سلطان کا کوئی سالارانہیں دبانے میں کامیاب نہیں ہوسکا تھا۔ آخرسلطان محود غزنوی نے خود جاکران کی مرکونی کی۔اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے خراسان کے شال مغرب میں مزید پڑ قدی کرے ''رے'' پر قبضہ کرلیا جہاں قرام طی اور دیگر گمراہ فرقے کے پیروکاروں کو ہاتھ پیر پھیلانے ہ موقع مل رہاتھا۔سلطان نے'' رے'' پر تیفے کے بعداس خطے کے تمام بے دینوں اور زندیقو ل کوموت کے گھاٹ اُ تاردیا۔

آخری سفر: سلطان محمودغزنوی سالمهاسال <del>ت</del>ک انتقک مهمات ادراسفار کے باعث بیار پڑھکے تھے گر ایک عرصے تک انہوں نے ابنی بیاری کو کسی پر ظاہر ند ہونے دیا۔ آخر مرض نے شدیدنوعیت اختیار و کرلی۔ای حالت میں سلطان نے ایک دن اپنے تمام مال داسباب کود کیھنے کی خواہش ظاہر کی۔ایک میدان میں تمام ہاتھی ،اونٹ ،گھوڑ ہے اور دیگر جانوران کے سامنے پیش کیے گئے ۔سلطان کچھوڈیر تک انہیں بغورد کھتے رہے پھر پچھ سوچ کرا تناروئے کہ بچکیاں بندھ گئیں۔ایک تاریک رات میں جکہ بارث اورگرج چیک ہے نضا میں طوفان کا سال تھا، اس عظیم مجاہد نے چیب جاپ اپنی جان جان آخرین کے ىردكردى \_تارخ وفات 23رى الأنى 421ھ (29 يريل 1030 ء) ب

سلطان کوای شب غزنی کے قصر فیروز میں دفن کردیا گیا۔انا للہ وانا الیہ راجعون

اً فغانستان خوش قسمت ہے: سلطان محمود غرنوی کا دور حکومت اُنغانستان میں امن وامان، نؤ حات وتعمیرات ، خوشحالی وترتی ، علوم دینیه کی اثناعت وتروج اور صنعت و ترفت کے عروج کا روشن ترین دار تھا۔ دنیا میں ایسے حکمران بہت کم جنم لیتے ہیں۔ اُفنانستان کی سرز مین خوش قسمت ہے کہ بحیرہ ارال 🗢 بحرِ ہند تک مثالی عدل وانصاف ہے حکومت کرنے والے سلطان محمودغز نوی نے اس کی کو کھ ہے جنم <sup>اب</sup> تعا....اور پھراي كي آغوش ميں واپس چلا كيا \_

اسلاف کی روایات زنده کردیں: سلطان محود غزنوی پرالٹنے کی زندگی عدل وانصاف، جہاد فی سبکی الشداوررعايا پروری کے لیے وقف تھی اورانہوں نے صحح معنوں میں اسلاف کی روایات کوزندہ کردیا تھا · بری العد کی مثالی عکم انوں کی طرح اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے گئت کیا کرتے ہے۔ اس سلط بیں ان کے واقعات بڑے جرت انگیز ہیں۔ ایک رات وہ اپنے خادم کے ساتھ پیدل سے اس سلط بیں ان کے واقعات بڑے جرت انگیز ہیں۔ ایک رات وہ اپنے خادم کے ساتھ بیدل سی کی ہے گزرر ہے تھے کہ ایک طالب علم کو دیکھا جو کمی دگان کے جراغ کے قریب ہوکر کتاب کا سطالعہ کرد ہاتھا۔ مطالعہ کے پاس ذاتی روشن کے لیے کوئی انتظام نیس تھا۔ سلطان نے اس کی بیٹانی کوئی فار کھتے ہوئے اپنے خادم کو تھم دیا کہ وہ شاہی قندیل طالب علم کے والے کردے۔

اى رات سلطان كوصفورا كرم من ينظم كى زيارت مولى اورآب من ينظم فرمايا:

"اے ناصر الدین سکتگین کے بیٹے! خداممہیں بھی حشر میں الی بی عزت دے جسے تم نے میں الی بی عزت دے جسے تم نے میں ایک دارٹ کی عزت کی ہے۔"

بت شکنی کا کارنامہ: غیر سلم مورضین سلطان محود کی بت شکنی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے انہیں ایک بدر مم اور متصب حکم ان ٹا بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں گر بحیثیت سلمان کم از کم ہمیں یہ یا در کھنا چاہیے کہ اُسمانی تعلیمات اور وجی البی کی روشی میں بت شکنی اللہ کے دین کے داعیوں کی روشن ترین روایت رہی ہے۔ حضرت ابر اہیم علی کی بت شکنی پر نطق خداوندی نے قرآن مجید میں انہیں متعدد مقامات پر فررست خراج تحسین پیش کیا ہے۔حضور خاتم النہین منافی نیم نے فتح کمہ کے بعد مجد الحرام میں داخل فررست خراج تحسین پیش کیا ہے۔حضور خاتم النہین منافی نیم تاخیر برداشت نہیں کی۔سلطان محمود نے مرف آفان میں باقل کو یاتی پائی رکھا اور اس میں ذرا سی بھی ہوگی وہاں شرک کی ان یادگاروں کو سمار کردیا۔ مرف آفنانستان میں بامیان کا علاقہ ایسا تھا جو اپنی چیدہ قر گزرگاہوں کے باعث سلطان کی دسترس می نا مکا ور نہ بامیان کے بت بھی سلطان کے ہاتھوں تباہ ہو بھی ہوتے ۔ بت شکنی کی اس دوایت کو می نا مکا ور نہ بامیان کے بت بھی سلطان کے ہاتھوں تباہ ہو بھی ہوتے ۔ بت شکنی کی اس دوایت کو

تاريخ انغانستان: جلداوّل

ڈالےاوراس طرح خودکواسلاف کا میچ دارٹ ٹابت کیا۔

سلطان محود غرزوی کا غرنی: سلطان محود صرف جهانگیر فارتج بی نہیں جهاندار حاکم بھی تھے۔ چتی صدی بجری کے اوائل میں سلطان محود کا''غرنی'' اِسلامی تهذیر محدی بجری کے اوائل میں سلطان محود کا''غرنی'' اِسلامی تهذیر کے عظیم الشان مراکز میں تمایاں مقام حاصل کر چکا تھا۔ معلوم بوتا تھا کہ بغداد بغر فاطره تر طباور دمشل کا میان مغرفی میں جو یہ ہیں۔ ویا بھر سے علاء، نقباء ، محدثین ، ادباء، شعراء اور وانشور بہاں کھنچ چلے آر ہے ۔ تھے۔ اسلح سازی ، طب وجراحت ، فن تعمیرا ور نقاشی کا ایک سے ایک برا ماہر فن بہاں موجود تھا۔ وہ غرنی جے چوتھی صدی بجری کی ابتداء میں ایک معمولی ساشیر مجھا جاتا تھا، اب وسط الشاء

ا فغانستان، ایران اور مبندوستان کے وسیع علاقوں پر مشمتل سلطنت غز نوبیکا پایی تخت بن چکا تھا۔ ان دنوں غزنی کے دربار سے علوم وفنون کے وہ گو ہر نایاب وابستہ ہتے جن کی چیک د مک آئ تک نگا ہوں کو قیرہ کر رہی ہے۔ان میں البیرونی حیسا ہرفن مولا وانشور بھی تھا جس نے خوارزم کا دربار چھوڈ کر سلطان محود کا وامن تھا ہا اور ہندوستان پر سلطان کے حملوں کے دوران ہندوستانی تہذیب و تمرن کے مجرے مشاہدے کے بعدا پنی شاہ کارکتاب ''کماب الصند'' تصنیف کی۔

البیرونی بیک وقت ایک عالم ، ریاضی دان ، جغرافیددان ، ماہر لسانیات اور ماہر فلکیات تھا۔ اس درباد
میں ابونھر الفارا بی جیبا منطق وفلفہ کا امام بھی تھا جس نے ارسطو کے فلفہ کی نہ صرف تشریح کی بلکا ای
کی غلطیاں بھی درست کیں اور منطق کو نئے سانچ میں ڈھالا۔ علم نبا تات کا ماہر علامہ ابوالخیر محد ہی خلطیان کے مصاحبین میں سے تھا جے نبا تات اور زرگ فنون میں جمت مانا جاتا ہے۔ ای دربار می فردوی جیسا نابغہ روزگار شاعر بھی تھا جس نے ''شاہنامہ'' کے عنوان سے قدیم ایران وا فغانستان کا منظوم تاریخ کسی سیاد بی شاہ پارہ آج بھی فاری اوب کی جان سمجھا جاتا ہے۔ سلطان کے خزانے سے منظوم تاریخ کسی سیاد بی شاہ پرخریج کئے جاتے تھے۔ سلطان کا تھیر کردہ غزنی کا'' دارالعلوم' عالم اسلا کی بہترین درسگا ہوں میں سے ایک تھا۔ سلطان محودغزنوی خود بھی علم کے دلدادہ تھے، وہ جہال سیالا کی بہترین درسگا ہوں میں سے ایک تھا۔ سلطان محودغزنوی خود بھی علم کے دلدادہ تھے، وہ جہال سیالا جگی استعماد بہت بلندتھی ۔ مؤرضین کے مطابق فقداور حدیث کے موضوعات پر سلطان کا کی تشانیف جگی استعماد بہت بلندتھی ۔ مؤرضین کے مطابق فقداور حدیث کے موضوعات پر سلطان کی کی تشانیف تھیں جو زمانے کی دست برد نے ضارئی کردیں۔ سلطان محود کا ''فرنی ''ان کے بعد زیادہ عرصہ ابنا وشوک تائم نہ رکھ سکا، وہ سنہراغزنی اب تاریخ کی کتب اور شعراء کی شاعری ہی میں زندہ جن

بارىخ افغانستان: جلمراة ل 91

چوتھایا ب ہے۔ آج غزنی کے کچے مکانات، کھنڈرول کی طرح گری ہوئی ممارتوں اور خاموش گلیوں کودیکھ کرکوئی یقین نہیں کرسکا کہ کسی زمانے میں بہال مروقت کھوئے سے کھوا چھلا تھا اور یہاں کے دربار میں بزے

رے حکام اور سلاطین سر جھکا کرآتے تھے۔ . ادلهاءالله سے عقیدت: سلطان کوادلیاءاللہ سے بڑی عقیدت بھی۔ بالخصوص اس دور کے عظیم صونی بزرگ کیڑے پہن کرفینے کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تقے اور داپسی پرفینے نے انہیں اپناخر قدعنایت کیا تھا۔ مرقد محود: اب وقت کا میر جها تگیرجس کی سطوت و بیبت سے چین کے تاجدار اور روم کے فرماز واتک لزہ براندام منص آج غزنی کی آبادی سے دور ایک سؤک کے کنارے بوسیدہ اور ٹوٹے بھوٹے مزار ك خاك من محو خواب ب- قبر برايك شكستدكتبد بجس برعر بي من تحرير ب: "سلطان رحمة الله عليه نے جعرات23ریج الثانی کووفات یائی۔اللہ ان کی قبر کونورانی اوران کے چبرے کوروش کرے۔'' سلطان کے جانشینوں میں اختلاف: سلطان محود غرنوی رائے کے تمن بیٹے تھے۔مسعود محمد اور عبدالرشد - سلطان نے وفات سے پہلے اپنی سلطنت دوحصوں میں تقسیم کر کے خوارزم ،عراق ادرایران

کا علاقہ بڑے بیٹے مسعود کو اورغزنی ، پنجاب اورخراسان کا علاقہ بیٹے کھیے بیٹے محمہ کے نام کر دیا تھا تا کہ دونوں بھائی اقتد ار کے لئے دست وگریبان نہ ہول مگر سلطان کے آئے تھیں بند کرتے ہی دونوں بھائیوں مى انتذارى جنگ شروع ہوگئ\_

سلطان محمہ نے 421ھ (1030ء) میں اپنے عظیم والد کی وفات کے فور أبعد ان کی وصیت کے

مطابق غزنی اور ہندوستانی معبوضات کا انظام سنجال لیا تھا گرسلطان مسعود عمر میں برا ہونے کے ناتے اور قلع میں تید کر کے آ تھوں ہے بھی اندھا کرادیا۔سلطان محدب چارہ بشکل بچاس دن حکومت کرئکا۔جبروتشدد کے اس نارواسلوک نے گویا ای دن سلطنت غزنی کے زوال کا پیج بودیا تھا۔ سلطان مسعود کا دور: سلطان مسعود ذاتی طور پرایک بها درا در جنگجوانسان تفا۔ اپ دوریش اس نے کن کامیاب مہمات سرکیں، کرمان، خضد ار اور طبر ستان کوفتح کیا۔ سشیر کے نا قابل تنخیر قلع "سرکی" اور ہندوستان کے اہم شہروں سون بت اور ہانی پر قبضہ کیا، گراپنے باپ جیسی قائدانہ صفات اس میں نہ میں۔ مندوامراء جنہیں سلطان نے بری مشکل ہے دبایا تھا سلطان مسعود میں تدبری کی کو بھانب کر المائ سلطنت كوسبوتا أزكرنے كے لئے اندر بى اندرايك نيا كھيل كھيلنے لگے تھے۔وہ قلع من قيد نابينا تاريخ افغانستان: جلد اوّل

سلطان محمر، اس کی اولاد اور حمایتیوں کو وقت آنے پر استعمال کرنے کی سازشیں کرنے گئے۔ برغز نوی خاندان کے دہلوگ تھے جنہیں سلطان مسعود کےغزنی پر جبراً تبضے نے آ گ بگولا کررکھا تھا۔

ہندوامراء نے سب سے پہلے و فاداری کے مختلف کار تاموں ادراس سے زیادہ جی حضوری اور خوشامد کے ذر یع سلطان مسعود کااعماد حاصل کیا۔ بعداز ال انہول نے سلطان کوترک اوراً نغان سالاروں ہے بدگمان ۔ کردیااورخوداس کے دست داست بن گئے نوبت یہاں تک پیچی کے سلطان نے ایک ہندو تلک رائے کہ ۔ سلطنت کاسیرسالا راعظم بنا ڈالا ۔اس صورت حال ہے اُفغانِ اورترک امراء سلطان سے بددل ہونے مگے

اور پنجاب میں غرنوی افواج کے کمانڈ راحمہ نیال تگین نے خودمخاری کی چیش بندیال شروع کردیں۔ سلطان مسعود نے اسے سزا دینے کے لئے ہندوسیہ سالار تلک رائے کو بھیج ویا جو کہ ایک غیر دائن مندانہ فیصلہ تھا۔ تلک رائے نے احمد نیال تگمین کے ترک اوراً فغان سیامیوں کو چن چن کرقل کیا،اس موقع یہ جائے بھی اس قل عام میں شریک ہو گئے اور انہوں نے احمد نیال تجمین کو دریائے سندھ یار کرتے ہوتے پکڑلیا اور بلاتا ل فل کردیا۔ بظاہرتو بینظرا آتا تھا کہ ہندو اور جاٹ سلطان مسعود کے تھم پرکل مرتے ہوئے سلطنت غزنی کے استحکام میں حصہ لے رہے ہیں مگر در حقیقت وہ مسلم سیا ہوں سے انتام لے رہے تھے اور عوام و حکام میں بداعتادی کی خلیج وسیح کررہے تھے۔ دوسری طرف سلطان مسود کا تاز ہ فتوحات سے غزنوی سلطنت کی حدود بظاہر وسیع ہور ہی تھیں مگر وہ اندرونی کمزوری جوزک ادر اَ فغانستان ساہیوں کی بے چینی سے پیدا ہوئی تھی اغیار سے پوشیدہ نہتھی۔ان دنو ل خراسان میں سلجو آب امراء کی ایک نی طاقت تیزی سے ابھررہی تھی جس نے بعد میں وسط ایشیا، عراق اور ایشیائے کو جب مل عظیم سلجوتی سلطنت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ انہی سلجوتی امراء نے موقع سے فائدہ اٹھا کر سلطان مسود کے مقبوضات پر دھاوا بول دیا۔

غز نوی سلطنت کی اقتصادی تباہی: سلطان مسعود نے 432ھ (1040ء) میں مرد کے میدالا مسلجوتیوں کا سامنا کیا مرحکست فاش سے دو چار ہوا۔ اگر چہاس موقع پرغز نوی افواج میں أنفاك! ترک ادر ہندوسجی شامل ہے گر شکست کی ذمہ داری اُفغانوی ادرتر کوں پرنہیں بلکہ ہندووک پرعائد ہولْ تھی جومیدانِ جنگ سے فرار ہونے میں سب ہے آ کے تھے۔ تا ہم سلطان مسعود نے اس حقیق<sup>ے کوظ</sup>ر ا نداز کردیا۔اس کا دل غزنی اور اُنفانوں ہے بچھاپیا کھنا ہوا کہاں نے ایجے بیٹے مودود کوغزنی کا ا<sup>ئب</sup> حكران مقرركر كےلا ہوركو دارالسلطنت بنانے كا فيصله كرليا\_

غزنی کے مخلص امراء نے بار بار سمجھا یا کہ بیا لیک وقق فٹلست تھی ، ان شاءاللہ ہم بہت جلد حریف <sup>ح</sup>

برلد کے لیس مے، گرسلطان نے ایک شکن اور غزنی کی تمام دولت، خزانے، اور انواع واقسام کے بدلہ کے لیس مے، گرسلطان نے ایک شکن اور غزنی کی تمام دولت، خزانے، اور انواع واقسام کے نوادرات سیکٹو دل اوشوں اور ہاتھیوں پر لدوا کرلا ہور کی طرف کوئ کردیا۔ اس کے منظور نظر ہندوا مراء جو ادال لیطنت کی تبدیلی کے پر جوش حامی بلکہ اس کے اصل محرک شے مماتھ ماتھ ستھ ۔ جو ل، بحاس ع فی نے دریائے سندھ عبور کر کے ارض ہندیل تدم رکھا، ہندو مرداروں اور سیا ہیوں کے تیور بدل گئے۔ اسلای سلطنت کا وہ عظیم الشان خزانہ جو ایک صدی میں جمع کیا تھا ہندو سیا ہیوں نے دیکھتے ہی گئے۔ اسلای سلطنت کا وہ عظیم الشان خزانہ جو ایک سلطان کے ساتھ بچھ مسلمان امراء اور سیا بھی ہتے جن کے رکھتے لوٹ لیا اور جنگلوں میں غائب ہو گئے۔ سلطان کے ساتھ بچھ مسلمان امراء اور سیا بھی ہتے جن کے رکھتے لوٹ لیا در جنگلوں میں غائب ہو گئے۔ سلطان کے ساتھ بچھ مسلمان امراء اور سیا بھی ہتے جن کے اعتبار کی جان جی گئی ور شرشا میں ہندوا سے زندہ نہ چھوڑتے۔

سلطان مسعود کا انجام: سلطنت بخرنی کی اس معاشی تباہی کے بعد سلطنت کے فیرخواہ امراء نے متفقہ فور پرسلطان مسعود کو نااہل قرار دے کرمعز ول کردیا اور برسوں سے اس کی قیدیس پڑے ہوئے تابیتا سلطان مجر کو آزاد کرکے باوشاہ بنا دیا۔سلطان محمد نے حکومت سنجالئے کے بعد اپنے بڑے بھائی سے اپنی بینائی چھینے کا بدلہ تونہیں لیا البتہ اسے اس کی مرضی کے مطابق ''کری'' کے قلع میں نظر بند کردیا۔ بہر مال سلطان مسعود کے دن پورے ہوئے تھے۔ چند دنوں بعد سلطان محمد کے بینے احمد نے باپ کی امازت کے بغیراز خود جوش انتقام میں اسے تل کردیا۔

سلطان محرکوجب اطلاع ملی کہ اس کے جنونی مزاج بیٹے نے سلطان مسعود کو کیری کے قیدخانے میں قبل کردیا ہے توا سے مرکز کردیا ہے توا سے بہت انسوس ہوا۔ اس نے سلطان مسعود کے بیٹے شہز ادہ موددد کو جو بلنے میں مقیم تھا معذرت کاخط لکھا می میرکمان سے نکل چکا تھا۔ شہز ادہ مودود نے جوالی خطیس باپ کا بدلد لینے کی دھمکی دی۔ 432ھے (1040ء) میں شہز ادہ مودود نے اپنے حمایتیوں کو لے کرسلطان محمد کے خلاف معرکمہ

اَز مَانَى كَا أَعَاز كرديا \_ زبردست جنگ كے بعدا سے فتح حاصل ہوئى \_سلطان محمدا ب بينول اور بہت سامراہ سميت گرفتار ہوا \_شہزادہ مودود كرتهم سے ان سبكوموت كے كھاف اتارويا كميا \_

سلطان موا رکا دور: اگر نیا حکر ان سلطان مود ود حکمت وبصیرت سے کام لینا توسلطنت میں تعیروتر تی اوراسی کا ایک نیا دور شروع ہوسکا تھا مگر ہوں اقتدار ایک بار پھر راہ میں آ ڈے آگئ۔ ان ونول سلطان مسعود کا دوسرا بیٹا، شہزادہ مجدود ہندوستانی متبوضات کے دیتے میں اضاف کی کوششوں میں معروف تھا کہ وہ وہ کی کوبھی آخ کر لیتا مگر اچا تک اے بیاطلاع کی کداس کا بھائی، سلطان مودداس کی کامیا ہوں ہے خاکف ہوگراس کی طاقت کو کچلنے کے لیے لا ہور کی طرف چیش قدی کر رہا ہوں ان اللاع کے دیتے برمجبور کردیا۔ لاہور کی خرار اللاع نے دبلی کے لیے الاہور کی طرف چیش قدی کر دہا ہور کی خات کے ایک اللاع نے دبلی کے قریب پرداؤ ڈالے ہوئے شہزادہ مجدود کولوٹے پر مجبور کردیا۔ لاہور کو خیش کر

چوتھا باپ اس نے سلطان مودود سے مقالبے کی تیاری شروع کر دی مگر جنگ سے پہلے ہی ایک صبح وہ اپنے بستریر مرده یا یا ممیا\_ بطبی موت بھی یا کوئی سازش!! مؤرخین بیرمعماحل نہیں کر سکے۔

ہندوؤں کی *مرکشی*: مجدود کی موت کے بعد سلطان مودود ہی غزنوی سلطنت کا واحد<sup>مطل</sup>ق العمّان بادشاہ خانہ جنگی نے مندوستان کے باتی ماندہ مندو حکر انوں کو بہت نڈر بناد یا تھا۔ چنانچ انہول نے سلطان مودود کے دور حکومت میں 435 ہے (1043ء) میں دہلی اورگر دونواح کے راجاؤں سے ل کرغزنوی سلطنت کے اہم ہندوستانی شہرول، یاسنی، تھاشیر اورنگرکوٹ پردوبارہ قبضہ کرلیا۔اس کے بعد ہندولا ہور کی طرف بڑھے اوراس کا محاصرہ کرلیا تا ہم لاہور کے مسلمانوں نے ڈٹ کرمقالمہ كيااورانيس والبس لوث جان پرجبوركرديا مودود كزمان مين دسط ايشيا كے سلحوتی تركول كى طالت مزید بڑھ گئی اور انہوں نے خراسان اور فارس کے تمام علاقے غزنوی حکومت سے چھین لیے۔اس طرح سلطان محود غزنوی کی عظیم الثان سلطنت اس کے بوتے کے دور میں سے کرنصف کے قریب رہ گئی۔ سلطان عبدالرشير اوراس كى اولار: 441ھ (1049ء) ميں سلطان مودود نے وفات پائی ادراس كا بمانجاعلی، بادشاه بنایه بزارعایا پرورادر گوام دوست حکمران تفایگر است صرف دوبرس کی حکومت نصیب ہوئی۔اس لیے کہاس کے چیاعبدالرشیدنے جو کہ سلطان مجمود غزنوی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا،اس کے ظاف بغادت كركے 443ه (1050ء) يس اس سے حكومت جيسن لى ـ سلطان عبدالرشيد كا دوراس سے جكل زیاده مختصر تابت بوا۔اس کے دورحکومت میں صرف ایک قائل ذکر کام ہوا، وہ یہ کہ اِسلامی لشکر نے مگرکوٹ کا قلعه ہندووں سے بازیاب کرالیا۔سلطان عبدالرشید نے ایک سردار طخرل کوفوج کاسپہ سالار بنادیا تھا۔اگا نے بغادت کر کے سلطان عبدالرشید گونل کردیا۔اس کا دورا قتر ارا یک سال ہے بھی کم تھا۔

اس کے بعد 444ھ میں سلطان مسعود کے بیٹے فرخ زاد نے حکومت سنبھال ۔وہ ذاتی طور پرایک بهادر سیابی، ولیرحاکم اور ماهر سیاست دان تھا۔اس کا دورِ حکومت مثالی ثابت ہوسکتا تھا گراس کا نیا<sup>دو</sup> زمانسلجوقیوں سے لڑتے اورمحلاتی سازشیس نمٹانے میں گزرگیا۔ببرکیف فرخ زاد نے غرنوی سلطنت ک گرتی ہوئی دیوارول کومہارادینے کی بوری کوشش کی ۔اس کی وفات 450ھ (1058ء) میں ہوئی-اس کے بعداس کا بھائی ابرا ہیم تخت نشین ہوا، وہ بہت صالح ، با کرداراور عابدوز المحض تھا۔ان دنو U سلحوقی سلطنت اپنے عظیم حکمران ملک شاہ کے زیر سایہ عالم إسلام کی مضبوط ترین حکومت کی حبیت اختیار کرچکی تھی۔ سلطان ابراہیم نے حکمت وتد بر کے ساتھ اس سے اچھے مراسم قائم کر لیے اور گا

تاريخ انغانستان: طبراة ل چوتھابا<u>ب</u> عشروں سے جاری سلجو تی وغزنوی رقابت کا خاتمہ کردیا۔اس جنجصٹ سے نجابت پانے کے بعد سلطان ر ایم نے ازسر نو ہندوستان میں اینے دادائمود غزنوی کی نتوحات کی یادیں تازہ کرنے کا عزم

۔ ا کہاادر لنگر لے کرلا ہور سے نین سومیل کے فاصلے پر'' پیٹن'' کے قلع پر حملہ کیاا دراس پر قبضہ کرلیا۔ اس ے بعداس نے تالی بنجاب کے گھنے جنگلات کے درمیان ایک بلند بہاڑی چوٹی پرواقع ''رویال' نامی ا قال تنخير قليح كوبهي خداداد بهت ادرآ بن عزم كي بدولت نتح كرليا\_

مؤرفین کےمطابق سلطان ابراہیم نے اس کے بعدایک اورغیرسلم قوم تک إسلام کی وعوت پنجانے ے لیے گھنے جنگلات اورد شوارگز ارداستوں کا سفرشروع کیا۔اس قوم کے آباء داجداد کو قدیم ایرانی بادتاہ افراساب نے جلاوطن کرکے پہال بھیجاتھا۔ان کابیعلاقہ'' درہ'' کہلاتا تھا۔سلطان نے تین ماہ کی مہم جوئی ے بعد ساعلاقد فتح کرلیا مگر میلوگ إسلام قبول كرنے برآ مادہ ند ہوئے مسلطان ابراہيم، غرنوى خاندان كزوال سے دوبارہ عروج كى طرف لے جانے والا حكران تھا۔ اس كا 31 مالد دورامن وامان اور تق

دنو ثال كادورتقا۔ دہ بیحد تنی غریب پروراور رعایا پرمہر مان تقا۔ عالم فاضل اور بہترین خوش نویس بھی تھا۔ ہر مال النياته سقر أن مجيد ك أيك نسخ كى كتابت كرتا تها ـ اس فى 481 ه ميس وفات ياكى ـ

اں کا بیٹا سلطان مسعود بن ابراہیم اس کا جائشین ہوا۔وہ بھی اینے باپ کے نقش قدم پر جاتار ہاادرسولہ مال عدل وانصاف سے حکومت کر کے 508ھ میں فوت ہوا۔ بعدازاں اس کے بیٹے ارسلان شاہ اور ہمرام شاہ کیے بعد دیگر ہے تخت نشین ہوئے۔ارسلان شاہ کا تمن سالہ دورآ سانی حوادث ادر قدرتی مفائب کی داستان تھا۔ جبکہ بہرام شاہ کا 35 سالہ طویل دور عروج سے شروع ہو کرزوال پراختام پذیر الالداكي كےدور ميں علوم وفنون اور اوب كو بهت ترتى موئى۔ فارى كےمشہور شاعر حكيم سناكى راكند اى كے د السي تعلق رکھتے ہتھے۔ ہندوستان کی مشہوراد بی کتاب'' کلیلہ ودمنہ'' کا پہلی بار فاری میں ترجمہ بھی ای کے دور میں ہوا۔ گر آخر میں بہرام شاہ کا سامناغور کے پہاڑوں میں پرورش پانے والی ایک نی جنگ آزما قوت سے ہوا۔ میغوری امراء کی طاقت تھی جواپئی خود مخار سلطنت تشکیل دیناچاہتے تھے۔غور یول کے مردار علا والدين غورى نے ايك لشكر جرار لے كربېرام شاه كے خلاف فوج كشى كى اورات برى طررح

تکست دی۔ اس شکست فاش نے غونوی اقتدار کی چک دمک کو یکدم گہنادیا اور آنے والا کوئی عمران منطنت كاگرتى موئى ساكھ كوسنجال نەرىكا \_ بېرام شاە نے 547 ھ (5115ء) ميں وفات يالى \_

بمرا مثاه کے جانشین خسر وشاہ نے غور یوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مرعوب ہو کرغز نی سے جلا وطنی انتیار کرلی اور پایہ تخت لاہو ر نتقل کرلیا۔ یہ دیکھ کر غوری امراء کی ہمت اور بڑھ گئا۔ ان کے تارخ افغانستان: جلیرالال یون جہاں سوز نے غرنی پر حملہ کر ہے شہر کی این سے این بیادی اورغز نو ہوں سے نفر سے مردار علا وَالدین جہاں سوز نے غرنی پر حملہ کر ڈالا۔ اس حادثے کے بعد سلطان محمود غرنو کی کا غزنی جم کا اظہار کرنے کے لیے شہر کوجلا کرخا کستر کر ڈالا۔ اس حادثے کے بعد سلطان محمود غرنو کی کا غزنی ج بغدادا ورقر طب کے ہم پلے شار ہونے لگا تھا، پھر بھی اپنی سابقہ شان و دھوکت کے ساتھ آباد نہ ہور کا ابنی ابنی خرنوی خاندان کی حکومت صرف ہندو سانی علاقوں میں باتی رہ گئی تھی۔ غزنوی حکم الن خسر و شاوی کے انتقال کے بعداس کے بیٹے خسر و ملک نے اپنی سابقہ عظمت کی بازیافت کے لیے ہندو ستان کی حدود میں آباد کی اس میں میں گردہ غور یوں سے نکر لینے کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر کار 28 سال تک حکومت کرنے کے اندور سام میں افتدار سے محرد میں جوا۔ اس طرح خراسان، وسط ایشیا اور ہندو سال پور حاک بھانے والی غزنوی سلطنت سوادہ وسال پور ہے کر کے صفح ہتی ہے مث گئی۔

a Grande

### مآخذومراجع

اسس تارخ فرشته بمحدقاسم فرشته برالنید شک سسه طبقات ناصری، قاضی منهاج السراج الجوز جانی پراللنید مک سب ری کامل فریدای کار بر سر برایا

🏚 ...... الكامل في البارخ ،جلد 4، ابن اثيرالجزرى بزالك ٨ - الله من البارك الله الله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا

مير مرڪوري. بين تاريخ ابن خلدون ،جلد 4،علامه عبدالرحمن ابن خلدون

#### يانجوال باب

97

## غوري حكمران

غوری سلطنت کا قیام: '' دغور'' وسطی اُ فغانستان میں ارزگان، بامیان ادر برات کے درمیان دا تع ایک وسٹے دعریف مگر بنجر اور ویران علاقہ ہے۔ بیسنگلاخ پہاڑوں اور رینیلے ٹیلوں کامسکن ہے، جہاں موہم سرما میں سردی نا قامل برداشت ہوتی ہے اور گری میں صحراشعلہ جوالہ بن جاتا ہے۔ موسم کی حتی اور ماحول کی صعوبتوں کے باعث بیہاں کے باس بے مدسخت جان ہوتے ہیں۔

ا کر الدین: انبی سخت جان اور دلیرلوگول میں سے ایک شخص اعر الدین حسین تھا، اس شخص کے حالات بڑے بیب بیں غزنوی تحکمرانوں کے غور پر قبضے کے بعداع زالدین کاباب اٹل وعیال سمیت ہندوستان کی طرف نکل بھا گا تھا۔ بچھ عرصے بعداسے یا دوطن نے ستایا تواہل خانہ کو ہمراہ لے کرواہی ہوا۔

راہ میں ایک دریا عبور کرتے ہوئے طغیانی کے باعث اس قافلے کی کشی اُلٹ گئی، تمام خاندان دُوب گیا، مرف اعزالدین ج گیا، ایک ٹوٹے ہوئے تختے کو پکڑ کردہ دریا کے بہاؤکے ساتھ ساتھ بہنے لگا، اس دفت دریا کے بہاؤ میں ایک شربھی زندگی اور موت کی کشکش میں جٹلا تھا، اس نے بھی اس شختے لگا، اس دفت دریا کے بہاؤ بر تنظی کی طرح بہتے رہے۔ شین پہنچ گاڑ دیے، اعز الدین اور شیر تمین دن تک ای طرح دریا کے بہاؤ پر تنظی کی طرح بہتے رہے۔ شین دن بعد کر تا میں خائب ہوگیا اور اعز الدین بھوک سے بے حال گرتا پڑتا فرن بھوک سے بے حال گرتا پڑتا فرن بھی کے بہا کہ بہتے ہوگیا اور اعز الدین بھوک سے بے حال گرتا پڑتا فرنسی میں بہتے ۔ دہاں اسے چور بجھ کر گرفتا در کرلیا گیا۔

ائز الدین نے سات سال قید خانے میں گزادے، آخر حاکم شہر کی موت کے بعداے رہائی اللہ بوئی۔ رہائی حصب ہوئی۔ رہائی اللہ بن غرنی کی طرف روانہ ہوگیا۔ رائے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ طلا جس نے اسے پکڑلیا۔ ای دوران عزنی کے سیابی ڈاکوؤں کا کھوج لگاتے ہوئے وہاں بینی گئے اور تمام جس نے اسے پکڑلیا۔ ای دوران عزنی کے سیابی ڈاکوؤں کا کھوج کا زمانہ تھا، سلطان کے تھم سے تمام ڈاکوؤں کے سما تھا کر فریا و گئے ہوئے جانے گئے، اعزالدین کی باری آئی تواس نے آسان کی طرف سرا ٹھا کر فریاد

تاريخ افغانستان: جلداة ل ں ان ان ان ان میں ہے گناہ کس کیے مارا جارہا ہوں؟ تیری ذات تو ہر کلم وجورے یاک ہے؟'' ملا ں کی بیاندہ میں جب مان کے سی تعلق میں ہوئے۔ سن کر حیران ہو گیا۔ دوبار ہ تفتیش کی گئی تو اعز الدین نے اپنا حال تفصیل سے کہرستایا۔ سلطان کوا کو ں سیریں۔ کیا گیا تو اس نے اسے بلا کراس سے ساری داستان خود کی اور نیصرف سے کیآ زاد کردیا، بلکہ اپنا فام درباری بنالیا۔اس طرح اعز الدین کے ایا مصیبت ختم ہوئے۔ سلطان ابراہیم کی اولا دیکے دور حکومت میں اعز الدین کوغور کا گورنر بناویا گیا۔اللہ نے اسے ماریہ بینے عطا کیے۔ ہرایک صاحب شمشیر تابت ہوا، انہیں ہفت اختر کہا جاتا تھا، انہوں نے غزنوی سلطنہ ے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے عہدے حاصل کیے۔ مدتوں بعدان میں سے ایک بیٹے قطب الدین کوغز نوی حکمران بہرام شاہ نے بدگمانی کے باعث قلّ کرادیا۔اس کے روعمل کے طوریراس کے بھائی سیف الدین نے غزنی پر جملہ کر کے بہرام شاہ کو فرار ہونے پر مجبور کردیا، اور غزنی میں خودیار بادشاہی کا اعلان کردیا گریہ حکومت زیادہ دن نہ چل سکی اور بہرام شاہ نے غزنی پر دوبارہ قبضہ کرکے سيف الدين كوعبرتناك موت كانشانه بناڈ الا۔ علاوً الدين جہال سوز: سيف الدين كے ايك اور بھائى علاؤ الدين غورى في اين بھائى كابدله لين کے لیے سلطنت غزنی ہے مستقل معرکہ آ رائی شروع کردی جس کا کچھے حال آپ غزنوی حکمرانوں کے مشمن میں پڑھ چکے ہیں۔اقتدار کی اس کشاکشی میں غور یوں کا پلیہ بھاری رہا ہتی کہ غزنوی حکمران فزلا جھوڑنے پرمجورہ یا گئے۔ علاؤالدین نے غروی سلطنت کے پایر تخت غرنی پر قبضے کے بعد انتہائی بے رحی کا ثبوت دیے موئے شیرکورا کھ کا ڈھیر بنا کرتاریخ میں'' جہاں سوز'' کا لقب حاصل کیا۔ مورخین کےمطابق غزنی کاشہرسات دن تک مسلسل حِلیار ہا تھااور اس دوران علا دُالدین غور کا فغہُ وطرب کی محفل سجا کرخوش کے گیت گارہا تھا۔اس تباہی کے بعد غزنی میں سامطان محمود غزنوی، سلطان مسعوداورسلطان ابراتیم کے قبرول کے سواکوئی عمارت باتی نہ بگی موجودہ غزنی اس قدیم غزنی بالكل الك ايك نئ بستى ب جے بعد كے حكمر انو ل نے آباد كيا تھا۔ غیاث الدین اورشهاب الدین: غوری خاعدان کواصل شهرت اعرّ الدین کے بوتوں غیا<sup>ث الدین</sup> اور شہاب الدین کے کارناموں کی وجہ سے لمی سیدونوں بھائی اپنے ظالم بچاعلاؤالدین جہال سوزے ا الف تصادران كردويل قيدوبندكي ختيان جميلة رب تص-اس كي موت كي بعدر بائي يان؟ انہوں نے اپنے بیچا کے جانشین سیف الدین سے معرکہ اَ رائی شروع کی اور غالب آ کرغور کی حکومت سنجال لی غیاث الدین غوری نے فیروز کوہ کے مضبوط قلعے کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا اور اپنے بھائی شہاب الدین غوری کوافواح کا سپر سالا راورغور کا گورنر بنادیا شہاب الدین غوری کا اصل نام محمد بن سام اور لقب معزالدین تھا تا ہم تاریخ میں وہ شہاب الدین غوری کے نام سے یا دکیا گیا۔

مثالی بھائی: غیاث الدین اور شہاب الدین کے ستار ہُ ا قبال کی باندی در حقیقت سرزین آفغانستان اور برصغیر کے لیے ایک نظرف اور تئی اور برصغیر کے لیے ایک نظرف اور تئی سے دونوں بھائی بلا کے بہا در، عالی ظرف اور تئی سے کے کو تو باوشا بہت غیاث الدین کی تھی گر دونوں بھائی در حقیقت بل جل کر اس طرح حکومت کررہے تھے کہ '' ایک جان دو قالب'' کی مثال صادق آتی تھی ۔ تاریخ میں حکر ان بھائیوں کے ایسے اتحاد دا قاق کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ۔

غیاث الدین نے امورسلطنت میں اور شہاب الدین غوری نے فنونِ حرب میں بہت جلد ابنی قابلیت کالو ہامنوالیا۔ان کی کوشش بیتھی کی غرنوی خانواد ہے کی بکھری ہوئی با قیات کوسلطنت غوری میں شامل کرنے کے بعد ہندوستان میں ایک نئی اسلامی سلطنت کی بنیا در کھیں۔

غزنوی حکومت کا خاتمہ: ان دنول خسر و ملک لا ہور میں غرنوی خاندان کے آخری تا جدار کی حیثیت ہے تبفه كر كخ شروهك كورخصت كردياا دريون غرنوى خاندان كي حكومت دنيا كے نقتے سے ختم ہوگئ۔ شہاب الدین غوری کے ہندوستان پر حملے: لاہور پر قبضے سے پہلے شہاب الدین غوری ہندوستان پر پائج حمل كريك تص جن كاخلاصه بيب: • 573 هيس ملكان پر تمله كرك قرامطيول كى نئ آبادکاری کی نیخ کنی کردی،اس کے فورا بعد' اُنچ' پر قبضہ کر کے دہاں کی ہندوشہزادی کومشرف به إسلام کیااور اپنی ملکہ بنایا۔ 🕻 ..... 574 ہے ٹیں ملتان اور اُچ کے رائے راجتے ماان کا صحراعبور کرکے مجرات میں راجہ '' بھیم دیو' سے کر لی۔اس ہولناک جنگ میں مسلمانوں کو بری طرح شکست ہوئی، شماب الدين غوري اور بيح كھيے سيائي بمشكل غربي واليس پہنچ سكے۔ 🕳 ..... 575 ه ميں پشاور ك گرددنواح میں کئی اصلاع پر قبضہ کیا۔ 🗨 ..... 576 ھ میں سندھ کی مشہور بندرگاہ دیبل پر حملہ کیا اور دریائے سندھ کے تمام ساحلی شہروں پر قبضہ کرلیا۔ 🗨 ..... 580ھ میں پنجاب کا زُخ کیا اور مقبوضہ علاقول میں قدم جمانے کے لیے دریائے راوی اور چناب کے درمیان سیالکوٹ کا مضبوط قلعتم سرکرایا۔ بمنتره کیمهم: ان مهمات سے شہاب الدین غوری کے جنگی تجربات اور مهارت میں بے پناہ اضافیہ و چکاتھا اس کے اب وہ ذہنی طور پر سرزین ہندوستان میں ایک فیصلہ کن معرے کے لیے تیار تھے۔اس مقصد کے

تاریخ انفانستان: طیداؤل الدین قوری نیا می الدین قوری تا خروری تھا۔ چنانچ شہاب الدین قوری نے اللہ سے مطان مجمود غرنوی کی طرح ہندوستان کے قلب کو چیرنا ضروری تھا۔ چنانچ شہاب الدین قوری نے 587 ھیں ہندوستان کا چیٹا سؤکیا اوراجیر کے داجا کا سب ہے مضبوط قلعہ بحشندہ اپنے قبضے میں لیار یہ تابعہ ہندوستان کے بڑے بڑے راجاؤں کے نزدیک مرکزی اجمیت کا حامل تھا۔ اس کی فتح کے بعد ہندوستانی سور ماؤں سے ایک سخت ترین معرکہ تاگزیرتھا، گرمسلمان سیابی تعداد میں کم شے اس بعد ہندوستانی سور ماؤں سے ایک سخت ترین معرکہ تاگزیرتھا، گرمسلمان سیابی تعداد میں کم شے اس کے شہاب الدین غوری نے ملک بہاؤالدین ٹوئی کو ایک فوجی دیتے کے ساتھ بھشندہ کی تھا ظرت کی ذمہ داری سونی اور خود وابسی کے لیے ساز وسامان درست کرنے کا تھم دیا، گراسی وقت اطلاع کی کہ مشہور ہندوسور ماز پرتھوی راج "نے دہلی کے راجہ" کھنڈے رائے "اور متحد دراجاؤں کو مسلمانوں مشہور ہندوسور ماز پرتھوی راج "نے دہلی کے راجہ" کھنڈے رائے "اور متحد دراجاؤں کو مسلمانوں گئت بیادوں کے ساتھ بھنڈہ و کی طرف بڑھے طیآ رہے ہیں۔

انت پیادول سے میدان میں: پیاطلاع پاکر شہاب الدین غوری نے اپنی فوج کی کی کونظرا نداز کرتے ہوئے ہر قیمت پر جمن کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرلیا اور دخمن کی آمد کا انتظار کرنے کی بجائے از خود پیش فدی کرنے کا عظم دیا۔ اِسلای شکر نے بھٹنڈہ کے قلعے سے باہرنگل کر دہ کی کا زُخ کیا، دوسری طرف سے ہندوؤں کا سیلاب اُمڈا چلا آرہا تھا۔ دہ کی سے چالیس میل کے قاصلے پر'' تراوڑی'' کے میدان میں دونوں فوجیں معرکہ آرا ہوئیں۔ دریائے سرسوتی کی لہریں انجھل انچھل کراس خون ریز لڑائی کا منظرد کیے میدان میں دونوں فوجیں معرکہ آرا ہوئیں۔ دریائے سرسوتی کی لہریں انجھل انچھل کراس خون ریز لڑائی کا منظرد کیے میتان میں۔ ہندوبڑے جوش وجذبے سے لڑرہے می گرشہاب الدین غوری نے بڑی بے جگری سے ان کورو کے دکھا، قریب تھا کہ دہ ان کا رُخ پھیرو ہے کہ اِسلائی کشکر کے دا عمی اور با عمی باز دیے افران کی ہمت جواب دے گئی اور ہندوؤں کے ذور دار حقوں کے سامنے ان کے قدم اُ کھڑ گئے۔

تھوڑی ہی دیر میں میدانِ جنگ دواطراف سے صاف ہو چکا تھا اور اِسلای کشکر کے قلب کے مثل مجھر سپاہی شہاب الدین غوری کی قیادت میں تین اطراف سے دخمن کے حملوں کا مقابلہ کررہے تھے۔ صورت حال کی نزاکت دیکھ کرایک افسر نے غور کے مر دِ قلندر سے کہا: '' حضور! دایاں اور بایاں بازو کسے چکا، ہرادل کے افغان اور خلی سردار بھی بھاگ نیکے ، قدارا! اپنی جان بچا سے کیں ، لا ہور کی ست نگل چلیں۔'' مگر شہاب الدین غوری فرار ہونے کی بجائے اپنے جانثار ساتھیوں سمیت دخمن پر بل پڑے اور ہندووں کی لاشوں کے ڈھر گرتے مطے گئے۔

۔ بید کی کرد بلی کاراجہ خوداینے ہاتھیوں اور زرہ پوش دیتے کے ساتھ آ گے بڑھا۔شہاب الدین غور ک نے بھی اسے دیکھ لیا اور گھوڑ ہے کواپیڑ لگا کراس پر تملہ کردیا۔ان کا فولا دی نیز ہ ہاتھی کے دانتوں کوتو ڑے ہوا ا<sup>ی</sup>

تاريخ افغانستان: جلدِاوْل ے منہ میں گھتا چلا گیا۔ ہاتھی کے منہ سے خون کا فوارہ پیوٹ نکلا، وہ خوفتاک انداز میں چنگھاڑا گراس

۔ سے پہلے کہ دہ بدک کراپنا اُرخ بھیر لیتا ، ہند دفر مانر وانے شہاب الدین پر مکوار کا زور دار دار کر دیا۔

۔ بہ ضرب ایسی کاری گئی کہ مسلمان قائمر پرغثی طاری ہوگئ اور گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ سے نکلتے لگی۔ ۔ ہندو گھڑ سوار اور پیادے اپنے افسران کے اشارے پر مسلم قائد کو گرفتار کرنے کے لیے چینے چلاتے آگے ر ھے گرایک خلجی مجاہد بحل کی طرح اُچھل کر شہاب الدین کے گھوڑے پر جابیٹا، اس نے ایک ہاتھ ہے

انے قائد کو سہارادیے ہوئے دوسرے ہاتھ سے لگام تھائ اور گھوڑے کو ایر لگادی۔ اگلے ہی لیے دہ تیروں . کی ارش اور تکواروں کی کاٹ کے درمیان سے فکل کر میدانِ جنگ کے گروغبار ٹیں غائب ہو چکا تھا۔

. گشدہ قائد کی تلاش: مسلمانوں کا فرار ہونے والالشکر میدانِ جنگ سے 20 میل کے فاصلے پر پڑاؤ . ڈالے ہوئے تھا، شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، اس وقت تک چیچےرہ جانے دالے اکثر زخی سیاہی بھی پڑاؤ تک بھی بھیے تھے گرقائدلشکر کا مجھے یہ ندفعا۔ آخرشہاب الدین کے چندغلاموں نے میدانِ جنگ کا زُخ کیا۔وہ رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان اپنے آ قا کوڈھونڈتے اور یکارتے رہے۔شہاب الدین غوری انہی لاشوں کے درمیان ایک جگہ بے یار دید دگار پڑے تھے۔ ہندوسیا بی انہیں شکل سے نہیں پیچائے تھے،اس لیے انہیں مروہ یا شدید زخی بھے کر چھوڑ گئے تھے۔ایے غلاموں کی آواز من کر ملب الدين غوري نے جواس وقت تك بي موثى سے يكھ افاقد يا يك سفى، انيس يكارا ..... غلام دوڑتے ہوئے ادھرآئے، آتا کو پاکران کی خوثی قابل دیدتھی۔شہاب الدین غوری کے زخم اسٹے شدید تحے کہانہیں گھوڑے پر ڈالناممکن مذتقالبْرانہیں جھولانمابستر پرڈال کر کاندھوں پراُٹھالیا گیا۔ رات بھر مفرکرنے کے بعد منح تڑ کے دہ اپنی لشکر گاہ پہنچ گئے۔

غوری اور پرتھوی کا ٹکراؤ: سلطان شہاب الدین غوری کی شکست کے بعد پرتھوی راج نے بٹھنڈہ کا محاصرہ کرلیا، جہاں سلطان کا تا ئب ضیاءالدین ٹو کی مختصری فوج کے ساتھ موجود تھا، اس نے 13 ماہ تک قلعہ بند ہوکر مقابلہ کیا گرآ خرکار مجبور آ ہے قلعہ دخمن کے حوالے کرنا بڑا۔ ادھر سلطان شہاب الدین ہندوؤں سے بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے،انہوں نے اَفغانستان واپس لوٹ کران بزدل امراء کو كرعام ترمساركيا جوميدان جنگ ہے بھاگ نكلے تھے،ان امراء كى گردنوں ميں توبرے (وہ تھلے جن

ست محور ادانا کھاتا ہے) الکا کر انہیں پورے شہر میں پھرایا گیا۔

سلطان ٹہاب الدین کی اپنی بیرحالت تھی کہ انہوں نے ہرتسم کی راحت وآ سائٹ حق کہ پیٹ بھر کر کھا تا اورزم بستر پر مونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن دات ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کے لیے سوچ و بچار میں مصروف تھے يانجوال باب

ں غیرت مند حکمران نے ایک سال تک اپنالباس بھی تبدیل نہیں کیا ، آخر کارایک لا کھرسات <sub>بزار</sub> ہا ہوں کا ایک تشکر تیار ہو گیا جے لے کرغور کا شیرا پنی شکارگاہ کی طرف روانہ ہوا۔

ول موہ لینے والانسخہ: سلطان کے ساتھ وہ امراء بھی تھے جو گزشتہ جنگ میں شکست کے ذیب دارتھے مشورے کے علاوہ عام دربار میں بھی انہیں شریک نہیں کیا جار ہا تھا۔ بیدد کچھ کرایک معتمد بوڑ ھے سردار نے باوٹاہ سے کہا:'' حضور ااب تک آپ کے جاشاراس بات سے اعلم بیں کرآنجناب کا ارادہ کیا ہے؟'' سلطان نے بین کرحسرت ناک کہج میں کہا:'' کمیاتمہیں معلوم نہیں کہ یہ پورا سال میں نے کس قدر رنج وغم میں گزارا ہے، کفار کے ہاتھوں مسلمانوں کی شکست کے بعد میں نے آج تک بیوی کا منہ دیکھا ب ندلباس تبدیل کیا ہے۔جن بردل امراء نے میدان جنگ میں میرا ساتھ چھوڑ اتھا، جھے ان سے کوئی أمية بين ب،اى لي بس ان سے ملنانہيں چاہتا۔ بهركيف الله تعالى پر توكل كر كے انہيں اس لشكرين اينے ہمراہ ليے جار ہا ہوں۔''

يدى كربور مصردار في مؤدباند كيج مين كها: "سلطان عالى وقار الشرتعالي آپ كوكامياب وفتح مند اور دشمنوں کو ناکام ونامراد کرے۔ مجھے تو قع ہے کہ بیامراءاس بارا پنی گزشتہ غفلت کی تلافی کریں گے، میری درخواست بیرے کہ آپ ان کا تصور معاف کر کے انہیں اپنے پاس حاضری کا موقع عنایت کریں۔ آب كايسلوك انبين صحح روش پرلے آئے گا۔"

سلطان نے بیددرست مشورہ قبول کرلیا اوران امرا کو بلا کر انہیں خلعتوں اور تھا نف سے نوازاان کا گزشته کوتان کی معانی کااعلان کیااورآینده ذمدداری سے کام لینے کی تا کید کی۔

تراوڑی کے میدان میں : لاہور بی کا کر شہاب الدین غوری نے اتمام جمت کے لیے پر تھوی رائ کے نام دعوت إسلام كا بيغام بهيجابه پرتھوى راخ نے اس كا كوئى شبت جواب ندديا بلكه مقالب كى تيارى شروراً کردی۔اس نے ہندوستان کے طول وعرض سے تمام راجوں،مہاراجوں کواپٹی مدد کے لیے طلب کرلیااور ایک عظیم تحدہ لئکر کے ساتھ پیش قدی شروع کردی۔ کیم جمادی الثانیہ 588ھ (14 جون 1192ء) کو دریائے سرسوتی کے کنارے تراوڑی کے میدان میں دونو ل تشکر آئے سامنے ہوئے۔ پرتھوی راج کے ما تحت 150 ہندو حکمرانوں کی تین لا کھانواج کا سیلاب تھا، تین ہزار جنگی ہاتھی بھی اس کشکر میں شال تھے۔ اوائی سے پہلے ان ڈیر صوبندو حکمر انول نے اپنے ماتھوں پر تلک لگا کراپنے 33 کروڑ دیو گادر د بوتاؤں کی شمیں کھا تھیں کہ وہ مسلما تو ل کونیست و نا بود کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں ہے۔

ملطان شہاب الدین نے صبح سویرے اپنی افواج کو میدان میں آگے بڑھایا۔ اس فوج کو چار حصوں میں منتسم کمیا گیا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو میدانِ جنگ موت کا الاؤ بن کر بھڑ کئے لگا۔ ہرطرف

لاٹوں کے ڈھیرلگ رہے تھے، تین گنا ہے زائد ہندومسلمانوں کو دبانے کی پوری کوشش کررہے تھے، فاص کران کے تین ہزار ہاتھیوں کا ریلامسلمان جانبازوں کو بری طرح دکھیل رہاتھا۔

سلطان کی ہدایت کے مطابق مسلمان سیابی ہاتھیوں کے ریلے کے آگے بیپا ہو کرمنتشر ہونے لگے۔ جب ان کے تعاقب میں ہاتھیوں کا وستہ إدھراُ دھر بھھر گیا تومسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کردیا اور فیل

مانوں کو چن چن کرنشانہ بنایا۔ سلطان کے مختلف حربول اور جالوں کے باد جود ہندو کشکر کے قدم ندا کھڑ سکے، ادھر سورج غروب ہونے لگا تھا، سلطان نے بیدد کیولیا تھا کہ دہمن الرتے لڑتے تھک چکا ہے اور جنگ بندی کی صورت میں كل تازه دم بوكرسامة آجائے گا۔اس صورت حال كوسائے ركھتے ہوئے انہوں نے 12 ہزارتازہ دم گرسواروں کو ساتھ لے کرخود وشمن پرطوفانی تملہ کردیا۔ اس سے وشمن کی صفول میں جملگرڑ کچ گئی، بڑے بڑے ہندورا ہے مارے گئے،'' کھنٹرے راؤ'' جومسلمانوں کا زبر دست حریف تھا، موقع پرتہہ تنی ہوگیا۔ پرتھوی راج میدان سے بھاگ نکا مگر دریائے سرسوتی کے کنارے مسلمان سیاہوں نے اسے گرفآد کرلیا۔سلطان نے اسے اِسلام دشمنی کی سزا میں قبل کرادیا۔اس شاندار فتح کے بعد سلطان نے پر تقوی راج کے پایہ تخت اجمیر پر بھی قبند کرلیا۔سلطان کی غرنی واپسی کے بعد اس کے نائب قطب الدين ايك نے اى سال دہلى اور مير تھ كوفتح كر كے ان تمام علاقوں ميں إسلامي شريعت كا نفاذ كرديا۔ بنار اور قنوج کی فتح: بنارس میں راجہ جے چند سلمانوں کے خلاف ایک ٹی فوج تیار کررہا تھا،اس کی قوت بہت بڑھ گئی تھی، میاطلاع یا کرسلطان شہاب الدین غوری نے ایک بار پھر ہندوستان کا رُخ کیا۔ ''الاد'' كقريب دونو ل فوجول كانكراو بهوا- بع چند تين بزار باتقى اور بيثارسابى لے كرميدان مين آيا تحامگراسے شکست فاش ہوئی۔ بنارس بتنوج اور گردونواح کا وسیع علاقہ غوری سلطنت میں شامل ہوگیا۔ 592ھ (1195ء) میں سلطان نے ہندوستان میں ایک مختفر مہم کے دوران'' تہنکر'' (بیانہ) کا

علاقہ فتح کرلیا۔ شہاب الدین غوری نے اب تک کی بیرتمام عظیم الشان فتوحات اپنے بڑے بھائی ملطان غیاث الدین غوری کے دور حکومت میں انجام دی تھیں۔ اگر چیعشری اور دفائی اُمور سے علاوہ اپنے ماتخت صوبوں غزنی وغیرہ میں انہیں بڑی حد تک خود مختاری حاصل تھی تا ہم با دشا ہت غیاث الدین کے پاس تھی۔ پچھ عرصے بعد سلطان غیاث الدین کا انتقال ہوگیا اور شہاب الدین غوری نے با قاعدہ يانجال إر مانجوال إر 104 تارى افغانستان: جلداة ل تخت شاي سنهال ليابيه 599 هه (1202ء) كادا تعدي-سب الدين غوري كي خوارزم شاه بلاائي: شهاب الدين غوري كي تحكمراني كے ابتدائي دور مي ہا<u>ت بندیں من میں ہے۔</u> سلطنت غور کے وسط ایشیا بین تیزی ہے عروح پانے والی خوارزی سلطنت سے سرحدی معاملات <sub>ار</sub> اختلافات پیدا ہو گئے۔بات سرحدی جھڑ پوں سے بڑھ کر با قاعدہ جنگوں تک بہنچ گئی۔ان کڑا ئیول کے آخری مرطے میں شہاب الدین غوری نے خوارزم میں تھس کروہاں کے پایہ تخت ''اور گنج'' کا محام كراياً كر توارزى انواج نے غوريوں كے پراؤكى جانب "آمؤ" درياكا پانى جھوڑ ديا، جس سے غوري خیمہ گاہ جیل کی شکل اختیار کر گئی اور شہاب الدین غوری کوشدید نقصانات برواشت کر کے پسیا ہونا پڑا ا ، واپسی کے سفر کے دوران غور یول کوچینی ترکستان کے قراخطائی قبائل سے واسطہ پڑ گیا، جنہوں نے اکث غوری سیا ہیوں کو قتل کرڈالا۔شہاب الدین کے ساتھ بمشکل 100 آ دی رہ گئے، تا ہم لڑتے بحزیے ہوئے وہ دشمن کی گرفت سے فکل کر بخیریت غور پہنچ گئے۔ قرا خطائی قبائل کے بوڑ ھے مردار'' مانکر طراز'' نے ،جس کی عمر سوسال سے زائد تھی ،اس جنگ میں شہاب الدین کی معر کہ دانی کا مشاہدہ کرنے ا کے بعد کہاتھا:''میں نے زندگی بھراس جیسا دلیر ، تو ک اور باہمت انسان نہیں دیکھا۔'' خوارزم سے صلح: شہاب الدین غوری نے خوارزم سے فنکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کی بجائے مصالحت کی راه پیند کی خوارزم شاه کا قاصدان دنوں در بارغور پہنچ کر اس سلسلے میں بات چیت کرد ا تھا۔ شہاب الدین نے دور اندیش کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا مثبت جواب دیا، یوں دوسلم حکومتوں میں جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔اوران کی توت تعمیری کا موں میں خرچ ہونے لگی۔ پنجاب میں اِسلام کی تبلیغ: پنجاب کے مختلف علاقوں میں'' کھوکھ'' قوم بڑی تعداد میں بستی ہے۔ پہ جنگروگ لوث مار میں مشہور، بت پرئی میں مبتلا اور تہذیب و تدن سے نا آشا تھے، آزاد زندگی بسر؟ کرتے تھے ادر مسلمان آبادیوں پرظلم وسم کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ان کا دائرہ ک<sup>ار</sup> "انك" ئے لے كرد كوه شوالك" تك يھيلا مواتھا۔ ہرمسلم حكومت كے ليے بيقوم در دسر بن رہى تھا-

رتے تے اور مسلمان آباد یوں پر طلم وسم کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ان کا دائرہ کا استخدات کے لئے بیتقوم در دسر بنی رہتی گا۔
'' انگ'' سے لے کر'' کوہ شوالک' تک پھیلا ہوا تھا۔ ہر مسلم حکومت کے لئے بیتقوم در دسر بنی رہتی گا۔
سلطان شہاب الدین غوری غیر مسلموں کو اسلام کی تیلیج سے خاص لگاؤ رکھتے تھے۔ انہی دنوں ایک مسلمان مسلغ کھو کھروں کی قید ہیں تھا جو ہڑا نیک وصالح اور دانا تھا۔ اس نے حکمت وتد ہر سے انہاں اسلام کی خوبیاں مجھا کردین تن کی دعوت دی ۔کوکھروں کے سردار کو بیا تیں بہت پہندا ہمیں گرا ہے فران کی اوجود کہیں مسلمان امراء ان سے انتقام نہ لیس ۔مسلمان مسلغ نے اب فران وستے ہوئے یقین دلایا کہ قبول اسلام کے بعد سلطان نہ صرف تمہارے سابقہ جرائم کو معان

بانجوال باب کردے گا بلکہ کو ہتان نمک کی حکومت تمہیں ہی دے گا۔اس وعدے پر کھو کھر سردار نے اپنی قوم سمیت إسلام قبول كرنے كاعند ميرظا بركيا مسلمان ملغ نے خط لكھ كرسلطان كواس صورت حال ہے آگاہ کیا تو انہوں نے حکمت کا ثبوت دیتے ہوئے کھوکھر سردار کوخلعت ردانہ کی ادر اسے دربار میں طلب کر کے کلمہ طبیبہ پڑھایا۔ساتھ ہی کو ہستان کی حکومت اس کے سپر دکر دی۔کھوکھر سر دارکی تبلیغ ہے کچھ ہی عرصے میں کھوکھروں کی اکثریت مسلمان ہوگئی۔

آخری مہم: کھوکھروں کے جو قبیلے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف پہلے ہے بڑھ کر ------شورش پندی کا مظاہرہ کرنے گئے، انہیں بھڑ کانے میں ہندورا جاؤں کا بڑا ہاتھ تھا،' و گکھڑ'' بھی ای علاقے کی غیرمسلم قوم تھے۔غیرمسلم ھو کھروں اور گکھٹروں کی شورش اس حد تک بڑھ گئی کہ آخر سلطان شہاب الدین غوری ان کا سر کیلنے کے لیے خود ہندوستان آنے پر مجبور ہو گئے ۔اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد سلطان ترکستان کے علاقے میں اقدامی جہاد کا ایک زبردست منصوبہ ترتیب دیے لگے۔انہوں فابن روائل سے بہلے ہی بامیان کے گورز کوخط العا:

'' میں تر کتان کے غیر سلم علاقوں پر لشکر کشی کا رادہ کر چکا ہوں ، تہیں خاص تا کید کی جاتی ہے کہ بامیان کی تمام افواج کو لے کروریائے آمو کے کنار ہے بی جاؤاوروہاں بل تعمیر کرنا شروع کردو تا كرفوج كودر يا ياركرنے ميسكوئي دشواري شهو"

يخطاروانه كركے سلطان في خود يكى لا مور سے غرنى كارُخ كيا۔ داستے ميں جہلم ہے آ كي مندرة "كقريب اللاى كشكر في الكري الدولا كري كوفيز بين تقى كدونت كاس عظيم فاتح كي من ارش تيار موجكى بـ قاتلانه تمليا درشهادت: بيه 3 شعبان 602 هـ (16 مارچ 1205 م) كى رائة تحى\_تار كي بين مين سلح افراد شاہی خیے کے قریب کھات لگائے بیٹھے تھے۔ان میں سے ایک نے آ گے جاکرور بان پراچا تک خیخر کا دار کردیا اور تاری میں غائب ہوگیا۔ دربان کی چینو دیکارس کرباتی تمام پہرے دارای طرف دوڑے، یک وقت تھا جب بقیہ سلح افراد نے شاہی خیمے میں گھس کر سلطان کو خفروں کا نشاند بنا ڈالا۔سلطان نے 22 گھرے ن<sup>ٹم</sup> کھا کرجان جانِ آخرین کے ہر دکر دی حملہ آوروں کے بارے میں ایک قول میہ کہ بیغیر مسلم کھوکھرتھے جبکہ دوسری روایت کے مطابق ہدیدنا مزمانہ باطنی تحریک کے بانی حسن بن صباح کے فدائی تنجر بروار مقع جوعاکم إسلام کی دیگر کئی جلیل القدر شخصیات کے خون سے ہاتھ رنگ چکے تھے۔سلطان شہاب الدين غورى كى ميت 22 شعبان كوغرونى يېنى \_ يبهال انيين اس عمارت مين دفتايا كميا جوانهول في اين يني کے کیے تعمیر کروا کی تھی۔ان کی اول درینه کوئی نہیں تھی ،ان کی بیٹی ہی ان کی واحد وارث تھی۔

تاريخ افغانستان: جلدٍ اوّل مِنْ مَنْ سَلِمال : سلطان شهاب الدين غوري ايك ايمان دار ، خدا ترس ، رعايا پرور اور غيور مسلم حكران منال سالار : سلطان شهاب الدين غوري ايك ايمان دار ، خدا ترس ، رعايا پرور اور غيور مسلم حكران ا الله می حکومت کی بنیادر کھی جے چھ صدیوں تک سبوتا ژند کیا جاسکا .....وہ ایک علم دوست انسان تھے علاءاورطلبه کی بے عد قدر کرتے تھے ۔صوفیااورصلحاء کی خدمت میں بڑی خوشی محسوں کیا کرتے تھے۔ تعمیر وتر تی کا دور: غور یوں کے دور حکومت میں أفغانستان ایک بار پھرعلم وادب، تہذیب وتمان <sub>اور</sub> آبادوشاداب علاقه شار موتا تھا۔ چھ صديال قبل مجاہدينِ إسلام كے قدموں كى بركت سے اس خطيے تعمیروتر تی کا جوسفر شروع کیا تھا، اس کے نتائج دیکھ کر ہندوستان اور چین جیسی قدیم سلطنتیں بھی محوجے رہے تھیں۔خودمسلم حکومتوں میں بھی اس ملک کا تہذیب وتدن قابل رشک تھا، آنے والا ہرسیاح أفغانستان

کے شہروں کی رونق اور چہل پہل سے ضرور متاثر ہوتا تھا۔ شہاب الدین غوری کے بعد: سلطان شہاب الدین غوری کے بعد سلطنت غور ان کے تین و فادار امراء میں اس طرح تقسیم ہوگئ کہ وسطی ہندوستان اور دہلی کے علاقے میں قطب الدین ایک نے، أفغانستان كےعلاتے میں تاج الدین ایلدزنے اور پنجاب میں ناصرالدین قباچے نے اپنی ابنی خود مخار حکومتیں قائم کرلیں۔اس کے ساتھ ہی اُفغانستان کے ضمن میں ہندوستان کی تاریخ کاایک دورختم ہوگیا۔ قطب الدین ایک سے ہندوستان کی سلم سلطنت کی راہ الگ ہوجاتی ہے جس نے دہلی میں پہلی خودمخار اِسلامی سلطنت قائم کی جبکہ اُفغانستان کی تاریخ میں ہم اگلے دور کی باگ خوارزم شاہی حکمر انوں کے اتھوں میں دیکھتے ہیں، جو پچھلی ڈیز ھصدی سے دریائے آمو کے کنارے آبادایک شہر 'اور گئے، میں قائم ،ونے والی چیوٹی مسلطنت کودسعت دیتے دیتے خراسان تک آن پہنچے تھے۔

مآخذو مراجع

🚓 ..... طبقات ناصري، قاضي منهاج السراج الجوز جاني والنئية 🏚 ..... الكامل في البارخ: جلد 4، ابن اثيرالجزري يرفطني 🚓 ..... تارخ ابن خلدون: جلد 4، علامه عبدالرحن ابن خلدون 🚓 ..... تارز گُلت: جلد 3 مفتی انظام الله شهانی مرحوم

#### جھٹاباب

# خوارز می حکمران اور تا تاریوں کاحملہ

ماتوی صدی جمری کے آغاز میں اُفغانستان کے اقتدار کی باگ خوارزی محکم انوں کے ہاتھ میں اُگی۔خوارزی محکم انوں کے ہاتھ میں آئی۔خوارزم کامہم جُوبا دشاہ ''علاؤالدین حجم خوارزم شاہ' سمر قدو بخار اسمیت تمام وسط ایشیا پر قابش ہودگا تھا۔غوری حکمر انوں کے اچا تک زوال کے ساتھ ہی اس نے اُفغانستان کے تمام علاقوں کو 608ھ (1211ء) تک کی خاص مزاحمت کے بغیرا پنے تبضے میں لے لیا اور اپنے بڑے میٹے شہزادہ بلال الدین منکر تی کو اُفغانستان میں اپناتا کر مقرر کردیا۔

انفانستان کاسنہرادور: یہدہ ذیار تھا کہ اَفغانستان بیدادار، تجارت اورصنعت در فت کے لیاظ ہے دنیا کے سب سے ترتی یا فقت ممالک کی صف میں آچکا تھا۔ ایک ایک شہر میں کئی کئی لا کھافراد آباد تھے اور ہر کرم کی گفتیں بلندا قبال مسلم حکر انوں کے ہاتھوں اَفغان عوام پر تجھادر ہوری تھیں۔ اَفغانستان میں فو تخال اور تی کا بیددوریقینا قابل تحریف اور مقامی لوگوں کے لیے باعث فخر تھا مگر مشیت ایز دی اس وحرتی کے باسیوں کو ایک اور مقام کے لیاظ ہے قابل فخر بنانا چاہی تھی جو بظاہر شکست در پخت اور تباہی و مرتی کے باسیوں کو ایک اور مقام کے لیاظ ہے قابل فخر بنانا چاہی تھی جو بظاہر شکست در پخت اور دولو لے کی و بربادی کے بولناک مناظر پر مشمل تھا مگر در حقیقت اس میں امت مسلمہ کے لیے حوصلے اور دولو لے کی الزوال دابتان یوشید ہتی ۔

محرائے گوئی کی تاریک آندھی: یہ دہ دورتھا جب ایشائے بلندیس چنگیز خان صحرائے گوئی سے
مودارہ کو سلطہ نو جلس کو زیر نگین کر چکا تھا ادراب اس کی سفاک نگا ہیں عالم اسلام پر مرکوز تھیں۔
خوارزم کے حکمران علاؤالدین بن محمد خوارزم شاہ نے عاقبت نا ندیثی کا ثبوت دیتے ہوئے چنگیز
خالان سے مقالے کی ٹھان کی اور اس کے لیے کسی چیش بندی کی ضرورت محسوں نہیں گی۔ جب اس کے
ایک گوز نے چنگیز خان کی طرف سے بھیج گئے تجارتی و فد کو جاسوی کا الزام دے کرفش کرادیا تو چنگیز
خان غصے سے بھوک اُٹھا۔ اس نے احتجاج کے طور پر ایک قاصد خوارزم کے دربار ہیں بھیجا گمرعلاؤ

جيناار

ماريخ انغانستان: جلدِاوّل

الدین محمد خوارزم شاہ نے اسے بھی قل کرادیا۔

خوارزی طاقت کا اصل مرکز ماوراء النهر (وسطِ ایشیا) تقا۔ حکومت کے بیشہ ورسیا ہیول کی بیشتر تعداد بہل سرقد د بخارا جیسے ان قدیم شہروں کی حفاظت پر مامور تقی جوصد یوں سے اسلامی تہذیب و ثقافت کا این

تھے۔ خوارزم تناہ نے چنگیز خان سے بہلام حرکہ دونوں ملکوں کی سرحدوں پراٹر انگراسے بری طرح شکست ہواً۔ اس کے بعد خوارزم شاہ ایسا مایوں ہوا کہ اس نے کہیں چنگیزی افواج کا مقابلہ نہ کیا بلکہ ایک شہرے

دوسر نے شہر کی طرف فرار ہوتے ہوئے آخر کار بحیرہ کمیسین کے ایک جزیرے میں رو پوٹی اختیار کر لیالہ وہیں پویڈ خاک ہوگیا۔ اس کی عدم موجودگی میں اتر ار ، بخار ا، سمر قند اور وسط ایشیا کے تقریباً تمام شمایک سال کے اندرا ندرتا تاریوں کے ہاتھوں کھنڈر بن گئے اور وہاں کی آبادی تکمل طور پرتہ تیخ کردگ ئی۔

أفغان عوام كاولوله انگيز كردار: ان حالات مين جس مردى الدن اس عالمي طاغوتي طانت عركرلين كا حصله كيا الله عن عالم الدين كام سے جانتى ہے جو خوارزم شاه كابرا بيثا اور ولى عهد قا۔

سلطان جلال الدین کے ساتھ اس تاریخی جہاد میں جس علاقے کے غیور فرزندوں نے شانہ بشانہ جس لے کر تاریخ میں اپنا نام روش کیا وہ اَ فغانستان کا مردم فیز خطہ تھا۔ سلطان جلال الدین اپنے والد کا وفات کے بعدم تھی بھر جانثاروں کے ساتھ تا تاریوں کی مختلف افواج کو جل دیتے ہوئے جو کا

اً نغانستان کے شہر بست پہنچے اور یہاں ایک زبر دست جہادی تحریک کا منصوبہ ترتیب دینے گئے۔ ہم ددر جدید میں رہ کر شایداس دقت کے حالات کی شکینی کا صحح اندازہ تونہیں کر سکتے بہر حال اتنا سمجھ کیجے کہ الل

ب وقت کفرگی ہمد گیرطافت اور فرزندانِ اسلام کی سمیری کا حال کچھابیا ہی تھا جیسا کہ ماضی قریب ہما مودیت یونین کی ،اورحال میں امریکہ کی اُفغانستان پر بلغار کے ابتدائی دنوں میں تھا۔

سلطان جلال الدین کی تحریک جہاد: سلطان جلال الدین نے اُفغانستان میں تحریک جہاد کو بالا خطوط پرآ گے بڑھایا۔ 🗗 ....عوام کو جہاد کی عام دعوت دینااوران کے شکستہ حوصلوں کواز سرنو بلند کران

۲۰۰۰ غیر مقوضہ شمروں کے پیشہ در سپاہیوں اور عوام کو آخری دم تک لڑنے کی تلقین کرنا۔ €
 مقبوضہ شمروں میں عوای طاقت سے منظم شورش بر پاکرنا۔ ﴿
 توت جمع کر کے چنگیز خان سے فیصلہ کن مقالبے کے لیے ایک عظیم الثان لٹکر تیار کرنا۔

ان تمام خطوط پرز دروشورے کام شروع کردیا گیا۔علاء ادر مبلغین نے عوام میں جہاد کی دعوت عا

اريخ انغانستان: طداول

بری انہیں دخمن کے سامنے جھکانے کی بجائے میدان میں ڈٹ جانے کی تلقین شروع کی۔ چنانچہ انفان، ترک اور خلجی سردار جوق در جوق سلطان کے اردگر دہتم ہونے گئے۔سلطان کی ذاتی کمان میں مرف چند بزار سپاہی منص مرا نفانستان کے جنگیو عوام کواپنے ساتھ دیکھ کر انہیں یقین تھا کہ جنگیز خان کی فاس کی فامرنا تا بل فکست ماقت کو شکست دی جاسکتی ہے۔

ضرب المش غلط ثابت كردي: بيداييا دور تها كه تا تارى حمله آوروں كى تيز رفبار يلغار اور جيرت انگيز نزمات كرمامنے كوئى طاقت فِك تبين سكتى تقى، چنگيزخان كے دوسيد مالارول نے جھاہ ميں كاشغرے لے کرروس تک کے علاقے پر طوفانی دھاوا بول کر یورپ کے حکمرانوں کو بھی لرزہ برائدام کردیا تھا۔ یہ ضرب الشل عام ہو بھی تھی کہ اگر کو ئی تم ہے کہے تا تاری شکست کھا گئے ہیں تو ہرگز اس پر بقین نہ کرنا <u>۔</u>گر سلطان جلال الدين نے أفغان عوام كوا پنادست دباز دينا كراس ضرب المثل كو بہت جلد غلط ثابت كرديا۔ اَفغانستان میں باطل کی متواتر شکستیں: تا تاری ان دنوں تندھار کا محامرہ کیے ہوئے تھے۔ سلطان جلال الدين نے بُست سے فقر حار تک كا فاصلہ تيزي سے طے كر كے اچا تك تا تاريوں پرحملہ كرديا، زوردار معركے كے بعدتا تاريوں كوشكستِ قاش موئى \_كوئى ايك دشمن بھى زندہ ﴿ كرنه جاسكا \_ یه نتخ آخی حیران کن تقی که تا تاریوں نے کئی محاذ وں پر اپنی یلغار فور آروک دی اور دوسری طرف مقبوضه اسلائ شبرون اوردیہ اتوں کے مایوس موام میں اس فتح کی خبر سے زندگی کی ایک ٹی اہر دو گھی اور انہوں نے جگہ جگتا تاریوں کی حکمرانی کومستر د کرتے ہوئے علم جہاد بلند کردیا۔ چند دنوں کے اندراندر خیورا فغان وام فندرجون شمرون، ديباتون اورچوكيول سے تا تارى ساميون كوچن يكن كرمار دالا سلطان كا تا تاريون سے اگلام مرکم غرنی اور زابل کے درمیان ایک کھلے میدان میں ہوا۔ سلطان کے ساتھ اُفغان سرواروں کے ملع تیلم وجود تے جن کی تعداد ایک لا کھ کے لگ بھگتھی۔ چارون کی شدید جنگ کے بعداللہ کی نفرت المالى كشكركوشا نداد فتح نصيب بوكى يا تارى برى طرح شكست كهاكر بهاك فكل يتكيز خان كواس بر سبصطین آیا، اس نے ایے تمام منتشر سرداروں کو دور دراز کے مقامات سے جمع کرکے طویل غورو خوض کے بعدایک نیالشکر مرتب کیا۔ پیشکر چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کی قیادت میں رواندہوا۔سلطان جلال الریناس دوران غرنی سے کابل اور پھر کابل سے پروان آ کے تھے۔ سبین دونوں فوجوں میں تاریخی الوائی بولُ اس بار بھی مسلمانوں کا پلنے بھاری رہااور تا تاریوں کوعبرت تاک شکست ہولی ۔ بیتمام جنگیس جو کہ 618 ھ (1221ء) میں اوی می تھیں تاریخی کا ظ سے بے عدا ہم شار ہوتی تھیں۔

<sup>مؤرفی</sup>ن اس بات کا تیرت کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ چنگیز خان جیسے فاتح عالم کومتوا تر<sup>شک س</sup>توا

ارخ افغانستان: جلیراة ل عدد چار کرنا، افغانستان کے بلند ہمت مسلمانوں ہی کا کارنامہ تھا جس کی نظیر کوئی اور قوم پڑیار کر کی ۔ افغانستان کے ان معرکوں کے علادہ اس بے لگام طاقت کو کہیں بھی شکست کا سامنا نہیں ہوا تھا، ہرات کا معرکہ: ہرات خراسان کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہاں علوم دینیہ اور اسلامی ثقافت کے بریش تھے چگیز خان نے اس شہر کو بطور خاص نشانہ بنانے کے لیے اپنے بیٹے تو کی خان کو ایک بڑے لئے کے ساتھ بھیجا۔ رہے الاق ل 618ھ میں تولی خان ہرات کے حاکم ٹئی

الدین محرکو تھیارڈالنے کا کہا۔ دلیرہا کم نے جواب دیا: ''خدانہ کرے کہ میں ان جنگیوں کی اطاعت کا طوق اپنی گردن میں ڈالوں۔'' طوق اپنی گردن میں ڈالوں۔'' چنا نچیتا تاریوں نے شہر پر حملہ کردیا۔ مات دن تک کھلے میدان میں خوزیز جنگ ہوتی رہی۔ اس دور کی تاریخ میں کھلے میدان میں لڑی جانے والی اتی طویل جنگ کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ آخر کارمیدان کار ند مع بشریادی بی محصور ہوگئے۔

گاتاریج میں مطلے میدان میں لڑی جانے والی ای طویل جنان بوں اور میاں ہیں اور مربدان اور ارمیدان اور ارمیدان اور ارمیدان اسے بیچھے ہے کرشہر پناہ میں محصور ہوگئے۔

نویں دن تولی خان خود فصیل کے سامنے آیا اور چلا کر کہا: '' ہرات کے لوگو! کان کھول کری لوا میں چنگیز خان کا بیٹا تولی خان ہوں۔ ہتھیار ڈال دواور سالا نہ خراج کا نصف بیٹیگی میرے حوالے کردد۔
میں چنگیز خان کا بیٹا تولی خان ہوں۔ ہتھیار ڈال دواور سالا نہ خراج کا نصف بیٹیگی میرے حوالے کردد۔
میں تمہاری جان بخش کا وعدہ کرتا ہوں۔ 'اس معاہدے پر اہل شہر نے وروازے کھول دیے گر میں تم برای خان ہوں کے جانب کے حداث میں شرکت یا سلطان جلال الدین کی جمایت کے الزام میں شہید کردیا جن میں عظیم محدث امام البزاز روائنے بھی شامل تھے۔وہ صرف سات واسطوں حضور سیدالم مین نائی بیٹی سالم کین نائی ہوں کیا کرتے تھے۔

قاضی وحیدالدین کا قصہ برات کے مشہور عالم دین قاضی وحیدالدین تا تاریوں کے خلاف اس جاد میں شریک سے اور فصیل شہرے وثمن پر تیر برسا یا کرتے تھے۔ ایک دن وہ جنگ کے ہنگاے میں پھل کر فصیل کے باہر کھودی گئی خندق میں گرگئے۔اس کے باوجود زندہ سلامت رہے۔ تولی خان نے انہیں گرفآد کر کے چنگیز خان کے یاس بھتے دیا۔

چنگیزخان ان کے علم وضل سے متاثر ہوگیا۔ایک دن اس نے پوچھا:'' آپ کا کیا خیال ہے۔۔۔۔کیا اس آل عام کے باعث دنیا میں میرانام روٹن رہے گا؟''

قاضی صاحب نے'' بی کہواگر چہ کڑوا ہو'' (الحدیث) پر عمل کرتے ہوئے فر مایا:''انسان کا <sup>نام</sup> انسانوں کے درمیان ہی باقی رہتا ہے، جب آپ انسانوں کواس طرح قتل کرتے چلے جا نمیں گے تو آپ نام لینے والاکون باتی رہے گا؟'' بیس کر چنگیز خان برہم ہوگیااور قاضی صاحب کی جان خطرے میں پ<sup>ل</sup> مئی۔ چیکیز خان نے مجلس برخاست کی تو قاضی صاحب موقع پا کروہاں سے فرار ہو گئے۔ الاتان کامعری مبلخہ چذیاں میں اس کنتی مذہب ہے۔

طالقان کا معرکہ: بلخ، جوزجان اور فار یاب کو فتح کرنے نے بعد تا تاریوں کا ایک کشکر طالقان پہنچا۔
یہاں کا مرکزی قلعہ دفسرت کوہ ' این وسعت، بلندی اور مضبوطی میں بے مثال تھا۔ تا تاری سات ماہ
تک اے فتح نہ کر سکے سجابدین رات کو پوشیدہ راستوں سے باہرنگل کرتا تاری کشکر پرشپ خون مارت
اور فاصا جانی و مالی نقصان کر کے واپس چلے آئے۔ بعض اوقات وہ دخمن کے سویش اوراتا ج کے ذفائر
بھی لوٹ لیتے ۔ آخر چنگیز فان خوداس محاذ پر آگیا، اس نے قلعے کے سامنے لکڑیوں اور می کا ایک ٹیا تعمیر
کراکے فوج کو دیوار پھلا منگنے کا تھم و یا ۔ بید و کھی کر جاہدین قلعے کے در دازے کھول کر باہرنگل آئے۔
بہت سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے اور بہت سے پہاڑی گھاٹیوں میں رویوش ہوکر نج نگلے۔

قلعہ گرزیوان: قلعہ گرزیوان شائی انغانستان سے بامیان جانے والی شاہراہ پر واقع تھا۔ طالقان کے بعد چگیز خان نے اس پر جملہ کیا۔ یہاں تھوڑے سے سپائی سے جنہوں نے جرت اگیز بہا دری کے ماتھ ایک اہ تک اس طوفان کا مقابلہ کیا، جب آخری محافظ بھی شہید ہوگیا تب جا کرچنگیز خان اندرواخل ہو سکا۔ قلعہ کالیون: ہرات سے 60 میل دور قلعہ کالیون واقع تھا۔ یہاں کے دلیر سپا ہیوں نے محصور ہ کورے ایک سال چار ماہ تک تا تاریوں کا مقابلہ کیا۔ آخریں صرف بچاس مجابہ ین باتی رہ گئے۔ تب تا تاریوں کا مقابلہ کیا۔ آخریں مرداندوارلات ہو ہے شہید ہوگئے۔ تب تا تاریوں کا مقابلہ کیا۔ آخری تھاجو طالقان اور بامیان کے داستے میں تا تاری کے دوران قلعہ میں شوراک کے ذخائر ختم ہوگئے اوراکشر محصورین بھوک ۔ ہماں کی ترجم ہوگئے اوراکشر محصورین بھوک سے ہماں بھلہ کیا۔ اس دوران قلع میں خوراک کے ذخائر ختم ہوگئے اوراکشر محصورین بھوک سے ہماں بحق ہوگئے اوراکشر محصورین بھوک سے ہماں بحق ہوگئے اوراکشر محصورین بھوک سے ہماں بحق ہوگئے اوراکشر محصورین بھوک سے ہمان بھلہ کیا۔ اس دوران قلع میں شوراک کے ذخائر ختم ہوگئے اوراکشر محصورین بھوک سے ہمان بحق ہوگئے اوراکشر محمورین بھوک سے ہمان بیاں بحق ہوگئے اوراکشر محصورین بھوک سے ہمان بھل ہمان کے ہمان بور دوروں مان بھل ہمان کے ہمان ہوروں میں بھی قبل کے باق ہاندہ تیں ساتھی ان سے بھل فرائن کتی ہوگئے۔ جب تا تا تاری قلع میں گھلے تو امیر محمور مین بھی قبل کے باو جود دوراہ تک مقابلے میں ڈ لئے اس دوران تقلع میں گھلے کے باو جود دوراہ تک مقابلے میں ڈ لئے اس دوران کے مقابلے میں ڈ لئے مقابلے میں ڈ لئے دوران کے دوران کے مقابل میں بھی قبل کے باو جود دوراہ تک مقابلے میں ڈ لئے دوران کے دوران کے دوران کے مقابلہ میں دوران کے دوران کو دوران کے دو

رُسهادراً خری سانس تک جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ لَکٹوسُنیفُرُ وُ دِ: قلع سُنیفُر وْ دغور کے بے آب دگیاہ صحرا میں واقع تھا۔ قلعے کے محافظوں نے انجام کی پُرداکے بغیر کی ماہ تک قلعہ بند ہو کرتا تاریوں کا مقابلہ کیا۔آخر قلعے میں صرف ایک دن کے بقدر پانی

بانی رہ کیا۔ تب قلعہ دار ملک قطب الدین نے اپنے ساتھیوں کوجی کر کے طے کیا کہ کل تمام سلے آ دی قلع کے مختلف گوشوں میں چھپ جا عمی اور درواز ہ کھول دیا جائے۔ تا تاری جب قلعے کے اندر

العرجائي تو برطرف سے ان براچا تک حلے کے جائي اورالاتے لاتے شہادت پانے کی کوشش کی

تاريخ افغانستان: جلدِاوّل عرى العاسان بيوان عائے مرائ رات برف بارى شروع موكى اور سى تك جابدين كے پاس دوماه كا آبى زخره رقع مركز عائے مرائى رات برف بارى شروع موكى اور سى تك جابدين كے پاس دوماه كا آبى زخره رقع مركز جائے۔ مرای دات برف باری مرد باری اور ایس جلے کے موسم کر مامیں تا تاری نظر دوبارہ محاصرے کی ا تا تاری بیدد کی کر مایوں ہو گئے اور واپس جلے گئے موسم کر مامیں تا تاری نظر دوبارہ محاصرے کی لے ، مارن بدر مار روز المسلم الم ور برا ہے گئے تیار ہو بھی تھے، تا تار ہوں کو دو ماہ کی بے سود جنگ کے بعد نا کام ہو کروالی جاتا ہزار جنگ کے لیے تیار ہو بھی تھے، تا تار ہوں کو دو ماہ کی بے سود جنگ کے بعد نا کام ہو کروالی جاتا ہزار

ب المام الم يردر ده. يردر ده. كرتے رہے - بجارين ثابت قدم رہے - آخر كارشد بدترين برف بارى كى شكل ميں غيبى مدد نازل برل اورتا تاريوں كومحاصره حجھوژ كرواليس جانا پڑا۔

ریں دریاں ۔ قلعہ تولک: قلعہ تولک کا آٹھ ماہ تک محاصرہ ہوا۔ محافظین نے وشمن کی ایک نہ چلنے دی۔ آٹری تا تار بوں کونا کام دالیں جانا پڑا۔

برات میں انقلاب: سیجھ مدت بعد برات میں ایک انقلاب آیا ، محکوم مسلمانوں نے تا تاری ماکم ادراس کے سیابیوں کولل کردیاادرا پنی نئ خود مخار حکومت تشکیل دے دی۔اس خبرے چنگیز خان نمایت برافروختہ موااورای نے ایک بڑالشکر ہرات کی طرف روانہ کیا۔ ہرات کے لوگ نے عاکم ملک مبارزالدین کی قیادت میں تا تاری لشکر کے سامنے ڈٹ گئے۔ ساڑ مصے چھ ماہ تک جنگ ہولاً ر ہی۔ آخر کارحملہ آوروں کی منجنیقوں نے فصیل کوشکتہ کر کے ایک جانب سے گرادیا۔ تا تاریوں نے شهريش تحمس كرتمام آبادى كوجس كى تعداد سولد لا كھ كے لگ جمگ تھى قبل كر ڈالا اورشېر كوجلا كر بربادكردا-تا تاریوں کے جانے کے بعد ایک سہا ہوا شخص کمی پوشیدہ گوشتے سے باہر نکلا اور اپنے سر پر بول ا<sup>انھ</sup> بھیرنے لگا جیے اس کے موجود ہونے کا یقین کررہا ہو۔ تب بے ساختداس کے منہ سے نگلا "مشکم ؟ <u>جھے زندگ</u> کا ایک لھاور**ل گ**یا۔''

ال مخض کے علاوہ بیندرہ افراداور تھے جو سولہ لا کھ کی آبادی میں سے جی گئے تھے کیچھ دنوں بھ گردونواح کی تباہ شدہ بستیوں کے چوہیں پناہ گزین ان کے ساتھ آملے۔ پندرہ سال تک ہم<sup>ات کے</sup> کھنڈرات میں ان چالیس افراد کےعلادہ کوئی اور آباد نہ ہوا۔ ان لوگوں کی رہائش سلطان غیاث الدین فورکا کر تہ سر کا تعمیر کردہ مجد کے گنبد کے نیج تھی، ہرات کی ممارتوں میں سے بیگنبدوا صدیثے تھی جوہا تی رہ گئا گئا۔ بامیان کا معرکہ: اس دوران چنگیزخان بامیان کے حاصرے میں مصروف تھا محصور مسلمانوں نامیاں میں مصروف تھا محصور مسلمانوں نامیا علاقے سے بڑی بڑی چنامیں اور پھر بہلے سے ہی غائب کردیے تھے تا کہ تا تاری انہیں مخبیقوں مما استدال کا سکد سے سے استعمال کے استراک کا میں کا میں کردیے تھے تا کہ تا تاری انہیں ہے۔ استدال کا سکد سے سے سے سے استعمال کا میں میں ہے۔ استعال ندر سکیں پہتلے زخان کے علم مے فصیل کے سامنے لکڑی کے مورچے بند مینار کھڑے کرد کے ج

نارىخ افغانستان: حلد إدّ ل

باری ان میناروں پر چڑھ کرنصیلوں پر موجود شہر کے کا فقاد ستوں سے مقابلہ کرنے گئے۔ تب اہل شہر نے آتش گیر ماتہ ہونک کرلائی کے ان میناروں کو آگ لگانا شروع کردی۔ جواب میں تا تاریوں نے برے میں بیٹی ہوئی کھالیں ان میناروں پر لیپیٹ کر انہیں آتش زدگ سے محفوظ بنالیا۔ اس جنگ میں چیئیز فان کا ایک بچیئر فان کے ایپ پوتے کی ان اس ایخ فیج میں منگوائی۔ ایپ تو کے کر اپنا ان کو وہ سرے اُتار بچیئا اور 'آخری حمل' کا تھم دیا جس کا مطلب بی تفاکہ ملک فیون ہونے تک محملہ جاری رہنا چاہئے۔ تا تاریوں نے فسیل کوتو ژنا شروع کردیا اور آخرکا را یک جانب فیجانی ڈال کر اندرداخل ہونے میں کا میاب ہوگئے۔ شہر فتح کرنے کے بعد چیئیز فان نے تھم دیا کہ کی شاندار شے کو بھی ذندہ نہ چھوڑا جائے ، چنا نچہ نہ صرف انسانوں بلکہ کتوں ، بلیوں اور چوہوں تک کو چن جن کو ختم کر کے نذراً تش کردی گئیں۔ منہاج السراج کے مؤلف قاضی جوز جائی کا بیان نے کہ شال مغربی اُفغانستان کے شہروں کو چوڑ کر صرف بستیوں ، دیباتوں اور قصبات میں جولوگ تل کیے گئے شے ان کی تعداد چوہیں لا کھ جوڑ کر صرف بستیوں ، دیباتوں اور قصبات میں جولوگ تل کیے گئے شے ان کی تعداد چوہیں لا کھ کے لگھ بھی ان کی تعداد چوہیں لا کھ کے لگھ بھی ان کی تعداد چوہیں لا کھ کے لگھ بھی کھی۔ کے لگھ بھی کئی تھی ان کی تعداد چوہیں لا کھ کے لگھ بھی کئی تھی ان کی تعداد چوہیں لا کھ

تا تاری پلفار کے خلاف آفغانستان کے غیوراور شجاع مجاہدوں کے کارناموں کی سے چند جھلکیاں ہیں جو کتب تو اور شخ کے ذریعے ہم تک پیٹی ہیں بلا شرد شمنان اِسلام کے خلاف ہردور میں صف اول میں رہنے والے ان مجاہدوں نے تا تاری سیلا ب کا جس ہمت و پامروی کے ساتھ مقابلہ کیا ، تاری سیلا ہیں ماس کی مثال نہیں گئی ۔ بہی وجہ تھی کہ درندہ صفت چنگیز خان نے آفغانستان کو برباد کرنے میں انتہائی شدت سے مثال نہیں گئی ۔ بہی وجہ تھی کہ درندہ صفت چنگیز خان نے آفغانستان کو برباد کرنے میں انتہائی شدت سے کام لیا اور بار بار یہاں قبل عام کرایا تا کہ مجاہدین کی میر مزمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویران اور غیر آباد کو میں خلا میں میں انتہائی میں انتہائی میں ملک میں انتہائی اور شدہ آبادی کے دسویں جسے انسانوں کی پیدائش اور افزائش کا سلسلہ جاری دسے جس بھی سے ملک اس برباو شدہ آبادی کے دسویں جسے کے برابر بھی گئوان آباد نہ تو سکے گار رتاری جہاں کتا، جو بی )

عبانگار اور غدار: اس دوران جبکه اُ فغانستان کے عنگف گوشوں میں بجاہدین کے جھوٹے جھوٹے گردہ جانگار اور غدار: اس دوران جبکہ اُ فغانستان کے عنگف گوشوں میں بجاہدین کے تجھوٹے جھوٹے گردہ جبکتری افواج کو جھٹی کا دودو سے یا دولار ہے متھا اور چہار یکار میں سلطان جلال الدین کی قیادت میں ترک اور خراسانی قبائل تا تاریوں کے میڈی دل کو تیسری بار عبر تناکست دے چکے تھے، ایک جمیب سانحہ مودار ہوا اس سانح کا سب سے بڑا ذمہ دار اِسلامی کشکر کا ایک سردار سیف الدین اغراق تھا۔ امراء کی غداری: سیف الدین اغراق کا تعلق پشاور کے نواح سے تھا، بیا یک بہادر گرخود سراور مغرور امراء کی غداری: سیف الدین اغراق کا تعلق پشاور کے نواح سے تھا، بیا یک بہا در گرخود سراور مغرور

تارخ افغانستان: جلراة ل سردارتها، اس دور میں پشادر اَفغانستان کا ایک حصہ تھا۔ اَفغانستان پرتا تاریوں کی جڑھائی روکئے م لے سیف الدین اغراق پیثاور سے 40 ہزار جنگجو لے کرغزنی چلاآیا اور سلطان جلال الدین کے ہاتہ ۔ تحریک جہادیں شامل ہو گیا۔غزنی کےمعر کے میں اس نے خوب دادشجاعت دی۔معر کئر پروان کی قو ۔ میں بھی اس کا نمایاں حصہ تھا، اس نتح کے بعد ابھی مال غنیمت تقتیم نہیں ہوا تھا کہ سیف الدین اغراق منیمت میں حاصل کردہ ایک گھوڑے پر اپناحق جنانے لگا ، بیدد کیھ کرلشکر کے ایک اور سردارامین المایک ۔ نے اے روکا۔ دونوں میں تلخ کلای شروع ہوگئی۔سیف الدین اغراق نے اے ابتی انا کا مئلہ بنال بات اتنى بڑھ گئى كەفرىقىن مىں تصادم كا خطرہ بىدا ہو گيا۔سىف الدين اغراق كوگھوڑا نەملاتو ہ ہؤ۔ جلایااوررات کی تاریکی ش این 40 ہزار نوج کو لے کرپشاور کی طرف روانہ ہوگیا۔اس کے ساتھ کا ۔ اور اُفغان سردار بھی سلطان جلال الدین کا ساتھ جھوڑ گئے جن میں نوح جہا نداراوراعظم ملک خلجی کے نام تابل ذکرہیں۔

بدأ فغانستان كى تارخ كا ايك الميدر ہا ہے كه ہردور ميں يهال جليل القدر مجاہدين كے ساتھ ساتھ تُق القلب غدار بھی نظراً تے ہیں۔ایسے غداروں کی سیاہ کارستانیاں بجاہدین اِسلام کی برسوں کی محنت پر پالٰ چیرتی رہی ہیں تا ہم شہداء کے مقدس خون سے غداری کرنے والے ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ نہایت

عبرتناك ہور ہاہے۔ خوارزمی مجاہد کی شکست: سیف الدین اغراق، اعظم ملک خلجی اورنوح جہاندارکی علیحدگ کے بعد

سلطان جلال الدین کے بیاس بہت کم فوج رہ گئی تھی اس لیے وہ چنگیزی افواج کے سلاب کے سانے تھمت عملی کے تحت بسیا ہوکرا ٹک کے قریب دریائے سندھ کے ساحل باغ نیلاب تک آگئے۔ یہ جگہ اُ فغانستان کی آخری سرحد تھی اوراس کے پار ہندوستان کاعلاقہ شروع ہوتا تھا۔ یہاں ایک ہولناک جنگ کے بعد چنگیز خان نے سلطان حلال الدین کو شکست دیے دی۔سلطان حلال الدین گھوڑے سیت در یائے سندھ کی اہروں میں کود گئے اور چنگیز خان کی گرفت سے زی نظے وہ بقیر زندگی چنگیز خان ادرال كے نائين كے خلاف مصروف جہاور ہا الآخر 628 ھيس روبوش يا شهيد ہو گئے۔ان كى كافتيل بارآ ور ثابت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا اعتثار اور غدار دں <sup>ک</sup>ی کثرت تھی۔اگر سرز<sup>غم</sup>نا أفغانستان میں سیف الدین اغراق جیسے غدار پیدا نہ ہوتے تو سلطان جلال الدین کے ہاتھو<sup>ں</sup> اً فغانستان کی داد بول میں اِسلام کی سر بلندی اور کفر کی شکست کا ایک ایساروش باب تحریر ہوتا جس ہے زمانے کی آسمین خیرہ ہوجاتیں۔ بہر کیف تاریخ میں اس بات کو بمیشد یا در کھاجائے گا کہ اُفغانستان

و بیال مسلمانوں کے دور عروج میں محمود غرنوی جیسے جہاتگیر فاتح کامسکن بنا نصیب ہوا، دہال دور ر نزل وانحطاط میں اسے خوارزم کے مجلبہ اعظم کے مضبوط ترین موریعے کی حیثیت حاصل رہی۔ سيف الدين اغراق اوراس كے ساتھيول كاانجام: سيف الدين اغراق اوراس كے منواسلطان طال الدین کے جہادی کیپ سے نکل کرنگر ہار ملے محتے تھے۔ جب نہیں چنگیز خان کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو ده وہاں سے بٹاور روانہ ہو گئے۔ چونکہ سیسب عدار تھے اس لیے ان کے دلول میں مزید مال ودولت ادرریاست کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خلاف اندیشے جنم لےرہے تھے، جلد ہی ان میں تو تکارشر دع ہوگئ جس کے منتبج میں سیف الدین اخراق اور نوح جہاندار ایک دوسرے سے بے حد نالاں ہو گئے ۔ میصورت حال دیکھ کرایک دن اعظم ملک خلجی ،سیف الدین اغراق کے خیمہ گاہ میں آ ہا اور چنگیزی خطرے کا احساس ولاکرا ہے نوح جہاندار ہے صلح پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنے لگے.....گرسیف الدین اغراق نوح جہا ندار کا نام س کر بی آ ہے سے باہر ہوگیا اوراعظم ملک کواپنے تھیے میں چھوڑ کرسیدھانوح جہاندار کے کیمپ کی طرف دوڑ پڑا۔ جوں ہی اسے نوح جہاندار دکھائی دیا اس نے کوار کا دار کر دیا ، نوح جہاندار کو گہرازخم لگا گروہ ہے گیا جبکہ اس کے قبیلے والے سیف الدین اغراق یر چڑھ دوڑے ادراس کے نکڑے نکڑے کرڈالے۔سیف الدین اغراق کے قُل کی خبراس کے پیٹاؤ میں پنجی تو اس کے ساتھیوں کو پیفاوانجی ہوگئ کہ اس قبل میں اعظم ملک کا ہاتھ ہے جوان کے ہال تھبرا ہوا تھا۔انہوں نے ای وقت اعظم ملک کو گھیر کر قبل کر ڈالا۔

اعظم ملک کے آل کی خبرین کر طلحی قبیلے نے اغراق کے قبیلے پرحملہ کردیا، جبکہ ادھراغراق کا قبیلہ اپنے مردار کے آل کا بدلہ لینے کے لیے نوح جہا ندار کے قبیلے سے برسر پیکارتھا۔قصہ مخضر غداروں کے سے تینوں قبیلے چند ہی دن میں آپس میں لڑمر کرتہاہ ہوگئے۔جوزندہ ہ کے وہ پیٹا در پر چنگیز خان کے حملے کے موقع پتا تاریوں کے ہاتھوں مارے گئے۔

ار المين الع موگيا: مقام عمرت ہے كہ يہ بزاروں سلح مسلمان جوكدا مت مسلم كا بہترين سرمايہ سقے اور انتخانتان كے محافروں برا بنى صلاحيتوں كا مظاہرہ كركے تاريخ كا رُخ بدل سكتے ہے، جب ذاتى مفادات اور دنيوى اغراض كے باعث مجاہدين كى صفول سے الگ ہوئے تو ابنى جان ومال تك كا تحفظ كر سكے در شمن كاكيا بگاڑ كتے ،خود آپس بيس اؤكر شم ہو گئے۔ان كى عاقبت نا اندلیثى كے بنتیج بیس ونیائے اسلام بیس تا تاريوں كو بے در ليخ آگے برجے كے مواقع ليے اور چھ سوسالہ قديم اسلامى علوم وفون اور تبد وتدن كے ذائر اس طرح تا بيد ہو گئے، جيسے ان كا مجى وجود بى نہ تھا، خاص طور پر

تارخ انفانستان: جلداؤل انفانستان کوچنگیزی افواج نے اس طرح تباہ و برباد کمیا کہ تقریباً نصف صدی تک بیر صرف کھنڈرول اور قبانستان کوچنگیزی افواج نے اس طرح تباہ و برباد کمیا کہ تقریباً نصف صدی تک بیر صرف کھنڈرول اور قبرستانوں کی سرز مین دکھائی دیتا تھا۔ان غداروں کے اعمال بدکی وجہ سے اُنفانستان بلکہ عالم اسمال

قرسائی سری تک تا تاری کا خلام بنادیا۔

اکثر حصہ ایک صدی تک تا تاریوں کا خلام بنادیا۔

افغانستان کے تا تاری حکمران : 624ھ (1226ھ ) میں چنگیز خان بیار ہوکر مرگیاا دراس کی مقبور مقلم سلطنت اس کے بیٹوں بی تقلیم ہوگئی۔ دسطِ ایشیا کے مقبوضہ سلم ممالک چنتائی خان کے قبضے می علاقوں میں چنگیز خان کے حصے میں آیا۔

اکٹو جبکہ سائیس چنگیز خان کے جانشین کے طور پر حکومت کرنے کا اعزاز او کتائی خان کے حصے میں آیا۔

ا فغانستان کی از سرنو آباد کاری کا آغاز : چنگیز خان کی موت کے بعد جب عالم اسلام کے مقبوضہ ممالک تا تاری شہزادوں میں قسیم ہوئے تو افغانستان سب سے برباد خطہ شار کیا جا تا تھا، یہاں آباد گئے کے سلمان کی شاردی میں نہ تقے تا ہم اس سے اگلے دور میں یہاں پھھ آبادی شروع ہوئی اور مسلمان مبنین نے خفیہ طور پر حکمران طبقے اور تا تاریوں میں اسلام کی تلیخ کا کام بھی شروع کردیا جس کے مبنین نے خفیہ طور پر حکمران طبقے اور تا تاریوں میں اسلام کی تلیخ کا کام بھی شروع کردیا جس کے مبنین نے خفیہ طور پر حکمران طبقے اور تا تاریوں میں اسلام کی تلیخ کا کام بھی شروع کردیا جس کے مبنین نے خفیہ طور پر حکمران طبقے اور تا تاریوں میں اسلام کی تلیخ کا کام بھی شروع کردیا جس کے مبنیات نے کا کام بھی شروع کردیا جس کے مبنین نے خفیہ طور پر حکمران طبقے اور تا تاریوں میں اسلام کی تلیخ کا کام بھی شروع کردیا جس کے مبنین نے خفیہ طور پر حکمران طبقے اور تا تاریوں میں اسلام کی تلیخ کا کام بھی شروع کردیا جس کے مبنیات کے خواد کی خواد کی خواد کی کھور کی کو کے خواد کو کو کی کا کام بھی شروع کردیا جس کے حصوبہ کی کھور کی کو کور کی کار کور کا جس کاری کا کام کھور کی کور کی کور کے جس کے حصوبہ کی کاری کور کی کور کے خواد کی کور کی کی کور کے جس کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا جس کے کاری کی کور کیا جس کے کور کی کور کی کور کے جس کے کاری کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کے کور کے کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کے کور کی کور کور کی کو

دوررس نتائج برآ مدہوئے۔ افغانستان بین تا تاری حکومت کے ابتدائی دور بین اَقفانستان کی تباہ شدہ سرز بین کے لیے کی با قاعدہ حکومت کے قیام کی ضرورت شہجی گئی۔البتہ اس کے جنگلات اور پہاڑ، وسط ایشیا کے حاکم چنتائی خان

اورایران پرقابض ایل خانی تا تاریول کے درمیان معرکول کا میدان بنے رہے۔او کمائی خان کی موت

کے بعد جب منگوخان تا تاریول کا خاقان بنا تواس کے بھائی ہلاکوخان نے اُفغانستان کواپن تحویل میں لے بعد جب منگوخان تا تاریول کا خاقان برات، زابل، بلخ، جوز جان، فاریاب، طالقان اور برختان جیے تمام شہرتودہ خاک بن چکے تھے۔صنعت وحرفت، زراعت وا بیاشی اور علم وادب کا تام ونثان تک باتی شدرہا تھا۔ اُفغانستان میں فقط وہ انسان زندہ بیج تھے جو شہروں اور قصبات نے دور عام شاہراہوں اور داستوں سے بٹ کر بہاڑوں کی چوٹیول اور در دل میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہا دولوگ تھے جن سے اُفغانوں کی نسل دوبارہ چلی سے اور یہاں انسانی آبادی کا از سر نوا خاز ہوا۔

لرزہ خیز مظالم: ہلاکوخان کی جانب ہے اُفغانستان کو اپنی تحویل میں لینے کے بعدان بچے کھیج لوگوں ؟ بھی تخت ترین نیکس عائد کردیے گئے۔ نیکس ادا نہ کرنے کی صورت میں ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ مردول کو شانجوں میں کساجا تا اور کورتوں کو بر ہنہ کرکے پہتا نوں کے بل لوکا دیا جاتا، ہبت سے افراد کی آئے تھیں، منہ اور تاک سلائی کر کے ہند کردیے جاتے اور وہ تڑپ تڑپ کر مرجاتے۔ ان باری ۔ نابل برواشت مظالم سے بچنے کے لیے لوگ اس صد تک بجبور ہو گئے کہ اپنے بجوں کوفر و خت کر کے رقم عاصل کرتے اور اسے تا تاری حکومت کوئیس کے طور پراوا کرتے۔

علی میں مالت زار: اہلِ علم وادب کی اکثریت جو بڑے شہروں میں آبادتھی شہید ہو پی تھی یا ہندوستان اور مصریعے دور دراز علاقوں کی طرف ہجرت کر گئی تھی۔ تا ہم کیجے مسلمان نضلاء کوتا تاریوں نے جری طور پر اپنی حکومت کی مشینری چلانے کے لیے طازم رکھ لیا تھا۔ ان کی زندگی سہولیات سے آراستہ ہونے کے باوجود غلامانہ تھی۔ معمولی شک وشیعے کی بنا پر ایسے وانشوروں اور نضلاء کو بے رحمانہ طریقے ہوئے کی بنا پر ایسے دانشوروں اور نضلاء کو بے رحمانہ طریقے سے موت کے گھائ اُتار دیا جاتا تھا۔ ورس نظامی کی مشہور کتاب مختصر المعانی کا متن علامہ ابو یوسف یعقوب السکا کی کی ''مقاح العلوم'' سے ماخوذ ہے، بیعلامہ سکا کی بھی چنتائی خان کے دربار میں طازم رکھ لیے گئے تھے۔ چنتائی خان نے صرف شک کی بنیاد پر انہیں قل کرادیا۔

مجدالدین نا می ایک ماہر فن مسلمان طبیب چنتائی خان کا خاص معالج تھا، جب چنتائی خان بیار ہوکر مراتواس کی ملکہ نے علاج کا میاب نہ ہونے کی سزا کے طور پر مجدالدین کواس کے تمام بچوں سمیت مذتخ کرڈالا۔ تا تاریوں کے ان مظالم کے منتج میں اُفغانستان ایسا برباد ہوا کہ اس کا کوئی شہرایسا نہ تھا جس کی آباد کی آیندہ سوڈیز ھے موبرس میں 50 ہزار تک بھی پہنے سکی ہو۔

تصوف کی طرف عوامی رُ بھان: اس شکستگی، تباہی اور یاس کے عالم میں باقی ماندہ مسلمانانِ انتفان آگر کمی چیز کے سہارے زندہ رہ سکتے تھے تو وہ اللہ کی یاداور اس کا تعلق تھا، چنا نچداس دور میں یہال کے باشدے تیزی سے تصوف کی طرف مائل ہوئے جو انسان کو اللہ کی محبت، اس کی طرف انابت، مصائب وحوادث پر مبر، تھوڑے مال پر قناعت، دنیا سے اتعلقی، قکر آخرت اور تفس کشی کا عادی بناتا ہے۔ تصوف کے مختلف سلاسل کو اس دور میں یہاں غیر معمولی پذیر ائی تصیب ہوئی، یہال کی انگی نظر انتا ہے۔ تسوف کے کلام میں بھی صوفیانہ تعلیمات کا گھر آکس نظر آتا ہے۔

تا تارلیوں کا قبول اِسلام: تا تاریوں کے اُنفانستان پر تسلط کے باعث مغل زبان کے بہت سے الفاظ یہاں کی مقای زبانوں دری اور پشتو بیں شامل ہو گئے .....گراس سے زیادہ اشر خود تا تاریوں پر مقائ مسلمانوں کے سادہ اِسلامی تہذیب و تدن کا ہور ہا تھا۔ اس دور بیں اُنفانستان سے لے کر تفقاز تک تمام تا تاری سلطنوں میں اِسلام کے گمتام مبلغین تھران طبقے کو اِسلام کی دعوت دینے کا آغاز کر سیکھتے ہے۔ اس کا متیجہ یہ نکلا کہ ایک صدی کے جاں گسل آزمائش دور کا خاتمہ تا تاریوں کے فوج کر دوئی اِسلام بیں داخلے پر ہوا۔ 663ھ (1265ء) میں ہلاکو خان کی موت کے بعد اُنفانستان کی یا

پچرسلطان محمود غازان، سلطان محمداورسلطان ابوسعیدمسلسل مسلمان با دشاه گز رے .....ان سب ے بہلے جو بی خان کے بیٹے برکہ خان نے إسلام قبول كميا تھا جو بحيرہ ارال كے اردگرد سلطنت كا دارث تھا۔اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کوایے چیازاد بھائی ہلا کو خان کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے اس ہے ایک زبر دست جنگ لڑی اور اسے شکست فاش دی تھی۔ اورائے مویشیوں کی چرا گاہ کے طور پر استعمال کیا تھا، گر اسلام قبول کرنے والے تا تاری تھر انوں نے از مرنواً نغانستان کی آباد کاری کا کام شروع کمیا چونکه اس دوران چنگیز خان کی نسل بهت پیمیل گئی تقی اوراس کی آل اولاد کے درجنوں خاندان وجود میں آ چکے تھے اس لیے ان کے مامین حصول اقتدار کے لیے کشت وخون بھی جاری رہاجس سے أفغانستان بھی متاثر ہور ہاتھا تا ہم بیجنگیں محدود بیانے پرتھیں اور انسانول تے ہی عام کے وہ مناظراب نہیں وُ ہرائے جارہے تھے جو کہ تا تاریوں کی بہیانہ روایات کا حصہ تھے۔ ومسلم تا تاری حکمرانوں کے کارنا ہے: نومسلم تا تاری حکمرانوں میں سے سلطان محود غازان سلطان محمد خدا بندہ اور سلطان ابوسعیہ نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے بہت کام کیا، انہوں نے ع مرے سے آباد کاری پرتوجہدی۔ أفغانستان میں تجارتی قاطوں کی آمدورفت تا تاریوں کے مظالم کے ڈر سے کئی عشروں سے بندھتی ، اسے دوبارہ بحال کیا گیا۔اب مسلمانوں کی تہذیب وتھرن ادرصنت وحرفت کا نیا گلشن آباد ہونے لگا۔ چونکہ تا تاری حکمرانوں کا تعلق چین سے تھا، اس لیے ہند، عراق اور

جھٹاباب

مارىخ افغانستان: طبيراة ل أنفانستان كےمسلمانوں كے تعلقات وسطى چين تك وسيع ہونے لگے

چین صنعت کارول نے اپنے فن نقاشی کو اُفغانستان، منداور وسط ایشیا تک نتقل کیا جبکه اُفغانستان ے قالین بانی کا ہنر چین پہنچا۔ تہذی ، ثقافتی اور صنعتی روابط کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے قول وعمل ہے

۔ اسلام کا پیغام چین کے ان دور دراز علاقوں تک پھیل گیا جواُب تک اس سے محروم تھے محمود غازان نے ا فی الطنت کی وسعت کے لیے شام پر حملہ بھی کمیا تھا مگر پھرامام ابن تیمیہ روائنے جیے جلیل القدر عالم کی نفیحتین کردہاں قتل وغارت سے باز رہا۔اس نے اُجڑی ہوئی مسلم دنیا کوآب یاشی کے ذریعے زرخیز

بنانے برخاص توجہ دی اور ظالمانہ ٹیکس ختم کر دیے۔

بلسنت اورشیعوں کی مشکش: تا تاربوں کے اسلام میں داخل ہونے کے اس زمانے میں مسلمانوں <u>ے ہر فرقے اور جماعت کے افرا</u>دان نومسلموں کواپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کردہے تھے۔اس سلط میں خراسان اورایران میں شیعد علاء بہت سرگرم تھے۔ انہیں سب سے بردی کامیابی اس وقت عاصل ہوئی جب محمود غازان کے بعد آنے والے تا تاری نوسلم باوشاہ، سلطان محمر خدابندہ نے شیعہ

ند بروس، خول کرلیا۔ اس با دشاہ کی حکومت اُفغانستان ، روس، خوار زم اور عراق تک وسیع تھی۔

سلطان محمر خدابنده إسلام کی خوبیال دیکه کراینے ہزاروں ہم قوموں سمیت شروع میں عام اہل سنت کے نم ہب کے مطابق مسلمان ہوا تھا مگر جلد ہی اس کے دربار کے ایک شیعہ فقیہہ جمال الدین ابن مطہرنے اس کے ذہن پراٹر انداز ہوناشروع کردیا۔سلطان خدابندہ ویسے بھی علاء اور ذرویشوں کی برى عزت كرتا تفا\_ جمال الدين بن مطهر كعظم وفضل في است ابنا كرويده بناليا اوروه أتكهيل بنوکر کے اس کی ہربات پراعتبار کرنے لگا۔ جمال الدین نے اس کی جہالت اور سادہ لوگ ہے فائدہ الفاكرات مجمانا شروع كياكه نبي اكرم مَنافِينِم كي خلافت كے اصل حن دارابل بيت بين،آپ مَنافِينِم

کے بعد خلافت حصرت علی والتین کاحق تھی جے ابو بکر وعمر ( دانتین) نے غصب کرلیا، اہل سنت جواس ظلم میں ان کے ساتھ میں ایک باطل مذہب کی پیروی کررہے ہیں۔جب کے حضرت علی اور اہل بیت کو مانے لاسلاشیعان علی صحح اسلامی تعلیمات بر مل کررہے ہیں۔

النرض سلطان خدابنده في ان باتول پريقين كركے نهصرف شيعه فد بهب اختياد كرليا بلك نقهيه ابن مطمرے کئے پر اہل سنت کے غرب کوخلاف قانون بھی قراردے دیا۔ چول کہ اس کی حکومت خلمان ایران اور عراق تک پھیلی ہو گی تھی اس لیے ان تمام ممالک میں اہلسنت بخت آز مائش کی زو ش المحدان مطبر كے بهكانے برسلطان نے بيتكم بھى ديا كدمساجد ميں جورك فطبے ميں مرف

تارخ افغانستان: جلد اوّل حضرت علی بداللینیا اوران کے حامی صحابہ مثلاً عمار بن یاسر داللینیا کا نام لیا جائے ، جبکہ ابو بکر اور حضرت بر حضرت علی ملائلینا اوران کے حامی صحابہ مثلاً عمار بن یاسر درگائیا رسم علینی سمیت بقیہ تمام صحابہ ڈی گئیز کے اساء خارج کردیے جائیں۔ بینومسلم تا تاریوں کو استعال کر م دی گئیں رں ہوں۔ عالم اِسلام کے بہت بڑے طبقے کوان کے ایمان وعقائد ہے محروم کرنے کی سازش تھی جے چنر جراً۔ عالم اِسلام کے بہت بڑے طبقے کوان کے ایمان وعقائد ہے محروم کرنے کی سازش تھی جے چنر جراً۔ مندعلاء نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے سرکاری تھم ماننے سے انکار کردیا اور خطبے میں خلفا<sub>ئے</sub> ار بعد کانام لیتے رہے۔ سلطان محمر کومعلوم ہوا تو نہایت غضب ناک ہوا اوراس نے ان علما وکو شاری اربعہ کانام کیتے رہے۔ سلطان محمر کومعلوم ہوا تو نہایت غضب ناک ہوا اوراس نے ان علما وکو شاری ر کوں کے آعے چینکنے کا فیلے کرلیا۔اس نے اپنے بدترین دشمنوں کونہایت اذیت ناک مزائے م<sub>ار</sub> دیے کے لیے دیو پکر آ دم خور کتے پال رکھے تھے۔طریقہ یہ تھا کہ قید کا کوایک چار دیواری میں کڑا کر کے اس پر کتے چھوڑ دیے جاتے۔ قیدی جان بحانے کے لیے بھا گتا اور کتے اس کا تعاقب کرنے ہوئے اے بھنجوڑتے رہے حتی کہ اس کا کامتمام کر کے اس کی ایک ایک بوٹی کھا جاتے۔

گر فارشدہ علماء میں سے اس سزا کے لیے سب سے پہلے جن کو لا یا گمیادہ شیراز کے قاضی مجدالدی ہے۔ سلطان خدابندہ ان دنوں اپنے موسم گر ما کے راحت کدے' قراباغ' میں رہائش پذیر تھا۔ ای کے علم پر قاضی صاحب کو چارد بواری میں لا کر شکاری کتوں کو ان پر چھوڑ دیا گیا۔سلطان کے دربارل اینے زعم میں ایک منکر دین کی موت کا تماشا دیکھنے وہاں موجود تھے۔قاضی صاحب کتوں کوا بنی طرف . بڑھتاد کیچکرڈ رامھی نہ گھبرائے بلکہ اطمینان سے کھڑے رہے۔ جول ہی کتے ان کے قریب <del>ہنے</del>، بکام رک گئے اور اپنی ڈیس ہلا ہلا کر عاجزی کا اظہار کرنے گئے۔ پینجر سلطان کو پینجی تو و ہ جیرت زدہ رہ گیااور سبھ گیا کہ یہ بزرگ حق پر ہیں۔وہ نگلے یا وک دوڑا آیا اور قاضی صاحب کے قدم جو سے لگا۔اس کے بعداس نے شیعہ عقائد سے توب کر لی اور پوری سلطنت میں از سرنو اہل سنت کے عقائد ورسوم کااحیاء کیا۔ یہی نہیں بلکاس نے شریعت کے خلاف تمام رحول پر پابندی لگادی۔

و یگرتا تاری مسلم سلاطین: اس کے جانشین سلطان ابوسعید نے 12 برس کی عمر میں حکومت سنجال لا تھی اور ایک مثالی تھران کی طرح اپنے فرائض انجام دیے۔ ای زمانے میں سے تجارتی دائے در یانت ہوئے۔ مندوستان سے تجارتی قافلے پہلے پشاور، کابل اور ملنج سے ہوتے ہوئے اور من (خوارزم) تک بہنچا کرتے تھے،اب سمندری راستہ بھی استعال ہونے لگا، یعنی ہندوستان کے ساحل ے تجارتی جہاز خلیج فارس میں بندرگاہ ہرمز پر لنگرانداز ہوتے اور یہاں سے تجارتی مال ایران ا<sup>ور</sup> أفغانستان كيمرحدي علاقول سے گزار كروسط ايشيا بہنچاديا جاتا۔

ہلاکو خان سے سلطان ابوسعید تک اُفغانستان کے تمام تا تاری حکران ایران کو اپنا مرکز بنا<sup>کر</sup>

نارىخافغانستان: جلدِاوّل

۔ آفنانستان پر حکومت کرتے رہے۔سلطان ابوسعید کی کوئی اولاد ندتھی اس کیے اس کی جاشین کے معاملے یرامراء سلطنت میں اختلاف ہوگیا۔اس موڑ پرآ کرایران کی تا تاری حکومت کرود ہوگی اور حکر ان اس تیزی سے تبدیل ہوئے کہ 20 مال میں آٹھ بادشاہ آئے اور چلے گئے۔اس کے بعد سلطنت ہیں ابترى تيميل من اور مختلف علاقول مين خود مختار حكومتين قائم بوكنين ..... بيد كويا ان علاقول مين تا تاري حومت كادوراختاً م تقا-اس موقع سے فائدہ ألله اكرا فغانستان كے مغربی صوبے برات ميں شمل الدين بن ابو بركرت ما مى ايك مرداد في آزاد حكومت قائم كرلى\_

GE TO

### مآخذومراجع

🖈 ..... تاریخ جهال کشاءعطا ملک جوین 🏚 ...... تاریخابن خلدون: جلد 5،عبد الرحن ابن خلدون

🏚 ..... جامع التواريخ ،رشيدالدين

🏚 ..... روضة الصفاء ميرخوا بْد

🏚 ...... مطلع السعدين، كمال الدين سمر قندى

🟚 ..... البداية والنهابيه حافظ ابن كثير رثالتُهُ

🏚 ...... الكامل في البّاريخ: جلد8، ابن اثيرالجزري

#### ساتوال باب

# ا فغانستان شاہانِ کرت کے دور میں

تم الدین کرت: رکن الدین کے بعداس کے نوائے دمش الدین محمد کرت' نے غور کے اس قلع کا انتظام سنجالا، اس نے تا تاریوں کے لیے بہت می حکومتی اور انتظام سنجالا، اس نے تا تاریوں کے لیے بہت می حکومتی اور انتظام کی خدمات انجام دیں۔ خصوصاً جغمائی کے دوران اس کی کوششوں سے لاہور کی خورین کے حلے کے دوران اس کی کوششوں سے لاہور کی خورین کے خاقان خورین کے خاقان خورین کے خاقان میں اپناتا ئیس مقرر کرایا۔

ستم الدین محمرت نے طویل عمر پائی اور 32 سال تک حکومت کی۔ اُفغانستان کی نیابت کا عہدہ سنجا لنے کے بعداس نے اس تباہ شدہ ملک کی از سرنولقمیر پر تو جددی۔ لئے یے عوام کو حوصلہ دیا، انہیں

تاريخ افغانستان: جلدادّ ل 123 ساتوال باب بریں جنگوں اور بہاڑوں سے نکال کر دوبارہ ان شہروں میں بسانے کی کوشش کی جو قبرستان بن کیکے تھے۔اس کی جدو جہد کے بیتیج میں اُبڑے ہوئے شہر دوبارہ آباد ہونے لگے، تاہم انہیں ان تا تاریوں ے کی خوزیز کی ہے بچائے رکھنا، جواب بھی الن کے حاکم شے، آسمان ندتھا۔اس دوران تا تاری شہز اووں ی آیس کی جنگیں تبھی افغانستان کی سرحدوں پر اور تبھی اس کی حدود کے اندر بھی ہوتی رہیں مگرمشس الدین نے بڑی حکمت کے ساتھ و دو کوغیر جانبدار و کھا۔اس نے کچھا فغانستان کے کچھا سے علاقے میمی نغ كر لئے جو پہلےاس كے زيرا نظام بيس تھے ،اس طرح اس كى طاقت خوب برا ه كئي \_ غیر جانبدارانے یالیسی: 667ھ (1268ء) میں وسطِ ایشیا کے تا تاری شبزادے براق خان نے در ہائے آ موعبور کر کے اُفغانستان کے شالی صوبول پر قبضے کی کوشش کی ،اے رو کئے کے لیے ایک اور تا تاری شہزادے ابا قاخان نے ابنی فوج لے کراس طرف پیش قدی کی۔ دونوں کی جنگ کے دوران مك ثم الدين نے كى كاساتھ نەدىيا درخيسار كے قلع ميں چپ چاپ حالات كامشاہدہ كرتار ہا۔اس ہاتھ کیوں نہیں دیا۔اس نے غصے ہے بھر کر ہرات کی ان زیرتعمیر بستیوں کو جوش الدین آباد کررہا تھا

جگ میں اباتا خان کو فتح ہوئی گراہے اس بات پر سخت طیش تھا کہ ملک مٹس الدین نے جنگ میں اس کا ددبارہ تباہ کردینے کا فیصلہ کرلیا۔اس موقع براس کے ایک مسلمان درباری نے بشکل منت ساجت کرکےاےاس فیلے پڑنمل ہے باز رکھا۔اس واقعے ہےاندازہ لگایا حاسکا ہے کہاس زمانے میں تاتاریول کے ماتحت مسلمانوں کی فلاح و بہود کے لیے کوئی کام کرنے والوں کو قدم قدم پر کتنے سخت

انخانات كاسامنا كرنا يزر بإنفا\_ " كرت" كى اولاد: ملك شم الدين محمر كرت كے بعداس كى اولاد ميں شم الدين كہين 667ھ (1278ء) سے 705ھ (1305ھ) تک، ملک فخر الدین 705ھ (1305ء) ہے 707ھ

(1307ء) تک اور ملک غیاث الدین اوّل 707ھ (1307ء) سے 729ھ (1328ء) کک اُنغانستان میں تا تاریوں کی نیابت میں حکومت کے قرائض سرانجام دیتے رہے۔ان سب نے سرز مین اُنغانستان کودوباره آباد کرنے کی بھر پورکوشش کی۔

اک دوران تا تاریوں میں اِسلام کی دعوت عام ہو پیچی تھی اوران کا حکمران طبقہ تیزی ہے اِسلام تبول کرر ہاتھا۔اس کیے اُفغانستان کےمسلمانوں سے ظلم وسم کی گھٹا نمیں چینتی جار ہی تھیں۔

پہلا خود مختار حکمران: اس خاندان میں امیر معز الدین حسین وہ پہلا محص ہے جس نے مستقل طور پر خود مسید مختار حکومت قائم کی۔اس کے دور میں ایران کے نومسلم ایل خانی تا تاری جو کہ اُفغانستان کے لیے نائب نون ٹاہ کودے کر بھیجا مگرمسعود نے نہصرف اے بسیا کردیا بلکہ ارغون شاہ کو بھی گرفتار کرلیا۔

۔ رد کیے کرتفلق تیور بچاس ہزار کالشکر گرال لے کرخود مقالبے میں نکلا گرمسعود نے اسے بھی شکست دے كرىرخى، زادە ادرطوس پر بھى قبضه كرليا ادرطوس ميں امام على بن موى رضا كے مقبرے كواسية خليفه كامركز قرارد پا۔اس کے بعددہ ' جام' ' کوفتح کرتے ہوئے برات کی طرف بڑھنے لگا درصرف چیودن کی سافت رآ عمالے ہرات کے امیر معزالدین حسین نے اس طوفان کے مقالبے کے لیے اپنے امراء سے مشورہ کیا کہ . آیاشہر میں محصور ہوکران ڈاکوؤل کا مقابلہ کمیاجائے یا آ گے بڑھ کر کطیم بیدان میں داد شجاعت دی جائے۔ نے یہ یایا کہ با برنکل کرقسست آ زمائی کی جائے۔ چنانچہ امیر حسین نے برات اور اردگر دے دیم ہاتوں سے الل سنت کے رضا کارجم کیے، بارغیس اور سمنان کے لوگ بھی ان کی مدد کوآ گئے۔اس طرح ایک لا کھیس بزار سواراور بیادے جمع ہوکرروانض کے مقابلے کے لیے نظے۔ ادھرے مسعودایک لاکھ بچاس ہزارا فراد کو ركاب من كرآن بينجا مياشت كودت بوشخ كريكزارين دونول تشكرول كا تصادم موا، جارياخ گھنۇں كى شديد جنگ كے بعدالل سنت كونتح حاصل ہوئى \_مسعود رافضى بھاگ فكلااوراس كے ساتھى بھى فرار ہونے گئے۔ان کے خلیفہ حسن نے بیس ہزار عقیدت مندول کے ساتھ آخرتک مقابلہ کیا اور آخرکار 

خرامان اورفارس میں شیعوں کا بڑھتا ہواز ورٹوٹ گیا جس کاسہراا میرمعز الدین حسین کے *مر*ہے۔

ثابان کرت کا آخری حکمران: اس خاندان کا آخری حکمران ملک پیرعلی غیاث الدین دوم تقا، جو 771 هه (1369ء) میں تخت نشین ہوا۔ اسکے دور میں مثل ( تا تاری) قوم میں چنگیز خان کا وہ حقیقی وارث نمودار ہواجس نے ایک بار چرمخلوں کی بھری ہوئی طافت کو یکجا کردیا اور چین سے لیکر پورپ تك ايك عظيم مغل سلطنت قائم كرك تاريخ كے كئے بينے فاتحين ميں شار ہوا۔اس نامور فاتح كو دنيا 'تیور لنگ' کے نام سے جانتی ہے۔افغانستان کے''کرت' خاندان کی تھرانی کا خاتمہ ای کے

ا ہاتھوں ہوا۔ تیمور کاظہور آنغانستان کے باشندوں کے لیے آنرائش کے ایک سے دور کا آغاز تھا۔ ا المن بطوط کاسفرِ أفغانستان: اس سے قبل کہ ہم تیمورلنگ کے دور میں افغانستان کے نیے حوادث اور یمال کے مسلمانوں کو پیش آنے والی نئ آ ز مائشوں کی داستان شروع کریں مناسب ہوگا کہ نومسلم تا تاری تحمرانوں اور شاہان کرت کے اُفغانستان کی جھلک اس جہاں دیدہ ،معتبر اور ثقید راوی کی زبانی سنیں جس ف الشخوي عدى جرى (چودهوي صدى عيسوى) مين تمام عالم إسلام كى سياحت كى تقى اورد نيا كےسب سے بڑے سیاح کی حیثیت سے مشہور ہوا تھا۔ یہ تھے شرف الدین محمد ابن بطوطہ جوم اکش سے چلے اور

تارخ افغانستان: جلدٍ إدِّل تاری افعانستان، جینوادی 75 ہزارمیل کاسفرکرتے ہوئے دنیا کے 44 مما لک میں گھومے بھرے۔انہیں جہال مکر معظمہ اور مورد 75 ہزار ک کا سر سر کے ایا ہے۔ منورہ جسے مقدس مقامات کی زیارت اور دہلی ، قاہرہ اور دمشق جیسے پر رونق شہروں کی سیر کا شوق تعاوہاں ، سورہ کے سدن سان سان کی ہے۔ رہی دیکھنا جاجے تھے کہ تا تاریوں کاسلِ بلا خیزگر رجانے کے بعد عالم اسلام کے شدید متاثرہ علاقول؛ و بخارا جیے بڑے بڑے متمدن شہر قصہ پاریند بن سے این مگروہ یہال مسلم آبادیات کی نشاۃ ٹازی مثابده كرنا چاہتے تھے اورنو خیز بستیوں اورشہروں كے ارتقائي مر مطے كا بچشم خود جائز ہ ليمنا چاہتے تھے۔ أفغانستان آنے ہے بل وہ عراق میں نومسلم تا تاری حکمران سلطان ابوسعیدے ملے،وہ لکھتے ہیں: " جب ميل بغداد يبنجا توعراق كاسلطان ابوسعيد بهاور خان يبيل تقا-بيسلطان محد خدا بنده كي اولادے ہے۔ اس کے دالدین مشرف بداسلام ہو گئے تتھے۔ سلطان ابوسعید جوان ہے اور تمام لوگول سے زیادہ خوبصورت ہے۔''

أفغانستان بينيخ كے ليے ابن بطوط نے خوارزم (وسطِ ايشيا) كا راسته اختيار كيا۔ وہ خوارزم كے دارالكومت ينهيج جواس زمان يس دوباره آباد موكيا تفاوه اسشركي تحريف يول كرت بين:

''شہرخوارزم ترکول کے بڑے شہرول میں سے ہے۔ بہت بڑا، بہت خوبصورت ہے۔اس کے

بازاردکش اور راستے وسیع ایں۔اس کی آبادی بڑی گنجان ہے۔''

"خوارزم كے باشدول جيے شريف، نيك طبيعت اور مسافروں سے مجبت كرنے والے لوگ ميں نے کہیں نہیں دیکھے۔ یہ لوگ نماز کے بڑے یابند ہیں۔ جماعت کی نماز ہے بھی غیرحاضرتیں ہوتے''

"خوارزم میں میں نے جیسے خربوزے کھائے ایسے مشرق تا مغرب کہیں پیدائہیں ہوتے۔" خوارزم کے دارالکومت' اور گئے، کے بعد وہ سمرقند، بخارا اور تریز کے علماء ومشایخ ہے ملتے ہوئے آخر كاردريائي آموعبوركر كے أفغانستان كتيج سيد 731 هد (1330ء) اور 733 هد (1332ء) در میانی زمانہ تھا۔ان دنوں اُفغانستان شاہانِ کرت کے اقبال مند حکمران امیر معز الدین حسین کے نئج تكين قعا جبكة عراق اورايران پرحكومت كرنے والے عادل ومنصف نومسلم تا تاري حكمران ابوسعيد بهادر خان کی حکومت کے بیا آخری سال تھے۔ شاہانِ کرت کا پایے تخت ہرات اب اُفغانستان کا سب سے بڑا شہر بن چکاتھا۔ یہاں اُفغانستان کے باتی ماندہ علاء دفضلا اور ادباء کی وہ کھیب پناہ لیے ہوئے تھی جس <sup>ن</sup> تا تاریوں کی غار تگری کے بھیا تک دور میں علم دادب کی میراث کی حفاظت اور اے اگلی نسلوں تک

بہوں ہیں مساجد، مدارس، کتب خانوں، خانقا ہول میں روز بروز اضافہ ہور ہا تھا۔ نٹخ اور مروکی ہرات میں مساجد، مدارس، کتب خانوں، خانقا ہول میں روز بروز اضافہ ہور ہا تھا۔ نٹخ اور مروکی ہوئے اب ہرات ہی وسطِ ایشیا، ایران، چین اور ہمندوستان کے درمیان تجارتی کا کام دے رہا تھا اور دزانہ آنے جانے والے بے شارتجارتی تافلوں کی بدولت اس کے بازار دنیا بھر کے سامان تاریب ہوئے ہوئے ابن بطوط نے عالم اسلام کی سرکرتے ہوئے انہی ایام میں سرزمین تاریب

"ترذی ہے ہم دریائے آموعوں کرکے ملک خراسان (افغانستان) میں داخل ہوئے اور ڈیڑھ دن ایک بیابان صحرا میں سفر کرکے بلئے پہنچے۔ یہ شہر دیران ہو گیا ہے لیکن اس کی جو تمار تیں سلامت ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں۔ اس کی آبادی گنجان تی جو فنا ہو گئی۔ اس کے مدارس اور مساجد پر گزشتہ صنعت کاریوں کے نشانات اب بھی باتی ہیں۔ بد بخت چنگیز خان نے اسے بھی برباد کردیا تھا۔ ایک تہائی مساجد توبالکل ملیا میٹ کردیں کیوں کہ اسے کس نے بتایا تھا کہ مجدوں کے کس سنون کے نیچا ایک نزاند فن ہے۔ بلنے کی جائم مسجد دنیا کی تمام مساجد سے زیادہ عمدہ اور کشادہ ہیں۔ یہ مجد بنوعباس کے ساس کے شہر رباط کی جائم مسجد کے مشابہ ہیں۔ یہ مجد بنوعباس کے ایک ایم مسجد کے مشابہ ہیں۔ یہ مجد بنوعباس کے ایک ایم مراکش کے شہر رباط کی جائم مسجد کے مشابہ ہیں۔ یہ مجد بنوعباس کے ایک ایم مراکش کے شہر رباط کی جائم مسجد کے مشابہ ہیں۔ یہ مجد بنوعباس کے ایک ایم مراکش کے شہر رباط کی جائم مسجد کے مشابہ ہیں۔ یہ مجد بنوعباس کے ایک ایم مراکش کے شہر رباط کی جائم مسجد کے مشابہ ہیں۔ یہ مجد بنوعباس کے ایک ایم مراکش کے شوائی گئی ہے۔

" بنی کے باہر حضرت عکاشہ بن محصن والنیزیا کا مقبرہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے بہشت میں داخل ہول کے بہشت میں داخل ہول کے دمزار کے ساتھ ایک بہت بڑی خانقاہ بنی ہوئی ہے جہال ہم شہر سے سیال پانی کا ایک بجیب حوض ہے جس پر اخروٹ کا ایک بہت بڑا در خت لگا ہے۔ یہال حضرت حزقیل میں کا میں ہوئے کا مزار بھی ہے، جس پر ایک عمدہ گذید بنا ہوا ہے۔''

ن ہے برات کرانے کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

أفغانتان پرقدم رکھاتھا۔وہ اپنے سفرنا مے میں تحریر کرتے ہیں:

''ہم نُنْ سے چلے اور قبستان کے پہاڑوں میں سفر کر کے سات دن بعد ہرات پنچے۔راتے میں ہمیں کُی اَ باددیہات ملے جہاں پانی کے چشے اور در خت کثرت سے تتے اور کُی خانقا ہیں تھیں، جن میں اللہ کے نیک بندے دنیا کو ترک کر کے عبادت میں مصروف تھے۔''

برات کے بارے میں ان کا بیان ہے:

مستعمار مصن من المعالم المستعمر المستع

ماتواليابر تارخ افغانستان: جلداة ل

قدوزاورافنلان کے پارے میں ابن بطوطہ نے کھاہے: ۔۔ررر اور میں اللہ والے بزرگ کثرت سے ہیں۔ باغات اور نہری بھی ہیں۔قدوزیمی ہم ر) ایک چشے کے کنارے ایک خانقاہ میں رہے جوشہر کے ایک درویش کی تھی، انہیں شیر ساولین ۔ کالاشر کہاجا تا تھا۔شہر کے والی نے جس کا تعلق موصل سے ہے، ہماری میز بانی کی۔ہم قدوز کے ۔۔ باہر چالیس دن رہے تا کہ ہمارے اونٹ اور گھوڑ ہے خوب جرلیں ، بیبال کی جرا گاہیں بہت مرو ہیں، گھاس بہت ہے، ترکوں (نومسلم تا تاربوں) کے سخت احکام کی وجہ سے بہال گھوڑے چوری نہیں ہوتے لوگ اپنے جانورول کوآ زاد چپوڑ دیتے ہیں۔' اس کے بعد وہ کوہ ہندوگل کے راہتے ٹال اُفغانستان ہے مشرقی اُفغانستان کی طرف روانہ ہوئے۔ غالباً وہ پہلے آ دی ہیں جنہوں نے افغانستان کے پہاڑ کوہ ہندوکش کی وجہ تسمیہ سے دنیا کوآگاہ کرتے ہوئے لکھاہے: "(قدوز میں) ہارے شہرے رہے کا ایک سب برف باری کا خوف بھی تھا، کیول کررائے میں ایک پہاڑ بڑتا تھا جے کوہ ہندوکش کہتے ہیں۔اس کے معنے ہیں'' قاتل البنود' (ہندوؤل کولّ كرنے والا) وجديد ہے كہ مندوستان سے جوغلام يابانديال يہال لائى جاتى تھيں ان ميں سے بہت ہے مردی کی شدت ادر برف باری کی کثرت سے مرجاتے تھے۔اس کوعبورکرنے کی مانت پورے ایک دن کی تھی۔ہم یہال اس دفت تک مقیم رہے جب تک موسم کچھ مناسب نہ موگیا۔ ہم نے ایک دات کے آخری بہر اسے عود کرنا شروع کیا اور الگے دن غروب آفاب تک چلتے رہے۔ہم اپنے لبادوں کوادنوں کے سامنے بچھادیتے تھے، وہ ان پر چلتے تھے۔مقعدیہ تھا کہ وہ برن میں دھنس نہ جائیں۔''

''(کوہ ہندوکش کے سفریس) ہم اندرشہر (اندراب) پہنچے، یکسی زمانے میں ایک شہر تفاگر (تا تاريول كے حملے كے بعد) اب اس كا نشان تك بھى باتى نہيں رہا، يبال ہم نے ايك برك

گاؤں میں قیام کیا۔ یہاں علاء میں سے ایک بزرگ کی خانقاہ بھی تھی جنہیں محمہ اظہروی كباجاتا تقام بم نے انكى كے پاس قيام كيا۔ انہوں نے مارابر ااكرام كيا۔ جب بم كھانا كھاكر ہاتھ

دھوتے تو دہ عقیدت کی وجہ سے ہمارے ہاتھ کا دھوون کی جاتے تھے کو ہے ہندوکش کی چڑھائی تک يَ بَيْ تَك وه جارے ساتھ رہے۔ "پہاڑ كے كا كبات كاذكركرتے ہوئے لکھتے ہيں: "اس بہاڑ ب

میں ایک گرم چشملاای میں ہم نے مندوجوئے جس سے ہماری کھال جل گئے۔" ا بن بطوط کو ہ مندوکش کے سفر میں وادی بنتج شریحی پنچے تھے۔وہ لکھتے ہیں:

ارخ افغانستان: طدادل اربت بزی نبر کے کنارے آباد تھا۔ یہ نم برخشال کے پہاڑوں سے نکتی ہے جن میں یا توت بھی یائے جاتے ہیں لیکن بد بخت چنگیز خان نے ان شہروں کو تباہ کردیااور پھریہ آباد نہیں ہوسکے۔" ای علاقے میں ان کی ملاقات ایک تین سوسالہ بزرگ سے ہوئی جنہیں شیخ صالح کہا جاتا تھا۔وہ

لکھتے ہیں: " نہیں ابوالا ولیاء اوری صدسالہ کہا جاتا ہے۔ان کی خانقاہ ایک چشمے کے کنارے ہے۔ میں ان ماس حاضر ہوااورسلام کمیا توانہوں نے معافقہ کیا۔ میس نے ایسانرم جسم کسی کانہ یایا۔ مجھے لگاوہ پیاس

. سال کے ہیں۔لوگوں نے بتایا کہ ہرسو برس بعدان کے بال اور دانت نے سرے سے اُگتے ہیں۔'' کابل کے مارے میں وہ رقمطراز ہیں:

"كن زمان مين ميمي ايك براشهر قعا، محراب يهال صرف ايك كاوَل بجس مين بجه عجمي قبائل رج بیں جنہیں'' أفغان' كہاجاتا ہے۔ يہ لوگ لوث ماركرتے رہتے ہیں۔ يهال برے بڑے بہاڑا ورگھاٹیاں ہیں۔'

"غزنی" کے مارے میں لکھاہے:

''غزنی سلطان محمود بن سکتگین کاشهر ہے،سلطان محمود کا شارد نیا کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا تھا۔اس<sup>۔</sup> نے ہندوستان سے می جنگیں اور متعددشہراور قلع فتح کیے۔سلطان کی قبرای شہر میں ہےجس برایک خانقاہ بن ہوئی ہے۔ یہ پہلے ایک عظیم شہر تھا مگراب اس کا اکثر حصہ غیر آبادہ، یہال شدید مردی پڑتی ہےجس کے باعث یہاں کے باشدے سردی کا موسم گزارنے قندھار چلے جاتے ہیں جوتمن دن کی مسافت پر ہے۔وہ بڑی سرسبز جگہ ہے گرمیں وہاں (قندھار) نہیں جاسکا۔''

word in

### مآخذومراجع

🖈 ..... مطلع السعدين، كمال الدين سرقندي 🧖 ..... أفغانستان در مسير تاريخ، ميرغلام محمد غبار 🧖 ...... رحلة ابن بطوطه، شرف الدين محمدا بن بطوطه

#### آ تفوال بإب

## تيمورى حكمران

آفنانتان کی تاریخ تیودلنگ گورگان کے ذکر کے بغیر کمل نہیں ہوسکتی منل قبیلے کی بھری ہولک متعدد حکومتوں کو یکجا کر کے ایک عظیم مغل سلطنت قائم کرنے والا یہ شہور فاتح چنگیز خان کے بیٹے چنٹائ کی سل سے تھا۔وہ 736ھ (1335ء) ہیں سرقندیں پیدا ہوا۔اس کا باب' امیر ترکئی'' گورگان قبیلے کامردارتھا، یہ قبیلہ مغل قبیلے کی شاخ'' برلاس' سے تعلق رکھتا تھا۔

تیورکی ابتدائی مہمات: اپنے باپ کی موت کے بعد تیور قبلے کا سردار بن گیا، وہ بچپن سے اپنی بڑے بوڑھوں سے جنگیز خان سے بر بڑے بوڑھوں سے جنگیز خان سے بے حد متاثر تھا۔ اس نے جنگیز خان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنالیا اور اس کی طرح بے پناہ خوزیزی ادر فنو حات کا جنون اس کے سر پرسوار ہوگیا۔

تیوراگر چینوسلم تا تاریول کی اولاد تھا گراس کی صفات و عادات اپنے غیر مسلم آبا واجداد کے مشابہ تھیں۔ شجاعت، ہم جوئی، سخت گیری اور جفائش اس میں کوٹ کوٹ کر بھر کی ہوئی تھی۔ تیورترک زبان کالفظ ہے جس کے معنی فولاد کے ہیں۔ اپنی زندگی کے مختلف مواقع پراس نے تابت کیا کہ وہ بی فولاد کی انسان تھا۔ جولائے طبح کے باعث وہ فوجوانی ہی میں حصول افتد ارکے لیے کوشاں ہوگیا۔ اس نے فولاد کی انسان تھا۔ جولائے طبح کے باعث وہ فوجوانی ہی میں حصول افتد ارکے لیے کوشاں ہوگیا۔ اس نے وسط ایشیا کے تا تاری حکمران تعلق تیمور کی فوج میں شامل ہو کر افغانستان میں کئی مہمات سرکیس اور متعدد علاقے فتے کے مگر اس کی بڑھتی ہوئی کا میا پیول نے اس کے آتا تعلق تیمور کے ول میں اندیشے پیدا مرد ہوگئی مگر تیمور نے ان کردیے اور یوں ان میں پہلے بداعتا دی اور پھر مخاصت کی صورت حال پیدا ہوگئی مگر تیمور نے ان مشکلات کا پامردی سے مقابلہ کیا۔ یہ اس کی تربیت کا زمانہ تھا۔ 66 7ھ ( 1364 میں ہوئی اس خواب افغانستان میں قبائلی جنگروں سے ایک معرکے کے دوران ایک تیراس کے یاؤں میں پوست ہوگیا، یہ افغانستان میں قبائل دہ زندگی ہمرکے لیے دوران ایک تیراس کے یاؤں میں پوست ہوگیا، یہ زخم انتا شدید تھا کہ دہ زندگی ہمرکے لیے دوران ایک تیراس کے یاؤں میں پوست ہوگیا، یہ زخم انتا شدید تھا کہ دہ زندگی ہمرکے لیے دوران ایک تیراس کے یاؤں میں پوست ہوگیا، یہ زخم انتا شدید تھا کہ دہ زندگی ہمرکے لیے لئر انہ وہ کیا۔ تیمور لنگ ( انتگر انتھور ) کہا جا تا ہے۔

ياريخ افغانستان: جليراوّل

خود مخی رحکم انی کا آغاز: أنغانستان میں مہمات کی انجام دہی کے دوران امیر حسین نامی ایک سردار تیور کے ساتھ ہرقدم پرشریک تھا، بعد میں تیور نے امیر حسین کے مقبوضہ علاقے ''بیٹی'' پر قبضہ کرے اے قل کردیا۔ تیمور نے یہال سخت غارت گری کا ثبوت دیا اور بیٹن کے قلع'' ہندوان'' کو تباہ وہرباد کر کے مٹی کا ڈھیر بنادیا۔ بیوا قعہ 770 ھ (1368ء) کا ہے۔ اس نتے کے بعد تیمور نے ابنی امارت اور خود مختار حکم انی کا اعلان کردیا۔

وسط الیشیا پر قبضہ: تیمور نے جلد ہی وسطِ ایشیا کا رُخ کرلیا اور چندسال کے اندرا ندر سمر قند و بخاراسیت اکثر بڑے شہروں پر قبضہ کر کے تخلق تیمور کے خاندان کو بے وخل کر دیا۔ 781ھ (1379ء) تک وہ وسط ایشیا کے تمام صوبوں کے علاوہ خوارزم پر بھی قبضہ کر چکا تھا۔اب اس کا ارادہ چین اور ہندوستان فتح کرنے کا تھا مگراس راہ میں سب سے بڑی وشواری اُفغانستان کی سنگلاخ زمین تھی، جہاں سیاسی وصدت شدہ نے کے ماوجود در وجنول آفیا کی مکم انول کی شکل میں رکا دئوں کا ایک سلسلہ اس کریا سنتھا

نہونے کے باد جود درجنوں قبائلی حکمرانوں کی شکل میں رکا دئوں کا ایک سلسلہ اس کے سامنے تھا۔

اُفغانستان پر جملہ: ان دنوں اُفغانستان میں شاہانِ کرت کی زوال پذیر حکومت مرف ہرات کے گردو نواح میں رہ گئ تھی۔ کرت خاندان کا آخری وارث ملک پیرعلی (غیاث الدین ووم) وہاں کا حکمران تھا۔ باقی ملک کئی محکووں میں بٹا ہوا تھا۔ سیستان میں ملک قطب الدین، فراہ میں ملک جلال الدین، جوزجان میں امیر محموز جو بدخشاں میں شیخ محمداور قدوز میں امیراولجائی کی حکومت تھی۔ اس طرح کائل، قنطان بین اور باور باور جات میں محمد نوار مان کی رہے ہے دور میں افغانستان کی مہمات کے دور ان بہاں کے نشیب وفراز دیکھ چکا تھا اور اس علاقے کی اجمیت سے خوب اُفغانستان کی مہمات کے دور ان بہاں کے نشیب وفراز دیکھ چکا تھا اور اس علاقے کی اجمیت سے خوب اُگاہ تھا، اس لیے اسے اس مرز مین کی فتح سے خاص دلیجی تھی۔

782 ھ (1380ء) میں تیموری افواج نے دریائے آموعبور کرلیا۔ اُنفانستان کا ایک سرحدی قلعہ البوشک 'سب سے پہلے تیمور کی بیغار کا نشانہ بنا۔''پوشک'' کے بہادر قبائلی جانبازوں نے ایک ہفتے تک تیمور کی نئر کی دل فوج کا بڑی ہے جگری سے مقابلہ کیا۔ یہ جنگ اتی شدید تھی کہ فود تیمود دوبار تیروں سے زخی ہوا۔ آخر کا رتیمور نے قلعہ فنج کرلیا اورا سے تا تاری روایات کے مطابق منہدم کرادیا۔ اس فنج کے بعد تیمور کچھ کو سے تک اُفغانستان کے منظر تا سے کا جائزہ لیتار ہا۔ اب اس کے سامنے سب سے اہم محاذ ہرات کا تھا۔ موسے تک اُفغانستان کے منظر تا سے کا جائزہ لیتار ہا۔ اب اس کے سامنے آپنجی ہیں۔ 283 ھے (1381ء) میں تیمور کی افواج زمین کا سیند دہلاتی ہوئی ہرات کے سامنے آپنجی ہیں۔ فاندان کرت کے تاجدار ملک پیرعلی نے چار دن تک مردانہ وار مقابلہ کیا گر پھر تیمور کی افواج کی گٹرت کے نامدار ملک پیرعلی نے چار دن تک مردانہ وار مقابلہ کیا گر پھر تیمور کی افواج کی گئرت سے مرعوب ہوکر صلح کی ورخواست کی۔ تیمور نے اس وقت تواسے نے دربار میں بلاکرا چھاسلوک کیا اور

آ ٹھوال بار معمد 132 تاريخ افغانستان: جلراة ل ارن الله من المراد من المراد كا مرسيح مدت بعد جب شالي ايران كي ايك مهم سے والي لو من ہے ، ہرات ہے۔ ہوئے اس کا گزر ہرات ہے ہواتو اس نے بیرعلی کواس کے تمام خاندان سمیت زنجیروں میں جکڑ کرمری رے۔ کے قید خانے بھجوادیا۔اس طرح شاہانِ کرت کی داستان کا آخری باب اپنے حسرت ناک انجام کو بہجار ے پیرے ۔ تا تاریوں کے ہاتھوں تباہ شدہ ہرات کوشاہانِ کرت نے دوبارہ پڑی گئن سے آباد کیا تھا۔ تیمور نے ا<sub>سے</sub> ا یک بار پھر تاراج کردیا بشہر کی نصیل کوگرا دیا اوراس کے فولا دی دروازے اکھاڑ کراپنے ساتھ لے گا۔ ایک بار پھر تاراج کردیا بشہر کی نصیل کوگرا دیا اوراس کے فولا دی دروازے اکھاڑ کراپنے ساتھ لے گا۔ ۔ آخری کرت حکران کاقل: تیورکی اس بخت گیری اور سفاکی سے اُنغانستان کے غیرت مند کوام کی برا فروخنگی لازی تھی، چنانچہا گلے ہی سال ہرات اورغور کے باشتدے تیور کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے تیورنے پی خرین کرفورا سرفقد کے قید خانے میں محبوب پیرعلی غیاث الدین کرت کواس کے بھائی سمیت آل کرادیا۔ پھروہ ہرات کی طرف لیکا اور بغادت کو کیلنے کے بعد تھم دیا کہ شہرکو کمل طور پرتباہ کردیا جائے۔ اہلِ ہرات پرمظالم: تیور کے دربار میں علاو فقہاء بھی تھے، تیوران کی باتیں سنتا ضرور تھا گرمگل این منی کے مطابق کرتا تھا۔ ذاتی طور پر دہ ایک آزاد مشرب شخص تھا۔ اس کے مذہبی رجیانات میں تشیع کے اثرات بہت داضح نظرآتے ہیں۔تا ہم دربار میں تن اور شیعہ دونو ل طبقول کے علماء موجو در ہتے تھے۔ال وقت ان اہلِ علم نے پُرزور سفارش کر کے تیمورکو ہرات کی تباہی کا عظم والیس لینے پر آ مادہ کرلیا \_ مگر پھر مجل تیوریے شہروالوں کوامان دینے کے عوض ان پرانے بھاری ٹیکس لگادیے جنہیں ادا کرناممکن نہ تھا۔ تیور کے افسران نے ٹیک وصول کرنے کے لیے شہر کے ہزاروں باشندوں کو گرفتار کرلیا اورانہیں شکنجوں میں گئے نگا۔ان مظالم کے نتیج میں اُن گنت لوگ جال بحق ہو گئے۔ایک مؤرخ کے بقول'' ہرات ممل ایک دُ کان بھی کھلی نسرہ مَکی ۔شہر کی گلیوں اور بازار دن میں لاشوں کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔'' فتح كاخوني مينار: تيوركا الكاهمايه اسفر ار"ك قلع پر بوا، يهال ك شخ داؤ دكى قيادت يس وام كاابك ای داستانوں کو بھول گئے۔اس کی سیاہ نے شہرادر قلعے میں لاشوں کے انبار لگادیے۔ لا کے اس بہماندر سم سے فارغ ہوکر تیمور نے جبروتشد د کا ایک اور انتہائی انسانیت سوز کھیل کھیلا۔ اس نے حم دیا کرفتے کی یادگار کے طور پرایک مینار تعمیر کیا جائے اور اس کے گارے میں زندہ انسانوں کا خون استعال کیا جائے۔اس تھم کی تعمیل میں تیموری سیاہ نے دو ہزار زندہ افراد کومٹی کے ڈھیر میں چینیک کراس طرما کلا کدان کی ہٹریاں،خون اوراعضاء مٹی میں کیجان ہو گئے۔اس کے بعد ای خون میں گندھی ہوئی <sup>ا</sup> گا نے منار تعمیر کیا عمیا۔ مدتوں تک میخونی مینارتیمور کی درندگی اور سفا کی کی یادگار کے طور پر پہچانا جا تار با-

ارخ افغانستان: جلدِ اوّل

مال آباد کا معرکہ: ہرات کے عوام کا حشر دیکھ کر فراہ کے امیر ملک جلال الدین نے تیمور کے سامنے ۔ بب چاپ ہتھیار ڈال دیے۔ فراہ پر قبضے کے بعد تیور''زرہ'' کے قلعے کی طرف بڑھا۔ ایک سخت بب چاپ ہتھیار ڈال ت مقالج کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہوگیا۔ یہال سے تیمور نے جلال آباد کا رُخ کیا۔ یہ شہر نومسلم تا تاری ۔ عمر انوں کے دور میں آباد ہوا تھا۔شہر کے تما نکرین نے اظہارا طاعت کر کے اپنی جان بھائی مگر عوام تیمور ى عمرانى قبول كرنے كے ليے تيار نہ تھے۔سيتان كاامير قطب الدين ان كى رہنمائى كرر ہاتھا۔انہوں نے تیور کے خلاف جنگ کا آغاز کردیا۔ کی دن تک جلال آباد کی تصیلیں تیوری سیاہ کے لیے تا تابل ۔ تنج<sub>یر ہیں</sub>،اورخوز یز لڑائی ہوتی رہی۔شہر کےلوگوں نے جنگ کےدوران ایک بارحریف کی خوراک ورمد کے ذخائر پر چھایہ مارااور مال مولیٹی لوٹ کر ساتھ لے گئے۔ بہر کیف کی دن کی جنگ کے بعد بھی جب تیوری افواج پسپانہ ہو عمی تو ملک قطب الدین نے مایوس ہو کرخود کو تیمور کے حوالے کردی<mark>ا</mark> گر ش<sub>ریو</sub>ں نے پھر بھی جنگ جاری رکھی۔ ایک دن تیمورشبر کے سامنے اپنی فوج کی صفوں کا معاینہ کرر ہاتھا کہا جا تک مسلح عوام کا ایک جوم شہر کا

آئن بھا لک کھول کر تیمور پر ممله آور ہوگیا پہلے انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کی اور پھر تکواریں سونت کر فوج کی مفول پریل پڑے۔

تيوران جلے من خود بھي زخى ہوگيا تا ہم اس كى نارى دل سپاه عوام كے مشتعل جم غفير كووا بس دهكيلتى ہوئى شہر میں واخل ہوگئیں۔شہر پر قبضے کے بعد تیور نے جلال آباد میں قل عام کرایا۔ ہزاروں افراد جان سے مادریے گئے شہری فصیل، بلند عمارتوں، میزاروں اور برجوں کو پیوندِ خاک کردیا گیا۔ ملک قطب الدین کو گرفآد کر محتم و تدبیجوادیا گیااور جلال آباد کے کھنڈرات پرشاہ شاہان سیستانی کو حاکم مقرد کردیا گیا۔ بیشخص اک علاقے کا ایک معزز رئیس تھااور تیوری افواج کے آتے ہی اس کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گیا تھا۔

جنوبی اُفغانستان کی ویرانی: تیمور 785 ھ (1383ء) میں جنوبی اُفغانستان کوکمل طور پرمسخر کرنے بسینست ک غرض سے ایک بار پھر ا فغانستان آیا۔جنوبی افغانستان بیرونی حملہ آوروں کے لیے ہمیشہ سخت ترین المرکزر ہاہے۔ تیمورکو بھی یہاں شدید دشواریوں کا سامنارہا۔

مقامی باشدوں کی اس مزاحت کا زورتو ڑنے کے لیے تیمور نے ایک انتہائی سنگین اقدام کا فیصلہ کرلیا۔اس نے دزرنج '' کی شہری آبادی ہے 16 میل دورواقع اس آبی بند کو تباہ کردیا جس سے اس علاقے کے متعدد شہر سینکڑ وں بستیاں اور دیبات سیراب ہوتے تھے۔صدیوں برانا مہ بند'' بندر شم'' کہلاتا تھا اور جنوبی اُفغانستان کے مشہور دریا دریائے بلمند پر بنایا کمیا تھا۔ اس بندے نکالی کئی نہروں

تاريخ انغانستان: جلدٍ ادّل

آ خوال بار معنو کے باعث جنوبی اُفغانستان کی آبی ضرور یات بخوبی پوری ہوجاتی تھیں۔ آب پاٹی کے اس عمرہ نظام کی ار بدولت بیعلا قدسرسبر وشاداب چلا آر ہاتھااور یہال کی زراعت بمیشدد میگرعلاقوں کے لیے باعب دیک ر ہی تھی ﷺ تیمور لنگ کے تھم پر جب'' بندر تم'' کو تباہ کر دیا گیا تو جنو بی اُفغانستان میں دوسوکلومیر میں پر طرف خاک اُڑنے گئی۔صوبہ فراہ مکمل طور پر ریکتان بن گیا۔''بست'' اور'' زرنج''' بھی وی<sub>رال</sub> ہو گئے۔خانہ بدوشوں کے سوااس علاقے کے تمام لوگ ستعل طور پرنقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سرزین میں درجنوں قلعے سینکڑوں کوٹھیاں اور بزاروں مکانات تھے جولوگوں کے اُبڑ مانے کے بعد صحرائی ریت میں دفن ہوتے ملے گئے۔آج ان عمارتوں میں سے کسی کا نام ونشان بھی مثل ہے دکھائی دیتاہے۔

تیور بھی یکی چاہتا تھا کر بیملاتے مزاحت کرنے والوں سے خالی موجائے مگر انسوس اسے بیخیال ندایا كدونيا كى رونتى انسانوں بى سے ہے۔ اگرانسان بى نەبول تولق دەق سحرادك كوفتح كرليما كيامعن ركھتا ہے۔ ببر کیف تیمورنے اپنی انتہا پیندانہ سوچ کے مطابق جنوبی اَفغانستان کی ویرانی کے بعد بست، گرمیر اور قترهارسیت گردونواح کے تمام شہرول پر قبضہ کرلیا۔ قندھار میں اپنے معتمد امیر سیف الدین برلان اور فکروز میں امیر جہا تدار شاہ کو حاکم مقرر کردیا۔اس دوران حاکم کا بل بھی تیور کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ تیمورنے ننخ کی پیمیل کے بعد اُفغانستان میں زیادہ دن رکنے کا خطرہ مول نہ لیاادراس تیزی۔ والبس جِلاك 14 ون ميں جنو لي أفغانستان سے اپند دار الكومت سم قد جا بہنا۔

قبائلی جنگجوؤں کی مزاحمت: 796ھ (1396ء) میں تیور نے اُفغانستان کی حکومت اپنے سب ے باصلاحیت بیٹے شاہ زُرخ مرزا کوسونب دی اور مطمئن ہوکر ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے لظر ترتیب دینے لگا۔

ا گلے سال وہ ہندوستان پر حملے کی غرض سے أفغانستان میں کو ہ ہندوکش عبور کرر ہاتھا کہ اسے معلوم اوا ان بہاڑی علاقوں اور داستوں پرصرف مقای جنگجو قائلیوں کا راج ہے اور یہال سرکاری افواج کا کو کَ عمل دخل نہیں۔

تیورنے بیاٹ بی نظر کوروک کروس بزارسیا ہیوں کو ثال کی طرف پہاڑی گھا ٹیوں بیں تھس کرمقا کا جنگہوقبائل کومنخرکرنے کا تھم دے دیا۔ تیورخود بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ نورستان اور وادی نئج شیر بھی پنج کر حملیاً وروں کی سرکو بی کرنا چاہتا تھا تگر سردی کی شدت اور برف باری کے باعث آخرا ہے نا کام واپس آنا بڑا۔اس کے ہم وکاب دس ہزار سپاہیوں کی بڑی تعداد موسم کی حشر سامانی کا شکار ہوگئے۔ تا ہم تیور

ارىخ افغانستان: جلد اوّل رں نے داہی آکر ندصر نے مکمل نتح کا دعویٰ کیا بلکہ اس جگہ نتح کی یا دگار بھی تعمیر کرڈالی۔اے احساس ہو چلا -نیا کہان بہاڑی راستوں پروہ خطرے کی زد میں ہے اس لیے وہ فوراً بلٹ کر کا بل آ گیا اور یہاں ہے ہندوستان کا زُخ کیا۔

تمانداز پٹھان کاحملہ: راہتے میں' ایزیاب' نامی ایک قلعہ پڑتاتھا، یباں قبائلی پٹھانوں کاڈیراتھا۔ تیور مر الله من يزادُ وال ديا ادراس كي ازمرنو تعمير كا تكم ديا۔ چوده دن ميں ميد كام مكمل بو كميا۔ ايك دن تيمور گوڑے پرسوار قلعے سے باہرنکل کرگردونواح کےخوبصورت ماحول کا لطف أشار باتھا کہ ایا تک ایک سنناهث نے فضا کے سکوت کوتوڑدیا۔ تیمور کا تربیت یافتہ گھوڑا ریآ واز سنتے ہی اپنی جگہ ہے اُ چھل کرایک طرن ہوگیا۔ایک تیرتیور کے بالکل قریب سے گز دکرز بین بیں دھنس گیا۔ تیمور نے پلٹ کرد یکھا تو قلع ك نسيل برايك بنهان باته من كمان لي كفراتها، تيمورنورا قلع من داخل بوكيا ورايخ سيابيول كوتكم دياك قلع كر كران موى خان كواس كے دوسوآ دميول سميت گرفآر كرليا جائے حكم ك تعيل موئى، تا مم تيراندازى كرنے والادليرقبائل اپنے چھ ماتھيول سميت ديرتك تيور كے ساميول كونشاند بنا تار ہا، آخر كارا سے گرفآر کرلیا گیا۔ تیمور کے تھم سے تیرانداز کواس کے ساتھیوں سمیت تل کردیا گیا۔ موی خان اوراس کے آ دمیوں کو مجى ند بخشا كيااور كف شك كى بنياد برانبين بهى مارد الأكيا\_يسب پشتون قبائل تعلق ركھتے ہے\_ واللى يرقبضه: تيورنے وسط ايشيا اور مندوستان كے دروازے أفغانستان كوفتح كرليا تھاء اب وہ بلاروك ٹوک مار دھاڑ کرتا ہوا ہندوستان میں داخل ہو گیا۔راہتے میں آنے والے شہراس کی تباہ کارفو جوں کے سامنے سر طول ہوتے مطلے گئے۔801 مد (1398ء) کے آغاز میں وہ دہلی میں وافل ہو گیا۔اس نے شمر کے دروازے پرشراب و کباب کی محفل آ راستہ کی اور تین ون تک دبلی بیں قتل عام اور لوٹ مار کا ہنگامہ برپارکھا۔ جلد ہی وہ فاتح مشرق بن کر ہندوستان ہےوا پس ہو گیا۔

<u> عراق اور شام پرحملہ: دوبرس بعداس نے مخرب کا زُن کیا۔ ایران پہلے بی اس کے قبضے میں تھا، اب اس</u> نے ثام اور عراق پر حملہ کیا۔وشق اس کے ہاتھوں سوختہ اور تباہ ہوا۔ بغداد میں اس نے چنگیزی روایات کو وبراتے ہوئے بے درنی تل عام کیا اور 90 ہزار کے لگ جمگ مسلمانوں کو شہید کیا۔ مساجد، مدارس اور فانقابول کوچھوڑ کرشہر کی تقریباتمام عمارات کوگر اکر ملیے کا ڈھیر بنادیا گیا۔ اس کے بعداس نے عثانی ترکول کی سلطنت پر مملیکیا جوعالم إسلام کی مغربی فصیل کا کام دیتے ہوئے پور پی حکمرانوں سے جہاد میں مصروف تھی۔ بایزید بلدرم کی پشت بین خنجر: تیور،عثانی تاجدار بایزید بلدرم کی شان دشوکت سے حسد کرتا تھاادر اسے نیجاد کھانا جا ہتا تھا۔اس نے ترک سلطنت کے شہرسیواس پر حملہ کر کے چار ہزار ''ارک'' باشدوں کو

136 تاريخ انغانستان: جلد اوّل تاری افعانسان بیدادن زندہ جلاد ہااور تریف کےایک ہزار سپاہیوں کو گر فرار کر کے زندہ دنن کردیا۔عثانی با دشاہ بایزیدیلرزمان ر مرہ بنادی دور ریا ہے۔ ہر ہیں۔ دنوں برطانیہ ، الینڈ اور فرانس کے ساتھ ایک فیصلہ کن عکر لیے کر پورے یورپ کو اِسلامی عملواری عمل داخل کرنے کی بھر پورتیاری کررہا تھا مگر پشت پرتیور کے جلے نے اسے اپنموب پرعمل کرنے کے دانے ۔ قابل ندر ہے دیااوراہے سب کچھ بھول بھال کرتیمور کے مقالبلے پرآٹا پڑا۔ اس کے نتیج میں 805ھ (1402ء) میں آگلورہ کے مقام پر مغل اور عثانی افواج میں ہولناک جرکہ ۔۔ پیش آئی جو تیمور نے عددی اکثریت کے بل ہوتے پر جیت لی۔ با یزید یلدرم شکست کھا کر گرفتار ہوا اور ہول اس باہد کا بورے بورے وفتح کرنے کا خواب بورانہ ہوسکا جس کی تمام تر ذمہداری تیمور پرعا نمر ہوتی ہے۔ شعبان 807 هه (فروری 1404 ء) میں تیمور کا و تتب آخر آن پہنچا ور وہ اپنی وسیع ومریض سلطنت حیموژ کردوگز زبین میں جاسویا۔ كيا تيمور إسلامي فاتح تحا؟ تيمورايك عظيم فاتح ضرور تفاعمرا ، إسلامي تاريخ كے فاتحين ميں ثار نيل کیا حاسکا۔اس کے کہاس کے پیش نظر کوئی ایسا مقصد نہیں تھا جے اسلام سراہتا ہو بلکہ اس کا ہدف اپنے آباه واجداد کی طرح ملک گیری، خوزیزی اور حصول اقتدار تفاقل وغارت کا جنونی جذبه اس کی تمام خوبیوں برغالب آ جا تا تھا۔ ہر چند کہ وہ مسلمان کہلا تا تھا تکرا ینے عقا تد میں وہ اہلسنت والجماعت ہ منحرف اورشيعول سيشديد متاثر تقابه تیمور کا درباری علماء سے سلوک: اس کے دربار میں ہر سلک ادر کمتب فکر کے علما اور دانش ورموجود تے مگر ان سب وتیور کے مزاج کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ دربارتیموری ش حق گوئی کی روایات زندہ کرنے والے الماء کی حکمہ نہتی البتہ خاموثی سے علمی کام کرنے والے ماہر فن علماء کواپنے دربار کی زینت بنا کروہ علم دوست ہونے کا اعزاز حاصل کرنے میں ضرور کا میاب رہا۔ میرسیوشریف جرجانی اور علامہ سعدالدین تفتاز انی اس کا مشهور مثاليل بين جوتيموري دربارے دابستدر ب اورتيموريمي كطيدل سے ان كى كفالت كرتار با۔ تا بم بعض ا وقات اليے علماء اور دانش ورول کو تيمور كے عماب كا نشانه بن كر سخت ترين سر اول كا سرا مناتهي كرنا پڑتا تھا۔ تیور کا بیٹا شہرادہ میران شاہ ایک بار کھوڑے ہے گر کرمعمولی سا زخی ہو گیا۔اس موقع پرمولانا محم

اوقات ایسے علیاء اور دانش وروں کو تیمور کے عماب کا نشاند بن کر سخت ترین سرا اوک کا سرا منا بھی کرنا پڑتا تھا۔ تیمور کا بیٹا شہزادہ میران شاہ ایک بار کھوڑے سے گر کر معمولی سازخی ہوگیا۔اس موقع پر مولانا مجہ کا خلی قریب میں نماز ادا کر رہے تھے، استاذ تطب الدین اور حبیب عود کی بھی موجود تھے، تیمور نے ال سب کو شن اس وجہ سے بھائی پر لئکا دیا کہ ان کی موجود گی میں شہزادہ زخی کیسے ہوگی!!! اُنفائستان پر تیمور کی حکمرانی کے اثر است: تیمور کی فتو حات کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو وہ یہ تھا کہ لاکھوں مرابع کیل میں پھیلی، وئی تیمونی تیمونی تیمونی حکومتوں کے ایک بڑی سلطنت میں شامل ہوجانے سے برسوں اُن آ تھوال باب

ہرں۔ خانہ جگیوں ادر سای جیقلشوں کا ایک طویل عرصے تک کے لیے خاتمہ ہوگیا ادرایک زبردست عسکری عابہ اللہ اللہ اللہ اور دائے محفوظ تر ہو گئے تا ہم اُفغانستان کے لیے مجموعی طور پر بید دورانتہائی نظام کی دجہ سے شاہرا ہیں اور دائے محفوظ تر ہو گئے تا ہم اُفغانستان کے لیے مجموعی طور پر بید دورانتہائی سے ایں ۔ پیزل کا دور تھا چونکہ اُنغانستان میں حفی اہل سنت مسلمانوں کی اکثریت رہی ہے، اس لیے تیمور نے ۔ تصب کی وجہ ہے اس سرز مین کو پا مال کرنے میں کوئی سرنہیں چھوڑی۔

تیور کے جانشین: تیورنے اپنی زندگی ہی میں اپنواے مرزا پیرمحد کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ تبور کی موت کے وقت پیر محمد جندوستان میں تھا۔موقع یا کراس کے بھائی خلیل نے بغاوت کردی اور سروند میں اپنی بادشا ہت کا اعلان کر دیا ، تا ہم بیر محمد نے فوراً ہندوستان سے واپس آ کرام اے سلطنت ی مدد ہے خلیل کومیدانِ جنگ میں شکست دے دی اور اپناحق حاصل کرلیا گراہے زیادہ دنوں تک

عور كرن كاموقع ندل كاس ليه كداس دوران تيور كربيش شاهرخ في (جواية والدكى زندگ يم أنغانستان كاوالى مقرر موچكاتها) اقتدار كى كشاكشى مين حصه ليناشروع كرديا تقار جلد ہی شاہ رخ نے آفغانستان کی سخت جان افواج کے ساتھ وسط ایشیا کی طرف پیش قدی کی اور سمر فقد یر قبنہ کر کے بیر محمو بے دخل کر دیا۔اب أفغانستان کے علاوہ پوراوسطِ ایشیااس کے قدموں میں تھا۔ شاہ رُخ کا سنہرا دور: شاہ رخ نے تقریبا بیالیس سال تک أفغانستان پر حکومت کی، وہ اس سرزین کے ان تئمرانوں میں ہے ایک تھا جنہوں نے اس اُجڑے ہوئے ملک کوآباد کرنے کی حتی الامکان کوشش کی اور تباہ شدہ علاقوں کو اچھی طرح لتمبیر کرایا۔اس کا دور حکومت 807 ھ (1404ء) ہے لے

كر850ه (1446ء) تك ديا \_

ارخ افغانستان: طدادل

شمزادہ الغ بیگ کے کارنا ہے: شاہ رخ کے بیٹے شہزادہ الغ بیگ نے بھی اُفغانستان اوروسطِ ایشیا میں زبردست فلاحی اور رفاہی خدمات انجام دیں۔ وہ اپنے باپ کی زندگی میں تقریباً 35 سال تک سر فنركا گورزر ہا، اس كے تعميرى كارنا ہے اس دور ہے مشہور ومعروف ہو چكے تھے۔ وہ بڑا عالم فاضل انسان تھا،اس کا دیاغ اس دور کے جملہ علوم وفنون کوسمو نے ہوئے تھا۔خاص طور پرریاضی ادر فلکیات میں وہ ماضی کے بڑے بڑے ماہرین پر سبقت لے گیا تھااور سائنس دانوں کی ایک بڑی جماعت اس م کے دربار سے وابستہ تھی۔ اس کے دور میں فلکیات کا فن عروج پر پہنچ کیا۔ وہ خود ماہرین فلکیات کے ما تھال کرستاروں، سیارون اور نظام شمسی کا معاینہ کرتا تھااورا ہے تجربات ومشاہدات کوا حاطہ تحریر میں لاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے سرفقد میں اس نے ایک تین منزلہ رصد گاہ بھی تعمیر کی جواب تک موجود ہے۔ سر تند کامشہور دینی تعلیمی ادار و مدرسدالغ بیگ اور جامع مسجدا پنی مسحور کن دکاشی کے ذریعے آج بھی

آ تفوال بار مستنسل 138 اريخ افغانستان: جلداة ل اس بادشاہ کے جمالیاتی اور تعییراتی ذرق کی گوائی دے رہے ہیں۔ جغرا فیدا ورطبیعات میں بھی وہ سیاط مبارت رکھتا تھا، اس نے کرۂ ارض کا بہترین نقشہ پیش کیا۔ فلکیات پراس کے مشاہدات پر ببنی تار ''زیج سلطانی'' کہلاتی ہے جس پرخودالغ بیگ کا مقدمہ بھی موجود ہے۔ يه كاب اتن مقبول موئى كه عكما الص نصيرالدين طوى كے فلكيا تى مشاہدات پرتر نيح وينے ملكے يتر

کتب کے نام تک نیں جانے جبکہ یورپ میں 400 برس پہلے ہی پروفیسر جان گریونے لاطینی زبان میں تر جمہ کر کے انہیں عام کردیا تھا۔

اہل مغرب نے فلکیات کے میدان میں گزشتہ دوصد یوں میں جو جیرت ناک کا میابیاں حاصل کی ہیں وہ ایسے ہی علمی شہ یاروں سے ملنے والے انکشافات پرمحنت کا متیحہ ہیں۔

بيے كے باتھول بايكاتل: الغ بيك الي باي شاه رخ كى زندگى بى يس اس كا جائشن طے بويكا ۔ تھا۔ 850ھ (1446ء) میں ٹاہ رخ کی دفات ہوئی تو الغ بیگ مسیر شاہی پر براجمان ہواگر بادشاہت اسے راس ندآئی۔ زمام اقتر ارسنجالتے ہی اسے فتنوں ادر بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا نوبت

یبال تک پینی کهاس کے مینے عبداللطیف نے بغاوت کر کے اس سے حکومت چھین لی۔ الغ بیگ اب اپنے بیٹے کے دم وکرم پر تھاجب کہ بیٹا باپ کو اس کی علمی سرگر میوں کے لیے بھی زندہ رکھنے کے لیے تیار نبھا،اس نے اقترار کے نشے سے مغلوب ہوکر باب کے قل کا فیصلہ کرلیا۔ کی ہے کہ

ينشهاب بيني جيسه مقدس دشته كاليجان تك مناديتاب\_

مبدالطیف کویه خدشه تفا که اگرالغ بیگ کوسر قندیم قبل کیا عمیا توعوام مضطرب ہوجا نمیں گے، چنانجہ اس نے باب کو عج پر بھیجنے کے بہانے ایک قافلے کے ساتھ سمر قند سے مزحصت کردیا۔اس وقت نام ہو پچکی تھی۔قافلہ شہرسے بچھدور پہنچا تھا کہ سمرقند کی طرف سے ایک سوار سر پٹ گھوڑا دوڑا تا ہوا آیا اور پینام دیا کہ قافلے کو حفاظتی نقط نظر سے بہیں کی بستی کے قریب تھم الیا جائے۔ چتانچہ قافلے نے ایک مرائے میں پڑاؤ ڈال دیا۔مشعلیں اور الاؤ روثن کردیے گئے۔انع بیگ دنیا کے بکھیڑوں اور سا کا

چیقلٹول کو بھلا کرنج بیت اللہ کے روح پرورتصورات میں گم تھا کہ یکا یک اس کے خیمے میں عبدالطفیف کے خاص آدی تھس آئے۔انہوں نے اسے پکڑ کر کمرے کا دروازہ بند کردیا۔الغ بیگ اصل ماجرا بھی مگیا، ان سے اجازت لے کرخسل کیا اور خدا کو یاد کرنے لگا۔ پچھ دیر بعد تملیہ آوراہے پکڑ کر باہر کے کے ،اسے ایک روش مشعل کے نیچے بھادیا گیا اور پھر تلو ارکی ایک کاری ضرب سے اسے قل کردیا گیا۔ لے ایک عظیم سانحہ تھا۔اس کے سوائح نگاروں کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی حکمران ایسانہیں گزرا جوامور ریاست کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم وفنون میں بھی النے بیگ جیسی مہارت رکھتا ہو۔اس کا حافظ بھی بجائبات میں ہے تھا، وہ مطالعے ، تحقیق اور تجربات کے ساتھ ساتھ شکار کا بھی شوقین تھا۔وہ اپنے ہی شکار کی روواو

ع بناروں کی ڈائر کی اپنے حافظے کے بل ہوتے پر للصوادی۔ بعد میں لم شدہ دستاویز ل کئی تو نئ تحریر کردہ دستاویز سے خائے ہوئے کے بل ہوتے پر للصوادی۔ بعد میں لم شدہ دستاویز اللے ہے۔
عبد اللطیف کا انجام: النا بیگ کافٹل تیموری سلطنت کے ذوال کا آغاز تھا۔ عبد اللطیف جس کا تاج
د تخت اپنے باپ کے خون سے تکمین تھا، اقتداد کے بھو کے امرہ اکو مغلوب نہ کرسکا، چنانچے مکی نظام ابتر
ہوگیا۔ ادھر قبط اور گرال فروشی نے عوام کی کمر تو ڈردی اور حکومت نے ان کی کوئی دادری نہ کی۔ تنگ آکر

ہویا۔ادعر خطا اور مران مرون سے وہ ہاں مرور رہ اور رہ سے میں میں میں میں میں ہوں ہے۔۔ عوام نے عبد اللطیف ایک دن مدرسته الله یگ کے بالطیف ایک دن مدرسته الله یگ کے بالقابل تفری کا وزیر ہاتھا کہ عوام کے ایک گروہ نے اس پر تمران کو چھاڑ کردی۔ اس کے محافظ ہماگ نظے ،لوگوں نے بادشاہ کا سرکاٹ کرمدرسالغ بیگ کے تمران کی بوچھاڑ کردی۔ اس کے محافظ ہماگ نظے ،لوگوں نے بادشاہ کا سرکاٹ کرمدرسالغ بیگ کے

ما منے لئکادیا۔ باپ کے قاتل اس بد بخت تھر ان کو صرف ایک سال حکومت کا موقع ٹل سکا۔
سلطان ابوسعید کا دور: عبد اللطیف کے بعد سمر قند کی حکومت سلطان ابوسعید نے سنجالی۔ یہ تیمور لنگ
کے بیٹے میران شاہ کا نواسہ تھا۔ وسط ایشیا پر تسلط کے بعد اس نے اُنغانستان میں متعدد مہمات سرکیس اور
بڑوششیر باغی خود مختار امراء کو مغلوب کر کے تقریباً بورے اُنغانستان پر قبضہ کرلیا۔ اُنغانستان میں اس
کانو حات کی بحکیل 870ھ (1465ء) میں ہوئی۔ اس کے دور حکومت میں ہرات میں طاعون کی وبا

میلنے سے بہت سے لوگ جال بحق ہوئے۔

سلطان ابوسعید ایک مہم جوانسان تھا۔ 873ھ (1468ء) میں اس نے تالی ایران کو فتح کرنے کے سلطان ابوسعید ایک مہم جوانسان تھا۔ 873ھ (1468ء) میں اس نے تالی کی افواج کو خستہ حال کے سلطان کی مگر آذر بائی جان کے علاقے میں موسم سرماکی شدت دے دی۔ ابوسعید گرفآر ہوا ادر بعد مرتباً کردیا گرا۔
مرتباً کردیا گیا۔

اک کے بعدای کے بیٹے سلطان احمہ نے 899ھ (1493ء) تک مادراءالنہر میں حکومت کی جبکہ

أتفوال باب 140 ارج انغانستان: جلد ادّل أفغانستان بيس السليليكا آخري بادشاه سلطان حسين مرزاتها-

حسین مرز ااور مزارشریف: سلطان حسین مرزاتیور کی اولادیش سے آفغانستان کا آخر می حکمران تھا، اس نے سلطان ابوسعید کی موت کی خرینے ہی ہرات کومرکز بنا کرعوام کی حمایت کے ساتھ اپنی خود مخاری ر 1905ھ (1468ھ (1468ء) ہے کے کر 911ھ (1505ء) تک اُنفائستان اور کاعلان کردیا۔ اس نے 873ھ (1468ء) ہے کے کر 911ھ (1505ء) تک اُنفائستان اور

ایران پربری آن بان سے حکومت کی۔

اس کے دور تکومت میں مش الدین محمد نای ایک صوفی نے خود کو حضرت بایزید بسطامی رواللے کی طرف منسوب کر کے بڑی شہرت پائی۔اس نے سلطان حسین مرز اکو ایک غیر معتبر کمّاب کے ذریعے ر يقين دلايا كه هنرت على النيز كي قبر مبارك بلخ ك قريب ديهات ' خواجه خيران' ميں ب\_سلطان حسین اس''اکھٹاف'' پر بڑا جیران ہوا۔ بچھ عرصہ بعد بلخ کے سفر کے دوران اس کا گزرخواجہ خیران گاؤں ہے ہوا،اس نے گاؤں میں گھوم پھر کر دیکھا تو ایک مزار نظر آیا جس پر حضرت علی زلانٹیؤ کے نام ک تختی لگی ہوئی تھی۔اب سلطان حسین کو پکا یقین ہو گیا کہ بید حصرت علی بلاشینہ کی قبر ہے۔اگر حیار بُنْ ردایات کے لحاظ سے یہ بات بہرصورت خلط ثابت ہوتی ہے مگر سلطان کے تھم پروہاں ایک شاندار گذر اورمزارى مارت تعير كردى كى-

اس مزار کی دجہ سے ' خواجہ خیران'' کا قصبہ اتنامشہور ہوا کہلوگ دور دور سے میہاں آ کر ہسے لگےادر للخ كى دفق يهال نتقل مونے لكيس رفت رفت ريقصبه "مزار شريف" كے تام سے ايك برا اشهر بن كيا ايم آج أفغانستان كے جاربزے شہروں میں سے ایک ہے۔

~ @ W W W ...

## مآخذومراجع

🏚 ..... مطلع السعدين، كمال الدين عبدالرز اق سمر قدّى 🚓 ..... أفغانستان درمسرتاريخ، ميرغلام محرغبار 🚓 ..... رحلة ابن بطوطه، شرف الدين محمدا بن بطوطه 🤹 ..... تاریخ فرشته محمد قاسم فرشته 🖈 ..... آئين اكبرى، ابوالفضل

#### نوال باب

## أزبك،إيراني اومغل

از بول کا قائد: محمد خان شیبانی اپند دور کاسب سے بڑا اور کامیاب حکمران تفا۔ اس کا تعلق أذبک ملی از بک تعلق ازبک میلے سے تاریخ اس کا تعلق ازبک میلے سے تاریخ اس کے بیٹے جو تی کی اولاد میں سے اُزبک نامی ایک شخص کی طرف منسوب تفا۔ اُزبک و و شخص تھا جس نے اپنے بہت ہے ہم قدم تا تاریوں کو مسلمان کیا تھا۔ اُزبک قبیلہ وسط ایشیا کے تاریخ میں اب تک متلولیا کی روایات پڑمل تاریخ میں اب تک متلولیا کی روایات پڑمل تاریخ سے ان کی سخت جانی اور درشت مزاجی مشہور و معروف تھی۔ پندرھویں صدی عیسوی میں اس قبیلے بیرا ستے۔ ان کی سخت جانی اور درشت مزاجی مشہور و معروف تھی۔ پندرھویں صدی عیسوی میں اس قبیلے

تاریخ انفانستان: جلداوّل یارں، مان سال بیان میں ابوالخیر' نے خوارزم میں این حکومت قائم کر کی محمد خان شیرانی ایک کے ایک باصلاحیت اور قابل مخص' ابوالخیر' نے خوارزم میں این حکومت قائم کر کی محمد خان شیرانی ای ے بیت ہے ۔ ابوالخیر کا بیتا تھا۔ وہ ایک تجربہ کارسپہ سالا رادر عالم فاضل آ دمی تھا۔عمدہ اد بی ذوق رکھتا تھا،تر کی زبان ر ہے۔ کا شاعر بھی تھا۔ایے دادا کی وفات کے بعد دہ خوارز م کا حکمران بنا،اس کے دادا نے مقالحت اندائی ک ں ماں بڑاتے ہوئے دسطِ ایشیا میں بھی توسیعی عزائم کا اظہار نہیں کیا تھا نگر محمد خان شیبانی ندصرف دسطِ ایشا

بكه أفغانستان تك كوزيرتكين كرناجا متاتها-شیبانی اور بابر میں مشکش: 1468ء میں تیوری بادشاہ سلطان ابوسعید کے قل کے بعد وسطِ ایشا) تیوری حکومت بہت کمزور پر حمی تھی۔شیبانی کے پاس جوال ہمت اُز بکول کی بڑی تعداد تھی۔ان کی مر ے اس نے یورے وسط ایشیا کواپنی جولان گاہ بنالیا، اس کا سب سے بڑا حریف اس کی مانند فولاری

عزم ركھنے والا بابرتھا۔ 905 (1499ء) میں جب شیانی نے تیور بول کے مرکز سرفند تبند کیا تو وسط ایشا کے تام مردارادر تیوری شہزاد ہےاس کی ہیبت سے مرعوب ہو گئے۔ایسے میں صرف بابر ہی تھا جوا یک مخقم کا نوج کے ساتھان کے مقالبے میں ڈٹار ہا۔ 906ھ (1500ء) میں باہر نے شیبانی خان ہے سمرتد چین لیا گراگلے ہی مال شیانی نے اسے سمرقنہ سے بے دخل کردیا جس کے بعد ہرطرف حالات

مارزگارد ک*ھ کر*بابراً نغانستان چلاآ یا۔ بابر کائل میں: بابر نے افغانستان میں سب سے پہلی کامیابی کائل میں حاصل کی۔ 911ھ \_\_\_\_\_\_ (1505ء) میں وہ یہاں قابض ہوا۔اپنے خوبصورت کل وقوع کے باعث میشہرا سے نہایت پیندآیا، اس نے اسے اپنامر کز بنا کر پہیں رہائش اختیار کرلی ۔ بابر کی والدہ قتلق نگار خانم نے جو جلاولنی میں اس کے ساتھ ساتھ تھی، کچھ دنوں بعد میمیں وفات یائی۔ بابر کا ذوق تعمیر بہت اعلیٰ تھا۔ کابل کے حسن ت متاثر ہوکر بابراسے دوبارہ اچھی طرح تعمیر کرانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انہی دنوں کا بل ٹی متواتر کئی زلز لے آئے ، خستہ حال عمار تیں زمیں ہو کس مو گئیں اور شہر کھنڈرین عمیا۔ بابر نے اپنے ذو آ کے مطابق شپر کواز سر نوتعمیر کرادیا۔اس سال بابر نے ہزارہ جات قبائل کےخلاف مہم شروع کی ادر دہا<sup>ں</sup> کے مرکش عناصر کی تختی ہے سرکونی کی۔

بابر کی ہندوستان روانگی: کچھ عرصے بعد بابر نے قندھار پر بھی قبضہ کرلیا۔ اُنغانستان کی سرہز ۔ وادیاں، برف پوٹن چوٹیاں، سرد اور مست ہوا نمیں یہاں کے دریاؤں اور چشموں کا سرد وشیر <sup>بل</sup> پانی ..... پیرسب چیزیں باہر کے جمالیاتی ذوق کے عین مطابق تھیں .....وہ اس سرز مین کو بھی چھوڑ د پخ 143

نوال باب 

کا تھور دی ہے۔ ۔ ۔ ۔ دہ ب سام کو قال ایک مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ 913 ھے۔ اس کی مرحدوں پر گرج رہا اں کا مرصوب ہے۔ اس کا مرصوب کے ہمرات پر قبضہ کر کے تیموری خاندان کے آخری حکمران حسین مرزا کے اقتدار بازید میں نامی میں میں اس میں میں میں ایک میں اس میں میں اس میں اس کے اس میں میں اس کے اس کے آخری حکمران حسین مرزا کے اقتدار

(۱۵۷۶) کانٹر کردیا تھاادراب وہ بلخ ، فندوزاور فرغانہ کو فتح کر کے آگے بڑھا چلا آرہا تھا۔ بابر کا بھائی ناصر مرز ا " ان کے ہاتھوں شکست فاش کے بعد پینیا ہوکر کا بلی بھٹی چکا تھا۔ ہے۔ ان حالات میں بابر کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی محبوب سرز مین کوچھوڑ کر ہندوستان

ر المان المان المان كرے - چنانچه كابل اور غرنى كونائبين كے حوالے كر كے وہ بندوستان ہا۔ ہا آیا جاں کا تاج وتحت، تقدیر اس کے نام لکھے چکی تھی۔ ہندوستان میں لودھی تھرانوں کے ؟ القاركافاتم كركاس في عظيم خل سلطنت كى بنيا در كلى جو 1857 مين آخرى مغل تاجدار بهادرشاه

ق<sub>ىرى</sub>مىلمانون كى عظمتِ رفته كى يادگارر ہى۔ ارکی اُنغانستان سے محبت: بابر ہندوستان کا فاتح تو بن گیا اور حالات کے نقاضوں کے باعث وہ

رتے دم تک بہیں مہمات انجام دینے پر مجبور رہا گراہے اُفغانستان کی پُرکیف فضا اور کابل کے المناؤل كي خوشبوكي بميشد ياوآتي ربيل - وه مندوستان كي آب وجوا اورموسم سے كريبال كي نذب دفقانت ادریهاں کے باشدوں کے ذوق ومزاج تک، ہرشے سے بدول رہا۔ تزک بابری میں ال نے جہاں ہندوستان کی گرم اور مرطوب آب وہوا اور یہاں کے گدلے پانی کا شکوہ کیا ہے وہاں

ا باولن کے صاف اور ٹھنڈے یانی کی تحریف کی ہے۔اس کی دصیت تھی کداسے ہندوستان کی بجائے الاكے پنديدہ شہر كابل ميں دفتا يا جائے۔ إبركا نقال 5 جمادى الاولى 937 ھ (21 درمبر 1530 ء) كوہوا۔ وصيت كے مطابق اس كى لاش كو كالل ا المار فن كيا كيا \_ كابل ميں بابر كامزار آج بھى أفغانستان سے اس كى دلى محبت كى گوائى دے رہا ہے-

ابر کی زندگی میں قد صار میں اس کا بیٹا شہزادہ کامران حاکم تھا جبکہ بدختاں اور کائل جاہوں کے پاس سف ابرکے بعد ہمایوں نے ہندوستان جا کر باپ کا تخت سنجالا اورای سے ثنابانِ مغلیہ کا سلسلہ آ مجے جلا۔ ورز شرال خان کی اُز بک سلطنت: بابر کاحریف محمد خان شیبانی شال مغربی اُنغانستان پر قبضے کے بعد

ر الاعران على المال الم من المستوندہ مدوہ ہوا ہوں اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور الکر منتول ہوا۔اس کی اولا دبھی اُفغانستان پر زیادہ عرصہ تک حکومت نہ کر سکی اللہ کی اور کا اللہ کا اللہ کا اللہ المارية المرادية المرادية العامل برديد والمسال بالمريد المريد ال

میں اس لحاظ سے زعدہ رہے گا کہ اس نے وسطِ ایشیا میں پہلی اُز بک سلطنت کی بنیادر تھی،جم سرحدیں أفغانستان سے جالمی تھیں ۔ بیسلطنت ایک صدی تک باقی رہی ، اس میں بارہ یاوشاہ گزر ۔ جن کا یا پر تخت اکٹر سمر قندا در کبھی کبھار بخارا کبھی رہا۔ 1515 ء میں ای کی ایک شاخ خوارزم میں مجمی <sub>گاگ</sub>ر

موگی جو 1882ء میں زارروس کے زیر تسلط آنے سے پہلے تک خود مخار حیثیت سے باتی رہی \_ شیبانی کی تاسیس کردہ از بک سلطنت کے انزات استے پائدار تھے کہ 20ویں صدی عیمون میں ۔ سودیت بونین کے قبضے کے بعد بھی اس علاقے کا نام اُز بکستان ہی رہاادر 1991ء میں سودیت بُت یا تُل یاش ہونے کے بعداس خطے نے اُز کستان ہی کے نام سے ایک الگ مسلم مملکت کی حیثیت حاصل کر لی ۔ اً فغانستان کی سیاست پر ایران کے اثرات: اَنغانستان اور ایران کے سیای تعلقات کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہلِ ایران نے اُفغانیوں کے ساتھ برابر کی سطح پرمعاملات نبھانے کی سٹی کی ہے، دونوں ملک ترتی اورخوشحالی کی راہ پر گامزن رہے ہیں لیکن جب بھی انہوں نے اَ نَفَانُول پرسیای تسلط قائم کرنے کی کوشش کی ، دونوں ملکوں کو بے حد نقصان اُٹھانا پڑا۔اس کی بنیاد ک وجدمیہ ہے کہا ُ نغان آ زادمنش اورنہایت غیورلوگ ہیں، وہ غلامی برواشت کرنے کے عادی نہیں، نیزا پیٰ حميت كے بل بوتے يربيروني جارحيت كا مقابله كرنے كى صلاحيت ركھتے ہيں، يروسيول سے من

سلوک اور و فا داری ان کا وطیر ہ ہے گروہ ان کی بالا دی بھی قبول نہیں کرتے \_

ظہور إسلام سے قبل أفغانستان صديول تك ايران كى ساسانى بادشاہت كے ماتحت رہاتھا۔ إسلام نے ہلِ اُفغانستان کُوکمریٰ کےمظالم اور دیگراتوام کے تسلط سے نجات دلا کی تھی ،اس لیے اُفغان اِسلام ہی کاہا ا حقیقی نجات دہندہ سمجھتے آئے ہیں۔دوسری طرف ایران کی برقستی بیدری کہ وہاں کے حکمران طبغ ا میں باربارا یے عناصر کا غلبہ ہوتا رہا ہے جوساسانی بادشاہت اور سری کی شوکت وہیت عظمالا تصورات بی کو ایران کی ترتی اورسر بلندی کی معراج سیجھتے رہے ہیں۔ چوں کہ اُفغانستان بھی سامالاً بادشاہوں کے زیر تکیں ایک صوبر ہاتھا، اس لیے ایر انی حکمر انوں میں افغانستان پر تسلط یا کم از کم بہال کا سیاست میں بے جامداخلت کا جذبہ عموماً کارفر مار ہا ہے۔ ماضی بعید میں میصورت حال تم رہی عمر ساہ کا صدی میسوی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونو ل ملکول میں خوشکوار تعلقات کی گھڑیاں بہت بختھر دہی ہیں آ شاہ اساعیل صفوی کا دور: اس صورت حال کا آغاز ایران میں صفوی سلطنت کے آغاز ہے ہوا، جمآ بانی شاہ اساعیل صفوی تھا۔ وہ سولہویں صدی عیسوی کے آغاز میں اُفغانستان پر قبضے کے خواہش مندا فاتحین میعنی بابرا درشیبانی کا ہم عصراور کا نے کا حریف تھا۔ وہ ایک زیرک سیاست وان اور تجربے کار ما

145 نوال باب

ارخ افغانستان: طداة ل ہرں!'' '' منج قول کے مطابق وہ اردبیل کے شخصیفی کی نسل سے تھا جو بچیرہ خزر کے جنوب میں آباد ترکی نسل جا۔ ج يردوهاني پيشواتھ۔

۔ اما عمل صفوی نے ابنی روحانی و مذہبی حیثیت سے فائدہ اُٹھا کرا پنے حلقہ اڑکی طاقت کواقمہ ارکے لے بری کامیابی سے استعال کیا اور 908ھ (1502ء) میں عراق تجم، فارس اور شالی ایران پر قبضہ یج بری میں ہے۔ سرے ایک مضبوط سلطنت کی بنیا در کھی جوا یک طرف ترکی کی خلافت عثمانیہ اور دوسری طرف از بکستان ے غمانی حکر انوں اور اُفغانستان کے قبائلی سرداروں کے لیے آزمائش بنی رہی۔شاہ اساعیل صفوی ا کے متعصب تھمران تھا۔ اس نے کے اقتداد میں آتے ہی ایران میں اثناعشری ائمہ کے ناموں کا خطبہ ۔ لازی قراردے دیا۔نماز،روزے اوردیگرعبادات میں بھی تمام رعایا کوشیعہ مذہب پرعمل کرنے پر بجور کیا۔ اس طرز عمل سے شیعہ کی منافرت کی وہ آگ جوایک طویل مدت سے دنی ہوئی تھی ، بھر بھڑک افی ادرتر کی سے لے کرا فغانستان تک شیعہ می تفرقه برهتا چلا گیا۔ شاہ اساعیل مفوی کے متعقبانہ ردیے سے ایران کے اہل سنت سخت مصائب کا شکار ہوئے ادر ان کی خاصی تعداد أفغانبتان اور ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے پرمجبور ہوگئی۔

ایران کا اُفغانستان پرحملهاوراز بک حکمرانوں سے مشکش:اساعیل مفوی ایران میں ایک مضبوط <del>سلطن قائم کرنے کے بعد اُنغانستان برلٹکرکٹی کے لیے بے تا</del>ب ت*ھا*نگرا**س ک**اسب سے بڑا مخالف مجمہ ثیبانی خان وسطِ ایشیا میں اسے للکارر ہاتھا۔ شاہ اساعیل صفوی نے بڑی سمجھ بوجھ سے کام لیا اور شیبانی كے مقابنے پراس وقت ذكلا جب مدمقابل يورى طرح تيار ندتھا۔

ٹیبانی نے خطرہ محسوں کر کے مرومیں قیام کمیا تگر شاہ اساعیل صفوی کی چال کونہ بجھ سکا۔ شاہ اساعیل منول نے 916 ھ (1510ء) میں مرو کے قریب اسے مقابلہ پر اُکسایا اور انجام کارز بروست الراکی کے بعد اسے شکست دے دی اور مقتولین کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر کے اہل سنت کے دلوں پرالی تشیع کی ہیب بھانے کی کوشش کی۔اب أفغانستان براشکر کشی کے لیے موقع ساز گارتھا، راہ میں کوکی رکاوٹ نہتھی۔ 916ھ (1510ء) میں شاہ صفوی حدود اُفغانستان کے قریب طویں، مشہد اور المرض جيسا الم شهرول كوفتح كرچكا تھا۔ اس كے فور أبعد دوا بنى فوج كے ساتھ مرات آ بہنچا۔

برات الل سنت كابهت برامر كز تقا۔ اساعيل صفوى نے اسے فتح كرتے ہى جامع معجد ش شديد ذہبى تعسب پرمشتل احکام کااعلان کرادیا۔اس میں سی تھم بھی دیا گیاتھا کہ جمعے کے نطبے میں نطباء ،ائمداثنا المریہ کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ خلفائے علافہ (حضرات ابو بکر وعمرا در عثان عنی میکائٹی) کے

تاریخ افغانستان: جلدادّ ل عرب العالم المرات من المامين المراتي والله في العال منا توالي مرات كم مناسلة المرات كم مناسلة المرات المعاملة المرات الم علات رہاں زرار دی سیاں ہے۔ تر جمانی کرتے ہوئے اس ما پاک تھم کی قبیل سے تھلم کھلا انکار کر دیا۔ اس برصفوی حکومت کے افسرالارز ا المعلق المالية المالية المورة المالية المالي المالي المالية کہا کہ قطبے میں صرف ائمہ اثنا عشریہ کے نضائل بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے۔ اس کے بعد ایرانی فوجوں افواج کے قضے میں تھے گرشیانی کی شکست سے از بکوں کی طانت ٹوٹ گئتھی اس لیے اُفغانستان میں صفوی کورو کنے والا کوئی نہ تھا۔اگر چہ اساعیل صفوی نے برور طاقت مغربی اور شالی اُفغانستان پر قبر کرلیا تفامگروہ عوام کے دلول کوفتے نہ کرسکا۔لوگ اس کے خلاف اٹھنے ادراس کے مقابلے میں کی جم بیردنی طاقت کی مددکرنے کے لیے تیار تھے۔اگرا برانی بادشاہ اُفغانستان میں مذہبی رواداری سے کام لیا تو أفغان باشتدے اتی جلد بددل نہ ہوتے مگر ایسانہیں ہوا اور صاکم طبقہ مذہبی تعصب میں مبتلا ہوکرا فغان عوام کے جذبات کوٹھیں پہنچا تا رہا۔ اس کے نتیج میں اُفغان باشدوں نے ایک بار پھر وسط ایشیا کے از بك شهر ادول اورام راء كوا فغانستان مين مداخلت كاموقع دياتا كدوه البين ايرانيون سينجات دلاكي ـ اں صورت حال کا نتیجہ میہ ہوا کہ مغربی وثالی افغانستان کو ایرانی اور از بک افواج نے معرکوں کا میدان بنالیااور ہرچند ماہ بعدیہال حکومتیں تبدیل ہوناایک معمول بن گیا، ملک کی معیشت وزراعت ناہ ہوگئی، تجارتی راستوں پر خاک اُڑنے لگی اور قط نے ہر طرف ڈیرے ڈال دیے۔انجام کاراس کشا گ میں ایرانیوں کا بلیہ بھاری رہااور از بکول نے اپنے یاؤں وسطِ ایشیا میں سمیٹ لیے ۔ شاکی أفغانستان کا فقط تھوڑا ساعلا قدان کے پاس رہ گیا۔ 931 ھ (1524ء) میں شاہ اساعیل صفوی دنیا سے رخصت ہوا تو شال أنغانستان كا كثر اورمغر بي أفغانستان كالكمل علاقه بدستورا يران كے ياس تھا۔

ا فغانستان اور مغل بادشاہ: اَ فغانستان کے شرقی اور جنوبی اضلاع اس لیاظ سے خوش قسمت تھے کہ اس عرصے میں وہاں بابر، اس کے دوسرے بیٹول اور اس کے جانشین ہمایوں کی حکومت رہی۔ فانہ جنگیول کے پیکھوا تعات کے باوجود یہاں مجموع طور پرامن وامان کا دور دور ور ہا۔ 946ھ (1539ء) میں ایک اُ فغان سروار شیر شاہ سوری نے ہمایوں سے مندوستان کا تاج و تخت چھین کرا سے جلاوطن کردیا۔ ادھرا فغانستان کے مثل مقبوضات پر ہمایوں کے بھائیوں نے قبنے کرلیا تھا، ہمایوں کے پاس اب کوئی جائے بناہ ندری تھی۔

ارخ افغانتان: جلد اوّل ں اسے ہے۔ ہندو ستان میں شیرشاہ سوری کا دور حکومت مختصر ہونے کے باوجود تاریخ میں سنبرے حروف سے لکھے مانے کے قابل ہے۔ ہندوستان کے اس اُفغان حکمران نے عدل دانصاف اور تعمیر وتر تی کے پےمثال

با۔ کارنا مے انجام دیے جنہیں اعاطر تحریر میں لانا ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ پٹاور سے بڑال تک . د نیابرک کنتمیراس کاوه زنده وجاوید کارنامه ہے جسم جمی نبین مجلا ما حاکما۔

ران کی دوباره مداخلت: اس دوران ایرانی سلطنت أفغانستان و بهند کے سیاس اُ تاریخ هاؤیر مجمری ر کے ہوئے تھی۔ جلاول مخل حکمران ہمایوں کوشاہ اساعیل کے جانشین'' طہماسپ'' نے بڑے ا براز کے ساتھا ہے ہاں پناہ وی اوراس کی مدد کا وعدہ کیا۔

. 1544ء میں اس نے ہما یوں کودس ہزار سپاہی اس شرط پر دیے کہ وہ اُفغانستان میں اینے سابقہ مذہفات میں ائمہ اثناعشر میہ کے تام کا خطبہ جاری کرے گا اور قندھار کو دولت صفویہ کے شہز ادے مراد منوی کے نام کردےگا۔ ہما یول نے بیشرط قبول کرلی۔اس نے ایرانی سیاہ کے ذریعے ققدھار، کابل ادر ذایل میں اینے بھائی کا مران کے خلاف سخت جنگیں لڑ کر اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کرلیا اور قندھار شہزادہ مراد صفوی کے سپر دکرد یا۔ بچھ عرصہ بعد مراد صفوی طبعی موت مر عمیا تو جا ایوں نے قند هار کوا بنی توبل میں لے زیا۔ اُفغانستان میں جابوں کی مہمات دس سال تک جاری رہیں، آخر کار بدخشاں، تخار، کالم، زائم، قدّه مارجیسے اہم اصلاع پر اس کی گرفت مضبوط ہوگی۔ اس کا سب سے بڑا حریف شہزادہ کامران پکڑا گیا، ہابوں نے اسے اندھا کرادیا۔ادھر ہندوستان میں پہلے 952ھ (1545ء) میں ٹیر ٹاہ سوری کی شہادت اور پھر 961ھ (1553ء) میں اس کے جانشین سلیم شاہ کی وفات کے بعد مالات تبديل ہو گئے تھے، اس ليے جايوں 962 ھ (1554ء) ميں دريائے سدھ عبور كرك ہندوستان پہنچ گیا در بڑے کشت وخون کے بعد اپناتخت وتاج واپس لینے میں کا میاب ہوا۔

جۇلىأنغانستان پرايران كاتسلط: ہايوں كىغىرموجودگى ميں 964 ھ (1556ء) ميں شاہ طہماسپ نے ایک بار پھرا نغانستان میں مداخلت کی اور قندھار پر قبضہ کرلیا۔ اس سے قبل وہ 943ھ (1536ء) یں بھی اُنفانستان پرحملہ کر کے فند ھارکومغل شہزادے کا مران سے چھین چکا تھا مگراس کی واپسی کے بِعد . گامران نے قندھار پر دوبارہ قبضہ کرلیا تھا۔اب کا مران تھا، نہ ہمایوں،اس لیے قندھار پرایران کا قبضہ مسلم اوگیا۔جنوبی اُفغانستان خصوصاً فقد هار کے بارے میں مغل بادشاہوں اور صفوی حکمرانوں کے درمیان تازم کی نظوں تک جاری رہا۔ 1003 ھ (1594ء) میں اکبرنے قدھارکوایرانیوں سے بازیاب کرایا گر 1030ھ (1620ء) میں شاہ عباس نے اسے دوبارہ چھین لیا۔ 1047ھ (1637ء) میں مغل

تاريخ انغانستان: جلدِادّ ل ور ایس کے دالیں جانے کے بعد 1048 میں میں اس کے دالیں جانے کے بعد 1048 میں اور ان کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں اس کا میں (1638ء) میں ایرانی حکمران شاہ عباس صفوی ٹانی نے یہاں ایک بار پھر قبضہ کرلیا۔ 1061 پ (1651ء) میں شاہ جہاں نے اپنے میے شہزادہ اورنگ زیب کوقندھاری تسخیر کے لیے رواند کیا مگریم كامياب نيهوكل-اس طرح طويل عرص تك جنوبي أفغانستان ايراني سلطنت كاحصدر با اَ فغانوں کی مغلوں ہے وفاداری: تاریخ اَ فغانستان ہندوستان کے مغل با دشاہوں کے ذکر کے بغر ادھوری رہتی ہے۔ان سے پہلے سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری جیسے فاتحین نے اُنغانستال کم ہ۔ مرکز بنا کر ہند دستان پر حکومت کی تھی ،ان کے بعد ایک طویل عرصے تک دونو ل ملکول کی سیاست الگ الگ قوموں اور خاندانوں کے ہاتھوں میں رہی۔مغل بادشا ہوں نے اس سم کوبدل دیا اور ہندوستان مرکز بنا کر اُفغانستان پر تحکمرانی کی نئ ردایت قائم کی۔اُفغانوں نے جو مبھی بیرونی حکومتوں کوخوش دا،

ہے قبول نہیں کرتے ، دوصد یوں تک ہندوستان کی مغل سلطنت کواس لیے مستر دند کیا کہ مثل سلطنت کا خمیراً فغانستان ہی ہے اُٹھا تھا اور اس کے اولین قاتح بابراور اس کے مورث اعلیٰ تیمور کا اُفغانستان ہے تعلق بہت گہرا تھا۔اس کےعلاوہ أفغان امراءاور قبائل سردار میجی بخو بی جانتے تھے کسایران کی مفول

حکومت کی دست دراز پول ہے مغل ہی ان کی حفاظت کر کتے ہیں۔ان وجوہ کی بنا پر دوصد پول ہے

زائد عرصے تک اہل اُفغانستان ہندوستان کی مغل سلطنت کے و فادارر ہے۔

مغل بادشاہوں کی سنگین علطی: تاہم مغل بادشاہوں میں ہے باہر کے سوائسی نے اُنفانستان کا تعمروترتى ير فاطرخواه توجه نددى دان كى جانب سے ترقياتى كام صرف قلعول كى مضبوطى اورمرمت إ شاہرا ہوں کی تعیراور حفاظت تک محدود رہے۔اگر جدید حقیقت ہے کدا کثر مغل بادشاہ تعمیری علمی ادر فلا کی ذوق رکھتے تھے مگراس بارے میں ان کی زیادہ تر توجہ ہندوستان کی جانب میڈول رہی۔ان کا کاوشول سے ہندوستان توعکم وادب کا مرکز بن چکا تھا، دہلی اور آگرہ علماء، شعراءاوراد باء سے معمور شے، مگر اُفغانستان کے شب وروز تار کی کی لیبیٹ میں تھے۔ دہلی آنے والے اہل علم وضل کومغل بادشاہ ک<sup>و</sup> مالا مال کردیتے تھے گرا فغانستان کے اہل علم اورار باب بخن کی حالت زارونز ارتھی۔

اُفغانستان کے پڑوی میں وسط ایشیا کے اُز بکوں نے بخارا کوادر ایران کے صفویوں نے اصفہا<sup>ن کو</sup> علمی، ادبی، تجارتی اورا قتصادی رونقوں کا گہوارہ بنادی<u>ا</u> تھا گر اُفغانستان کے وہ بڑے بڑے شہر<sup>جن ب</sup> مجھی تاریخ ناز کیا کرتی تھی، ویران ہتھے۔ یہاں گنتی کے چند مدرسوں کے سواسچھے نہ تھا۔ یہ مک ملم وادب سے بالکل تمی دامن دکھائی دیے لگا تھا۔

ارىخ افغانستان: جلداة ل

بار باد خاہوں کی آفغانستان سے بے اعتمالی : مغل باد شاہوں کا ذو ت تعمیر دنیا ہے آج تک خراج تحمیر وصول کر رہا ہے گراس کا مظاہرہ ہند دستان ہی میں ہوتا رہا۔ آفغانستان میں ان کی تعمیرات صرف ورباغ ہے جہال مخل حکران اور شہزاد ہے موسم گر ماگزار نے آیا کرتے تھے۔ ان میں کا مل کا باغ بابر ، کو دامن کا باغ استالیت ، کا مل اور جلال آباد کے در میان واقع ''باغ نملہ' قابل ذکر ہیں۔ قد حارک تدیم آبادی کے قریب ''جہل زینہ'' کے نام سے ایک ممارت بھی مخل باوشاہوں کی یادگار ہے گر آبادی کے آبادی کے آبادی کی اصل ضروریات میں آب یا شی ، زراعت ، آباد کاری ، شہروں کی تعمیراور تعلیمی آنشان یا اس ضروریات میں آب یا شی ، زراعت ، آتھا دیات ، آباد کاری ، شہروں کی تعمیراور تعلیمی

نظام پرکوئی خاص تو جہنیں دی گئی ۔مغل دور حکومت میں یہاں کوئی ڈیم بنایا گیانہ نبر کھکہ دائی گئی۔ مدارس اور علی مراکز ویران ہتھے۔آبادیاں سمٹق جارہی تھیں ۔مغل بادشا ہوں کی ہندوستان نواز پالیسی کے سبب اُفغانستان کے بچے کھچے علاء ،شعراء اوراد باء بھی ہندوستان جانے کوتر بچے دیتے ہتھے۔

تاخی محمد اسلم ہراتی جو یہال بڑی سمیری کی زندگی بسر کررہے تھے جب ہندوستان پہنچے تو بادشاہ دقت شاہ جہاں نے انہیں سونے میں تلواد یا اور ان کے وزن کے برابر چھ ہزار پانچ سواشر فیال ان کے حوالے کردیں۔اس قتم کی مثالوں سے اُنفائستان کے قابل افراد کا ہندوستان کی طرف تھنچ چلے جانا ایک نظری کی بات تھی۔
ایک نظری کی بات تھی۔

جنوبی و مغربی افغانستان میں ایرانی آمریت کی جھلکیاں: ان تمام باتوں کے باوجود الل انغانستان ایران کی متعصب شیعہ حکومت پر مغلوں کو ترجیح دیتے تھے جو کہ اہل سنت تھے۔ اہل

اُنفانستان دیکھ چکے تھے کہ صفوی سلطنت کے بانی اساعیل صفوی کے افسران نے اُنفانستان میں قدم رکھتے تک حافظ زین الدین ہراتی کو محض اس بات پر کہ وہ خلفائے ثلا شہر دشام طرازی کے لیے تیار نہیں تھ، ہرات کی جامع مبحد میں قمل کرادیا تھا۔وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ ایرانی حاکم امیر خان نے اُنفان نٹائز' آگی ہردی'' کی زبان کا لئے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی قلم کرادیے تھے۔اس کا جرم مرف میر تھا کہ اس نے سلطنت ایران کے ظلم و جرکے خلاف اشعار کھے تھے۔''عبدالرجیم شاعر ہوگئ'' کا انجام

یں مراس کے مست ایران سے ادبر کے سات ایران سے ادبر کے سات ایرانی عکومت نے جلاوطن کردیا تھا۔
مجھی سب کے سامنے تھا جے آزادی کا نغرہ کلھنے کی پاداش میں بہاں فاری زبان رائج تھی ایرانیوں کا اقتدار
قدھار سمیت جنوب مغربی اُفغانستان کے اکثر اصلاع میں جہاں فاری زبان سات قدری اور علاء واد باء کی ای
قلسان پورے علاقے میں علم وادب کی مٹی پلید کردگ گئتی علم وادب کی اس تا قدری اور علاء واد باء کی ای
المانت کے نتیج میں یہاں اس دور میں کوئی نامور فرد پیدائبیں ہوا حالانکہ ماضی میں بھی سرز مین فاری زبان
وادب کا اصل سرکر تھی۔ یہاں بنجراد، جامی، عیسم سنائی اور علی شیر جیسے شعراء کے زمزے گو نبختہ رہے ہے مگر

اب الی کوئی مثال صدیوں سے تایاب تھی۔فاری لقم ونٹر کے لیے یہ دورسکرات موت کی ماند تھا۔در تغیر السالیہ افغانستان کے مغربی وجنو بی صوبوں پر ایران کا اقتد ار کمل طور پر عسکری تسلط تھا جے عوام کی قطعا کوئی تماین عاصل نہیں تھی۔ یہی وجبتی کہ حکومتِ ایران کی طرف سے قند ھاراور ہرات میں 20،20 ہزار باہول پر مشتمل دو ہڑی فوجیں ہروقت موجودر ہاکرتی تھیں تا کہ کوئی بغاوت کا میاب ندہو سکے۔ان فوجوں کے ہزار جارات اخراجات اُنفانستان کے مفلوک الحال عوام کی چڑی ادھیر کردصول کیے جاتے تھے۔

پشتوادب وشاعری کاعروج: مغل بادشا ہوں کے زیرانتظام اُفغانستان کے مشرق اوروسطی موب جہال پختون آبادی تھی اس لحاظ سے خوش قسمت متھے کہ ملک کی حالت زار پرسلگتے ہوئے سوالات نے جہال پختون آبادی تھی اس کمی انقلائی پشتو شعراء کوجنم دیا، جن میں خوشحال خان ختک کا نام سر نبرت یہاں اس دورانحطاط میں کمی انقلائی پشتو شعراء کوجنم دیا، جن میں دوشحال خان ختک کا نام سر نبرت کے بعد میں رحمن بابا، حمید بابا اور عبدالقادر حتک نے بھی یمی راہ اپنائی اور پشتو شاعری کوبام جودن کمک پہنچادیا۔ انہیں شعراء کی شاعری نے اُنغان عوام کو وہ حوصلہ دیا جس نے انہیں تمام بیرونی طاقتوں کوب خطل کر کے اپنی حکومت تشکیل دیے برآ مادہ کیا۔

شالی آفغانستان کے از بک حکام کارویہ: اس دور پس شالی آفغانستان کے وہ صوبے جہاں دسطِ الٹا کے از بکوں کے محکومت تی ، نسبتاً بہتر حالت میں شھے۔ از بکوں نے آفغانستان میں بیٹی کومرکز بنالیا تھا اور ان کے حکام یہاں کے حکام نے مرف چندا ہم امور کی دیکھ بھال کے لیے یہاں کچھافسران مقرر کردیے تھے۔ وائ برکاری نیکس بھی بہت ملک درکھ گئے تھے۔ خود از بکول کی خاصی بڑی تعداد شالی آفغانستان میں آباد مرکاری نیکس بھی بہت ملک درکھ گئے تھے۔ خود از بکول کی خاصی بڑی تعداد شالی آفغانستان میں آباد موجکی تی اس لیے انہوں نے یہاں کے باشدوں سے اپنائیت کاسلوک دوار کھا۔

milion.

#### مآخذومراجع

🚓 ..... تزكه بابرى قلهيرالدين بابر

💠 ..... أفغانستان درمسير تاريخ ، ميرغلام محرغبار

💠 ..... تارخ وسطِ ايشيا ،محمر حيات

Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 🎄

ارخ افغانستان: جلد اوّل

دسوال باب

## خودمختاری کی تحریکیں

مغل حکمرانوں کی اُفغانستان میں تر قیاتی امور ہے بےاعتنائی تو شاید اُفغان عوام کے لیے ایک حد ك قائل برداشت موتى محروه الي مذهب المان اورغيرت يرآ في آت نبيس و كي سكت تته مايون مے بعد جب اکبرنے ہندوستان کی منداقتد ارسنھالی تواس کے غرورو تکبراور خوشامدی دربار بوں کی جی هنوری نے جلد ہی اے "انا و لا غیری" کی سیڑھی پرچر حادیا۔ اکبر کے درباریس شاعر، موسیقار، گوتے ،معة راور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے ماہرین کے علاوہ حد درجے مگراہ کن نظریات کے عال دانشور بھی موجود تھے۔ابوالفضل اور فیضی جیسے زر پرست علاء اس کے جہل والحاد میں اضافے کا سب بنتے رہے، نوبت يهال تک يَجْي كدا كبرنے دين إسلام كى جَكْد ' دين البي' نا فذكرنے كا اعلان کردیا۔ بینود ساختہ وین ہندوانہ تہذیب کی نقالی اور بعض چیزوں میں عیسائیت کی مفتحلہ خیز تقلید کے <sup>موا</sup> کچھ نہ تھا۔ کفروالحاد کے اس مجموعے کو جب سر کا ربی حیثیت دے کر پوری مغل مملکت میں بزور توت نافذ کرنے کی مہم شروع کی گئی تو إسلام اورمسلمانوں کا درور کھنے والے بے چین ہو گئے۔ بيرونن كى تحريك جهاد: اس موقع يرجهال مندوستان ش اس بدرين كامقابله كرنے كے ليے الله تعالى نے حضرت مجدوالف ثانی برالنئے کو کھڑا کیا، وہاں اُفغانستان میں مشیت خداوندی نے شیخ بایز بدانصاری رنظنے کودین اکبری کے خلاف سلح جہاد کی ہمت وتوت عطاکی ۔ شیخ بایز بدانصاری مشہورصوفی بزرگ شیخ مران الدین انصاری رواننے کی اولاد میں ہے تھے۔ان کے دالد بین عبداللہ انصاری اپنے زمانے کی لیگانہ روزگارروحانی مخصیت متھے شیخ بایز بدانصاری رالفندِ مشرقی بنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے تھے۔ العنمایت پر بیزگار، جراکت مند اور غیور انسان تقے علم دین اور سلوک واحسان کے شعبول میں ان کا پایے بهت بلندتها ـ وه ایک عمده خطیب اور صاحب طرز اویب بھی تھے۔ان کی کما بیں'' خیرالبیان''' حال نامہ'' اور ان مخرن الاسلام 'ان كى على واو لى مهارت كا ثبوت مونى كے علاوه ملت إسلاميد كے بارے على الن

تاريخ افغانستان: حلد إوّل

152

کردرد فیم کی آئینددار ہیں۔ وہ پشتو، فاری ادرعر بی پر بیک وقت عبورر کھتے تھے۔ ہی مرد بجاہد نے ہندوستان ادراً فغانستان میں اکبر کےمظالم کا بچشم خود مشاہدہ کیااورزبان وقلم سے ای ے خلاف آواز بلند کی ۔ وہ منتظر نتھے کہ شایدا س طرح حالات سدھرجا نمیں اور حکام ایکی اصلاح کرلیں مج عالات کی خرابی روز بروز بر متی گئی \_ پھروہ دن آ گیا جب شیخ بایر بیرانصاری نے حکومت کی اصلاح \_ \_ مایوں ہوکراس کے خلاف مکوارا ٹھانے کاعز م کرلیا۔ وہ قند ھار کے دورے پر تھے کہ انہوں نے ایک <sub>درر</sub> ناک منظر دیکھا۔ اکبر کے سپائی جو بیرم خان نا می مغل امیر کے ماتحت تھے ، ایک عورت کو گرفیار کر کیے تے انہوں نے اس عورت کے بالوں کوایک جرخی ہے باندھ کراس سے لٹکا دیا اور اس حالت میں جرخی کوچکر ہے گئے عورت کی دلد وزجیخوں نے آسان کا کلیجہ چیر دیا گرز مین پراس کی قریا دکو پہنچے والاکو کی ز تھا کسی کی ہمت نہتی کمفل سیا ہیوں کوصنع بازک کی اس تذکیل اور انسانیت کے اس تو بین سے رو کیا۔ شیخ بایزیدانساری نے بیمنظرد کھا توان کا خون کھول اٹھاادرای کمجے انہوں نے اکبر کے مظالم ہے عوام کونجات دیۓ کے لیے شمشیر بکف ہونے کا فیصلہ کرلیا۔سوچ بحیار اورمشورے کے بعداس مقعمہ کے لیے مشر تی اُفغانستان کاعلا قدانہیں موز وں ترین معلوم ہوا۔ وجہ ریھی کہ مبندوستان مغل افواج کا مرکز تھااور دہاں کے مسلمان آرام پسند تھے۔ نیز وہاں کی اکثریت ہند دھی جو اِسلام کے نام پرشروع کا گئ اس تحریک کی مخالفت کرتی اوراس مسلح جهاد کے خلاف حکومت ہی کی جمنوا بنتی \_ أفغانستان کے غیور عوام چوں کہ پہلے بی مغل حکمرانوں سے تالاں تھے ،اس لیے بیامیدتھی کہ وہ مذہبی غیرت وحمیت کے عوان ے اکبر کے خلاف تحریک جہاد کا بھر پور ماتھودیں گے۔

تحریک کا آغاز: صلاح مشوروں کے بعد آخر کارشنے بایزید رالنئی نے مغل حکومت کے خلاف ان علاقول میں جوآج کل صوبہ مرحداور مشرقی أفغانستان كا حصہ بین تحریك جہاد كا آغاز كرويا۔ان كى روحانيت، تقولا، ملی کارناموں اور شجاعت کا ہر طرف شہرہ ہو چکا تھا۔ اُنغان عوام جوق در جوق ان کے گر دجمع ہو گئے۔ بیت المال قائم كرديا كمياجس سے مجاہدين كے ليے اسلحہ اور راشن كا انتظام كميا جانے لگا۔اس سے غريوں اور مسکینوں کے لیے رفاہی کاموں کا اُغاز بھی کردیا گیا۔ پختون قبائل میں اس وقت پوسف زئی قبیلے نے بھی ا کتحریک میں شمولیت اختیار کر لی اور سالانه عشر اور خراج کی رقم بیت المال میں جمع کرانے لگے۔

تَّخ بایزیدانساری کی اس تحریک سے متاثر ہو کر پختون قبائل کے ایک بااثر رہنما ملا درویزہ نے جمل ا کبر کی حکومت کے خلاف مہم کا آغاز کردیا اور اپنا حلقہ پشاور تک وسیع کرلیا مِنل حکومت اس میورٹ حال سے بے خبر نہتی عوام کوشنے بایزیدانصاری کے گرد جمع ہوتے دیکھ کر کائل کے مغل حاکم نے شنا کو

مرن عرنار کرلیادران کو سخت تکالیف کا نشانه بنایا۔ بچھ عرصے بعد حکام نے یہ خیال کر کے کہان کا حوصلہ نون چا ہادر بیتحریک ختم ہوگئ ہے، انہیں رہا کردیا گررہائی پاتے ہی شیخ نے اپنا کام چرے شردع ر ا ده کابل کے مشرق کی جانب نکل گئے اور'' تیراه'' کے علاقے کومرکز بنا کر رضا کاروں کی مسلح ۔ زبیت شروع کردی۔ پچھ ہی عرصے میں انہوں نے سینکڑ وں بجابد تیار کر لیے \_

فی ایزیدا جھی طرح جانتے تھے کہ اس مختصری طاقت سے اکبر کی لاکھوں پیشہور سیاہیوں پرمشمل انواج کوشکت نہیں دی جاسکتی تا ہم وہ مطمئن تھے کداس طرح قوم کے سامنے قربانی دینے والوں کا ا کی ملی نمونہ تو آ جائے گا اور تحریکِ جہاد کی دعوت ہر طرف پھیل جائے گی۔ ایک تحریروں میں بھی وہ عوام ۔ کودنوت جہادیتے رہے، ابنی تصنیف محزن اللاسلام میں دہ تحریر فرماتے ہیں: '' میں لشکر تیار کررہا ہوں تا كىلطىت بىندكونكست دول - بردە چىنى جى ياس گھوڑا سے مير سے ياس چلاآ ئے۔"

شرتی اُنظانستان سے مغل حکام کو بے دخل کرنے کے لیے انہوں نے پہلا بڑا حملہ جلال آباد پر کمیا اور ہ ہاں تبنہ کرلیا۔ کا بل کے حاکم محن خان کو یہ خبر لی تو وہ ایک بڑی فوج لے کران کے مقالبے برآیا۔ "شنوار" کا معر که اورشیخ کی شهادت: 1579 مین"شنوار" کے میدان میں مٹھی بھر مجاہدین اور مرکاری فوجوں میں زبردست لڑائی ہوئی جس میں شیخ بایز بدانصاری شہید ہو گئے۔ان کی فعش پشاور کے مح بئت مجرين وفن ك كى شفع إيزيد قبائل مين "بيرروش" كالقب مح مشهور تقداس ليان ك توا كمرى حكومت كوكو فى برادهيكاند ببنياسك كران كي جانشينون في سولهوي صدى عيسوى مين شروع كى كى اِں تحریک کوستر ہویں صدی عیسوی کے اداخر تک جاری رکھااور مغل حکومت کے لیے در دسر بنے رہے۔ تے بایزید کے دارث: شیخ بایزید انصاری کی شہادت کے بعد مجاہدین کی قیادت کی ذ مداری ال کے ہیے جلال الدین انصاری نے سنجال لی۔ شیخ جلال الدین اپنے باپ کی طرح دلیر، نڈراور قائدانہ مفات سے مالا مال تھے۔انہوں نے مجاہدین کی بھرتی کے کام کو مزید وسعت دی اور ان کی تربیت کو زیادہ منظم کیا۔ جلد ہی ان کے پاس 20 ہزار بیادوں اور 5 ہزار گھڑسواروں کا ایک نشکر تیار ہو گیا جے کے کروہ بیٹاور پر حملہ آ ور ہوئے اور اکبر کی طرف سے مقرر کردہ وہاں کے گورنر حامد خان بخار کی کوئل كرديا- بيوا قعدا كبر كغروروتكبريرايك تازيانے كم ندتها چنانچدوه بلبلا أشااور فيخ طِلال الدين كل ار الرائی کے لیے اس نے کیے بعد دیگرے کی لشکر حیبر سے پہاڑوں کی طرف روانہ کیے۔ اکبر کے نامور امرا مان میں ہٹم الدین خانی اور' زین خان کو کہ' ان نظروں کے سالار تھے۔

154 بخ افغانستان: علیراق 1585ء اور 1586ء کے دوسال ان خوز پر جنگوں میں گز رے مغل افواج ایک سیلاب کا طرن امنڈ تی رہیں۔ بجابدین ان کی ہدنسبت بہت کم شعے بھر بھی لڑتے رہے۔ بوسف زگی،مہمنداور فور پر خرا امنڈ تی رہیں۔ بجابدین ان کی ہدنسبت بہت کم شعے بھر بھی لڑتے رہے۔ بوسف زگی،مہمنداور فور پر خرا تائل جہاد کی اس تحریک میں شیخ جلال الدین کا بھر پور ساتھ دے رہے ستھے۔ چونکہ پرجگلیں کیا جاں بہادی ان طریب کے میں ہے۔ میدانوں میں صف بندی کے ساتھ لڑی جار ہی تھیں اس لیے مغل افواج کا بیلہ بھاری رہااوراَ ٹر کارا کمری سیدا دن میں مصابحت کی مراحت کا زورتو ژدیا۔ بجاہدین پسپا ہو گئے ، شیخ طلال الدین سوا<sub>ت کا</sub> افواج نے ایک جنگ میں مجاہدین کی مزاحت کا زورتو ژدیا۔ بجاہدین پسپا ہو گئے ، شیخ طلال الدین سوا<sub>ت کا</sub> مرن طرف نکل گئے ، منل فوجوں نے ان کے تعاقب میں سوات اور با جوڑ کو کھنگال ڈالانگران کا کوئی سراغ نیرار ایک طویل عرصے تک شیخ جلال الدین کا مجھ پہتا نہ چلا مغل حکومت مطمئن تھی کمان کا کام تمام ہوگا ہادر بیرودش کی تحریک جہادتم ہوگئ ہے۔ مگرعوام اس پر تقین کرنے کے لیے تیار ند تھے۔ ان کا خیال مّا ك شيخ جلال المدين مغلول سے حجيب كرايك عظيم كشكرى تيارى ميں مصروف ہيں۔ جونمی وہ كشكر تيار ہوگا، تخ جلال الدین منظرعام پرآ کرحکومت کا تخته اُلٹ دیں <u>گے لیکن ش</u>نخ جلال الدین کوئی بڑ الشکریتارنہیں کررے تھے، حالات ان کے نخالف ہو چکے تھے۔ حکومتی ایجنٹ لوگوں کو مال وزر کے ذریعے خریدرہے تھے۔ ببر كيف شخ جلال الدين رويوشي كي أس سافرانه زندگي مين بھي مايون نبيس يقصه بهندوستان اور أفغانستان كو ا كبرك لادينيت ، بچانے كے ليے دہ تحريكِ جهادكوايك نيارخ دينے پرمسلسل غور وفكر كرر بے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ مثل افواج کی عظیم طاقت کو کھلے میدانوں میں چیلنج کر کے برابر کی سطح پر جواب ویناان کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جانا چاہیے۔ بڑے نوروفکر اورمشورول کے بعدانہوں نے جنگ کا دہ انو کھا طریقتہ کا ریسند کیا جو دور حاضر میں ہر ظالم کے خلاف مظلوموں کی مزاحت کامقبول تزین اندازین گیا ہے اورجس کے ذریعے آئے تشمیر،عراق،فلسطین اوراً فغانستان ہیں مٹی ہمر ملم طال باز، دشمنوں کی بڑی بڑی افواج کونا کول پنے چیوارہے ہیں۔ شخ جلال الدین نے میدان میں آئے مائے کی جنگوں کو بڑے لئکر کی تیاری تک مؤخر کر کے گوریلا جنگ کا طریقہ کارا ختیار کیا۔ای جگل پالیسی کے ساتھ وہ چارسال بعد دوبارہ نمودار ہوئے اور اُفغانستان کے پہاڑوں کو اکبری افواج کے لیے مقتل بنادیا۔ اکبر کے امراء جعفر بیگ، قاسم خان اور آصف خان، شیخ کے مقالبے سے عاجز آمجے تحتا ہم ایک موقع پروہ ان کے خاندان کوز نے میں لینے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے بھائیوں کمال الدين اور دا حد على كوفر فاركرايا مفل حكومت نے اس كے ساتھ ساتھ سياس جو ليس بھي چليس، جوڑ توڑ

ی معدد میں مردر رہائی می حورت نے اس نے ساتھ ساتھ ساتی چاہیں بھی چیس، جوڑور کر کے قبائل کے بہت سے تما نکر اکا براورعلما موقیخ جلال الدین کے خلاف کھڑا کردیا حمیا۔ اکبری افواج کی رسوا کن شکست: 1592 میں شیخ جلال الدین نے بیٹسوں کیا کہ گوریلا جگ کے

مارىخ افغانستان: طبيراة ل

علادہ منقل افواج پرایک ایسی کاری ضرب لگانا ضروری ہے جس سے دہلی کا مرکز بل کررہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ساری قوت جمع کر کے منحل لشکر کو جوا کبر کے مشہور ترین راجا بیر بل کی تیادت میں چلا آر ہا تھا، باجو اُ کے قریب گھیرلیا منحل سپاہیوں کو کہیں جائے پناہ نہ کی اور ان کے 40 ہزار افراد بیک وقت جاہدین کے ہاتھوں فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ اس بڑی کا میا بی کے بعد سرحدواً فغانستان میں ' وین اکبری'' کا جھنڈ اسر گھوں ہو گیا اور در بارد بلی کا اُفغانستان میں اپنے نائمین سے رابطہ ختم ہو گیا۔ درہ خیبر پر بجاہدین کا جھنڈ اسر گھوں ہو گیا۔ درہ خیبر پر بجاہدین کا قضہ تھا اور آ مدود قسم دو کر دی گئی ہے۔

غونی کامعرکہ اور شیخ جلال الدین کی شہادت: پانچ سال بعد اکبر نے ایک زبردست فوج بھیج کر درہ خبر پر تبضہ کرلیا اور اُفغانستان کا راستہ تعلوانے کی کوشش کی۔اس موقع پر مجاہدین اور مخل افواج کا غرز نی کے کاذبر زبردست معرکہ ہوا ممکن تھا کہ تجاہدین جیت جا کیں گرشن جلال الدین مغلوں کے ایک جلے میں شدید رخی ہوگئے اور ای حالت میں دشنوں نے انہیں گرفتار کرلیا۔ چونکہ انہیں کسی رعایت کے بغیر فوراً تش کردیئے کے احکام جاری کردیے گئے متھاس لیے انہیں ای وقت شہید کردیا گیا اور ان کا کٹا ہوا سرد بلی تھیج دیا گیا۔ یہ 1598ء کا واقعہ ہے، جب شیخ کا سرا کبر کے دربار میں لایا گیا تواسے دیکھ کرا کبر کو یوں محسوس ہوا یہ 1598ء کا واقعہ ہے، جب شیخ کا سرا کبر کے دربار میں لایا گیا تواسے دیکھ کرا کبر کو یوں محسوس ہوا

میں میں موں مدہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اس میں ہونا ہوں ہوں۔ بھے اس کے سرے کوئی بہت بڑا ابو جھ ہٹ گیا ہو۔اس کے سامنے اب مقالبے پر کھڑا ہونے والا کوئی نہ تھا۔اُ فغانستان کے شیر کا کٹا ہوا سراس کے سامنے پڑا ہوا تھا۔

تخ جلال الدین کا وارث، احداد: تا ہم اکبر کاسکون عارضی ثابت ہوا۔ شخ جلال الدین کے بعدان کے بیردکاروں نے شخ کے بیچی ' احداد' کو اپنار ہنما بنالیا۔ اُدھر دبلی میں اکبر کا انتقال ہوگیا اور جہا تگیر نے حکومت سنجال لی۔ احداد بڑا جنگجوا ورغیورا نسان تھا، اس نے انتہائی ناموافق حالات میں 27 سال تک املام کی سربلندی اور اُفغانستان کی آزادی کی جنگ اڑی۔ اس کی ساری زعدگی کامیا بیوں اور ناکامیوں کے نشیب وفراز میں دوڑتے گزری۔ 1610ء میں اس نے کا بل پرایک بڑا تملہ کر کے مثل حکومت کے ہوش اُڑاویے۔ کا بل پر قیفے کے بعد اس نے لوگر کو اپنام کر نبایا اور مغل افواج کے لیے در دسر بن گیا۔

1614ء کے ایک ہی معر کے میں اس نے 3 ہزار مغل سپا ہوں کو مارڈ الا۔ اس کے ساتھ افرادی توت کم تھی جس کے باعث وہ فریادی توت کم تھی جس کے باعث وہ فریادہ عرصہ ایک جگہ جم نہ سکتا تھا اس لیے بچھ عرصہ قد ھار میں گزارا بجر شرقی افغانستان کے پہاڑوں میں ڈیراڈ ال ویا۔ یہاں قلعہ '' واغز''اس کا مرکز تھا۔ مغل افوائ جو مسلسل اس کا تعاقب کردی تھیں، 1625ء میں کہسار'' تیراہ'' میں اسے گھیرنے میں کا میاب ہوگئیں۔ ایک ذیر دست لوائی کے بعد'' احداد'' اپنے خرب اوروطن پر شار ہوگیا۔ قلعہ '' واغز'' پر مغل قابض ہوگئے۔ اس کے اہل

تاريخ افغانستان: جلد إوّل

خاندان پہاڑوں کے چے دخم میں روپوش ہو گئے تا ہم اس کی ایک بیٹی چیچے قلعے بی میں روگئی۔ جسار نے خود کو دشمن کے نریعے میں دیکھا تو آئھوں پر پٹی باندھ کر قلعے کی بلندفسیل سے کودگئ تا کہ دشمن <sub>ک</sub>ر ہاتھ نہآئے۔اس طرح اس نے اپنی جان قربان کر کے قیدو بند کی ذلت سے نجات حاصل کر لی مظہر

نے 'اصداد'' کی لاش پرجش منایا اوراس کا سر کاٹ کر جہا تگیر کے در بار پس بھیج ویا۔

تحریک جہاد ہے تحریک آزادی تک: احداد کے بعدروشانی تحریک کی قیادت کا بوجھا حداد کے مع عبدالقادر کے کا ندھوں پر آپڑا۔ اکبر کی بے دین اور الحاد کے خلاف جہاد کاعلم بلند کرنے والی میتر ک یہ رہے۔ اب علاقائی آزادی کی حدوجہد بن گئ تھی کیونکہ ہندوستان میں مجد دالف ٹانی پرالٹنئے کی جراکت واستقامہ۔ اور دعوت وعزیمت کے نتیج میں اکبر کی پھیلائی ہوئی بے دین کا سیلا بھم عمیا تھاا کبر کی موت کے ساتھ بی میدالحادی فلسفدا بنی موت آپ مرگیا تھا۔ اکبرے بعد جہا تگیر کے دور میں مجددالف تانی واللئد ک تحریک نے امرائے سلطنت کے افکارواذ ہان تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کر کی تھی جس کے نتجے .. میں جہائگیر کے جانشین شاہ جہاں کے دور میں دینی شعائر کو بندر تج ترتی ہونے لگی تھی۔ان حالات میں اس دورے اکثرعلاء کے نزدیک سلطنت ہندہے جو کہ ایشیا کے بہت بڑے رقبے پرمسلمانوں کا

وحدت کی علامت بھی ،آزادی حاصل کر۔ نے کی تحریک پر اِسلامی جہاد کا اطلاق نہیں ہوسکتا تھا۔ ببرکیف اکبر کی اِسلام دشمنی نے اَ نفانوں کے دلوں میں مغل حکومت سے نفرت کا جوشعلہ بمز کا یا خا

اسے جہاتگیر کی سیاست اور شاہ جہاں کا مذہبی اور تعمیر اتی ذوق بھی ند بجھاسکا .....اور وہ اپنی آزاد کا کے لیے کوشاں رہے۔عبدالقادر نے شاہ جہال کے دور میں تحریک کی زمام سنجالنے کے بعد 1627ء ٹی مغل انواج کوایک بڑی شکست د کی انہی دنوں پشا در میں کمال الدین نامی ایک ادر دلیرلیڈرا نغانستان ک آزادی کی جنگ میں کود پڑا تھا۔اس کے مقام اور تجربے کے پیش نظر عبدالقا درا پے ساتھیوں سمیٹ

اس سے جاملات ہم بیدونوں رہنمائل کر بھی شاہ جہاں کی ریائی طاقت پر غالب ندآ سکے۔

عبدالقادر کی خودسپر دگی: کی عرص گزرنے پر عبدالقادر کو میکسوس ہونے لگا کیاب' جہاد' کے نام ہے جارگا یتحریک محض مسلمانوں کی خانہ جنگی بن کررہ گئی ہے۔ وہ بیسو چنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ حضرت مجددالف الل روطئير كى كاوشوں مے مخل حكومت ميں ہونے والى اصلاحات كے بعد شاہ جہاں كے خلاف بكوار أشانے كا کوئی معقول وجہٰمیں رہی عوام بھی اب پہلے کی طرح جوش وخروش ہے تحریک میں حصہٰمیں لے رہے تھے۔

حالات کے ان پہلوؤں پرغور کر کے عبدالقادر نے 1634 ویمی مغل حاکم سعید خان <sup>کے سامنے</sup>

ہتھیار ڈال کرخود کو دربار دہلی میں چیش کر دیا۔عبدالتا در کے ہتھیار ڈال وینے کے بعد تحری<sup>ک</sup> کویا<sup>ڈنم</sup>

ارخ انفائستان: جلدادل ہم تھی میر شاہ جہاں اس موقع پر میرس ج کر کہ 60 برس تک جاری رہنے والی یتح یک عبد القادر کے آل

، اولاد کی سریرتی میں دوبارہ سرنداُ تھا لے،اس خاندان کو کمل طور پر شھانے لگانے کا فیصلہ کرلیا۔ عدالقادر کابیا کریم داوسرحدی علاقول میں اور کزئی اور آفریدی قبائل کے زعاء سے ل كرسلطنت

ہندے اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے صلاح ومشورہ کررہا تھا کہ خل افواج نے حملہ کر کے اے اس کے تمام خاندان سمیت گرفتار کرلیا۔ کریم داوکو پشاور لے جا کرفتل کر دیا گیا جبکہ اس کے خاندان کے ، بقیة تمام افراد جن بیں بچے اور خوانین بھی شامل تھے، تمام عمر حکومت کی گرانی میں رہے۔اس طرح ''روشانی تحریک'' کے نام سے شروع ہونے والی اَفغانستان کی خود مخاری کی بہلی مؤثر تحریک ختم ہوگئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں: شاہ جہال کے بعداورنگزیب عالمگیر جیسے باعظیت، پابند شریعت علم دوست اورا قبال مندفر مانروا نے تختِ وہلی کورونق بخشی۔اورنگزیب کے 50 سالہ دورحکومت کو ہندوستان کے إسلامی تاریخ کا عہدزریں کہاجاتا ہے۔ 1657ء میں اقترار حاصل کرتے ہی اس نے یوری سلطنت مين شرعي احكام كوزنده اوررسومات بدكوختم كرذالا يظلم كومنا ياادرعدل وانصاف كابول بالأكبا\_اس کی ساست ، تذبر ، عالی بهتی اور عسکری امور میں مہارت کے باعث ہندوستان کی سرحدیں ان علاقوں تک جا پنجیں جنہیں اس کے آبا واجداد بھی ختم نہ کر سکے تھے۔ بڑے بڑے خالفین اس کے سامنے سرگوں ا ہوتے <u>مط</u>ے گئے اور کوئی اس کا جم کر مقابلہ نہ کرسکا۔ گراس کی زندگی میں ایک ایسا کا نٹاتھا جوسالہا سال تک اس کے لیے سوہانِ روح بنارہا۔ بیسر حدی قبائل کی جانب سے 30 سالہ خاموثی کے بعد ایک بار پھر خل حكومت كے خلاف جنگ كاعلان تھاجس كا آغاز يوسف ذكى قبلے نے كيا۔ اس قبلے نے آخردم تك مغلول

کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ بہمحاؤ سیاست عالمگیری کے لیے مشکل ترین مسئلہ بنارہا۔ <u>ِئُ تُحریک</u> کا آغاز: دراصل اورنگ زیب کی دیگرمہمات نے اسے پختون علاقوں کی بگرتی ہوئی صورت عال اور دہا<u>ں کے عوام</u> کے احساسِ محروی کی تلاقی کا موقع نید یا نتیجہ سی لکلا کہ یوسف زئی قبیلے کے مردار" با کو خان''اور ختک قبیلے کے''اخوند چالاک ختک' نے علم بغادت بلند کردیا۔ بونیراورنوشہرہ سے لے کرزامل تک مغل حكومت كے خلاف آوازيں بلند ہونے لگيس اور أفغان عوام كى آزادى كانعرہ برطرف كو نجنے لگاتوميت كے جذبے في افغان قبائل ميں ايك آگ ى لگادى تقى اب اس طوفان كوروكنا اس مغل تحكمران كے ليے ب سے بڑا چیلنج بن گیا تھاجس کی جراک، سیاست اور فراست نے ہرمحاذ پر کا میابیاں حاصل کی تھیں۔

رہنماؤں کا قبل : اورنگ ذیب نے نالف قبائل کی سرکو بی کے لیے تکوار سونت کی اور اپنے بہترین افسران کو تبائلیوں سے مقالبے کے لیے روا نہ کیا۔ ہا کوخان ، پوسف زئی اور چالاک خان نشک نے سرکاری افواج کے

ان کی تعریف میں اس کے اشعار جا بجا گئے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک وہ مخل حکومت کی خدمات میں مشغول رہا۔ قبائلی علاقوں کا گران ہونے کے باوجودوہ مرکز دبلی کے ایک بلاوے پر فوراً وہاں جا پہنچااور بادشاہ کے حکم پر ہر مشکل سے مشکل مہم کے لیے سر تھیلی پر رکھ کرر دانہ ہوجا تا۔

اچنو والد کی جانشین کے بعد 8 سال تک کا عرصہ اس نے مرکزی حکومت کی فوجی مہمات انجام دینے کے لیے ہندوستان میں گزارا۔ مارچ 1642ء میں اس نے کا نگڑہ کے راجہ جگت سنگھ کے خلاف مہم میں شاندار کا رکرد گی کا مظاہرہ کرتے ہوئے '' تا راگڑھ' کا مقلم قلعہ فتح کیا۔ 1055 ھ (1645ء) میں مرکز کی ہدایت پر اس نے وسطی اُفغانستان میں اندراب اور ہندوش کے پہاڑوں میں ڈیرے ڈال دیل جہاں باغی عناصر پر ورش پار ہے شھے۔ اس کی کوششوں سے یہاں امن وامان کی فضالوٹ آئی۔ اس کے جہاں باغی عناصر پر ورش پار ہے تھے۔ اس کی کوششوں سے یہاں امن وامان کی فضالوٹ آئی۔ اس کے ایک برس شاہ جہاں نے بدخشاں اور بلخ کے خالفین کی سرکو بی کے لیے چڑھائی کی۔ خوشخال خان نے بادشاہ کے ہمراہ رہ کراس موقع پر بھی قائل تھے مین کارکردگی دکھائی۔ ان کارناموں کی بنا پر شاہ جہاں ا

دموال بار

برت بت پیند کرتا تقاادراس کے علم وفضل، فنون حرب میں مہارت اور سیاسی رمزشای کومراہتا تھا۔

ے۔ عمر خوشحال خان کے مغل سلطنت سے بیہ خوشکوار تعلقات اور نگ زیب عالمکیر کے زمانے میں ختم ہو گئے۔ جیسا کہ آپ پڑھ بچکے ہیں اس زمانے میں قبائلی علاقوں میں مغل سلطنت کے خلاف تحریک شروع ہو بھی تھی جھے مغل افواج طاقت کے بل بوتے پر کچلنا چاہتی تھی۔ مغل حکومت کا وفاوار ملازم ہوئے کی حیثیت سے خوشحال خان ختک حکومت کے نالفین کی سرکو نی پر مامور تھا۔ دوسری طرف پٹھان ہونے کے ناتے وہ خود کواپنی قوم سے الگ نہیں کرسکتا تھا۔اس نے گفت دشنید، مذاکرات اور سلح وصفائی ے ساتھ اس معالے کو سلجھانے کی بڑی کوشش کی گرمعاملہ الجھتائی چلا گیا۔ اس نے قبائل کو حکومت کے خلاف تکوارا تھانے سے رو کئے کے لیے ہرمکن تدبیر کی۔ دوسری طرف اس نے حکومت کو سمجھا یا کہ اس مئلے کے لیے طاقت کا استعال مناسب نہیں، لیکن میرکشش رائیگاں گئی۔ آزادی پیندافراد سلح تحریک ہے بازائے نہ حکومت نے اپنی یالیسی زم کی۔

خوشحال خان کی آخری کوشش میقی کدده مغلوں اور قبائل کے درمیان ثالث بن جائے اور دونوں فریق اس ے فیلے کے مطابق ملے کرلیں .... ایسابھی نہ ہوسکا .... دراصل عالمگیر کے دربار میں خوشحال خان ہے صد کرنے دالے امراءموجود تھے جوریشکوک کھیلارہے تھے کہ خوشحال خان بیسب بچھا بن سیاست چیکانے

کے لیے کرر ہاہے اور حکومت کو قبائل سے مرعوب کر کے اس کے وقار اور سالمیت کوید لگانا چاہتا ہے۔

ِ گرفتاری اور رہائی: اس زہانے ٹیں اُنٹانستان اور سرحدی قبائل کا گورزمہابت خان تھا جونوشحال خان کی خوبیوں اور و فاداری کا قائل تھا۔ممکن تھا کہ اس کی موجودگی میں خوشحال خان اورمغل حکومت کے درمیان اعتاد کارشته اتن جلدیه نوخ آگر 1661ء میں اس کا تبادلہ ہو گیا۔ اس کی جگدامیر خان کا تقرر ہوا جو خوشحال خان کا مخالف تھا۔ پشاور کا امیر مرز اعبدالرحیم بھی اس سے بغض رکھتا تھا۔ان دونوں عہدے دارول نے عالمگیر کومسلسل شکایات بھیجنا شروع کیں اور مرکزی حکومت پر زور دیا کداس ناالل تباملی مردار سے تمام اختیارات واپس لیے جائیں۔ چنانچے مرکز کی جانب سے رفتہ رفتہ خوشحال خان سے تمام ا کرازات، مراعات اور اختیارات واپس لے لیے گئے اور آخر کار حاسدین نے بغادت کے جمو فے مقدے میں ملوث کرا کے اسے گر فبار کرادیا۔

اے ہندوستان لے جایا گیا اور گوالیار کے قلع میں کئی برس تک قیدر کھا گیا۔ تید وہند کی جسمانی اذیوں سے زیادہ خوشحال خان کو بیر ذہنی اذیت بیٹجی کہ اس کی جانب ہے مخل حکومت کی سالمیت، ملک وملت کی بلندا قبالی اور اِسلامی برادر کی کی کیے جہتی کے لیے کی مئی کا دشوں کو''غداری'' قرار دے دیا میا 160 تارىخ افغانستان: جلداوّل

ہے۔ زمانہ قیدیش خوشحال خان نے جو در دناک اشعار کیے بیں وہ اس کے کلام کا سب سے پر سوز مر ہیں۔ اہلِ وطن سے جدائی اور آزادی کی نعت سے محروی پر اس نے 4رجب 1077ھ ( کر یں۔ جنوری 1667ء) کو' حبس نامہ'' کے عنوان ہے ایک طویل لقم لکھی جودوسو بیں اشعار پرمشمل ہے۔

اس کی شاہ کا رنظم ہے۔ تید کے دوران اپنے چند شعروں میں وہ کہتا ہے: ''میں ناحق اور نگ زیب کی قیدیس مول .....خدا گواہ ہے .....

میں صرف جھو نے الزامات کے باعث عمّاب کا نشانہ بناہوں .....

خدا کوحاضرو نا ظرجان کرکہتا ہوں .....

مجھے اپنا کوئی مناہ یا خطامعلوم ہیں لیکن ..... لوگ كيسى كيسى باتس بنار بيريس.....

شايدميرى قابليت اوربصيرت بىميرے ليمسيبت بنى بىس

جس امانت داری اور خلوص سے بیس نے مغلوں کی ضدمت کی .....

أفغانوں مِس كوئي دومرانبيں جواس جيسى مثال پيش كر سكے.....''

خوشحال خان ختک کی اس طویل قید کے دوران قبائل میں حکومت کی مخالفت زور پکڑر ہی تھی ، نوٹحال خان خنک جیسے مقبول رہنما کی گرفتاری نے گویا جلتی پرتیل کا کام کیا تھا ..... تا ہم گوالیار کے قلعے مما

محبوس پیر خنگ سرداران تمام سرگرمیول ہے لاتعلق تھا۔ وہ قید ہی میں تھا کہ باکوخان، چالاک خان خنگ اورا ممل خان حکومت کے مقابلے کے لیے اٹھے اور قبل کردیجے گئے مفل صوبے دارا مین خان نے

ا یسے تمام خالفین کو ٹھکانے لگادیااور بظاہر شورش کا خاتمہ ہو گیا۔اگر بغادت کی اس تحریک بیل نوشال خان کاعمل دخل یا باغی رہنماؤں ہے اس کا تعلق ثابت ہوجا تا تو کوئی بعید ندفقا کے دیگر باغی رہنماؤ<sup>ں کا</sup> طرح اسے بھی تنل کر دیا جاتا مگر زمانۂ قید میں اس کے خلاف تحقیقات سے ایسی کوئی بات ٹابت نہ ہوگا

لبذاحکومت اے رہا کرنے پرغور کرنے لگی۔ ھالات پرامن دیکھ کر 1079ء (1668ء) میں خوشحال خان خٹک کور ہا کردیا گیا۔ ویسے بھما<sup>ال</sup>

پرکوئی الزام ٹابت نہیں ہوسکا تھااس لیے حکومت کے پاس اسے محبوس رکھنے کی کوئی وجہٰ ہیں تھی۔

خوشحال خان نشک ایک بار بھر اکوڑہ خٹک کے بلند میدانی علاقے میں آگیا۔ لوگوں نے اس کا پر ج<sup>ڑن</sup> استقبال کیا۔ مادروطن کی بُرکیف فضانے اس کے جسم کوچھوا تواس نے اینے اندرایک ٹی توانا کی محسو<sup>ں گا</sup>

خود مخاری کی جدوجهد کا آغاز: اب وه ایک فیمله کر چکاتها .....ایک ایبا فیمله جس کا چند برس مهلاا

تھے۔وہاس کے خیالات سے تیز کا سے متاثر ہونے لگے مفلوں کے خلاف سلے حدوجہد کا جذبہ ایک ر برردان چرھنے لگا۔خوشحال خان نشک کی جوانی کا بھر پوردور مغلول کی قید و بند کی تکالیف نے نگل بارداب ریادراب عمر کی 55 بہاریں و مکھنے کے بعد اس میں پہلی جیسی طاقت اور تو انا کی نہیں رہی تھی محراس کاعزم چاں تھا۔ اُنفان قبائل میں اسے بزرگ کی حیثیت حاصل ہوگئ تھی۔ توم کے درد میں ڈویے ہوئے . اشعاراس کی زبان وقلم سے نگلتے اور دیکھتے ہی ویکھتے نیبر سے کابل تک ہرمفل کی جان بن جاتے۔اس كابرشعراً فغانو ل كوتريت اورجال شارى كاسبق د \_ رباتها\_

و المان خلک کی رہائی کے چوتھے سال 1672ء میں درہ خیبر کے آس یاس بنے والے قبائل ع مرداد اکمل خان نے مغلول کے خلاف از سرنو جنگ کا آغاز کردیا۔ اس نے درہ قیبر کا راستہ بند کر کے ر کی اور کائل کے مابین سرکاری ابلکارول کی آ مدورفت منقطع کردی اور حکومتی عملے کو علاقے سے مار برگایا۔اورنگ زیب عالمگیرنے اَفغان قبائل میں علیحد گی کی اس نی تحریک کونٹیم منل سلطنت کی سالمیت کے لیے بخت نقصان دہ سیجھتے ہوئے اس کے سدباب کے لیے افواج کومتحرک کیا۔ کیم کی 1672 و کومثل افواج نے اپنے سپر سالار آغرخان کی قیادت میں 'علی محبر'' نامی ایک مقام کے نزد یک اکمل خان کے مامول سے مقابلہ کیا۔ زبر دست کشت وخون کے بعد اکمل خان نے مغل افواج کو تکست فاش دے دی۔ خوشحال خان ختک آزادی کی اس تحریک میں روح رواں کی حیثیت رکھتا تھا۔ بیاس کی تلواراور قلم کا کال تھا کہ بے سروسامان قبائل نے ہمیشہ پیشہ ورسپاہیوں سے میدانِ جنگ بیں دوبدو مقابلہ کرکے انیں پیپا کردیا۔ا مطلے دوبرس تک خوشحال خان فٹک کی تکوار مسلسل بے نیام رہی۔نوشہرہ ،رواب اور کڑیے میں ہر جگہاں نے مغلوں کو شکست دے کر سلطنت دہلی کا وقار خطرے میں ڈال دیا۔ آخر کار مرکز کی طرنسے اس کے مقابلے میں ایک بڑالشکر بھیجا گیا۔خوشحال خان پختون قبائل کے پر جوش نوجوانوں کا <sup>ریلا</sup> لے کرکڑیہ کے مقام پران سے نبرد آ زماہوا۔ 2 مارچ 1674ء کو دونوں فریقوں میں ایک انتہائی خوز یر جنگ ہوئی جس میں آزادی کے متوالوں نے شاہی افواج کو بدترین فکیست سے دو چار کیا۔ سلطنت ہند کے عظیم فر مانروااور گزیب عالمگیر کے دورافتذار میں اس سے زیادہ مخص موقع شاید پہلے م مجم انداً یا تفایه خطره میرتفا کداگر اُفغانستان کے علیحد گی پیندوں کوقا بوند کیا جاسکا تو پورے ہندوستان میں اندورا ہے خود مختاری کے لیے پرتو لئے لگیں گے۔عالمگیر کے پاس اب اس کے سواکوئی راستہ نہ تھا کہ وہ

162 تاريخ افغانستان: جلد إوّل مغلہ سلفنت کے وقار کے تحفظ کے لیے خود خوشحال خان کے مقابلے پر نکلے کست کی خرکو سنے م بعد عالمگیرنے ایک لمح بھی تو تف نہ کیا۔اس نے اپنے بوڑھے بدن پر جنگ کالباس سجایا اور ایک برنی

فوج كے ساتھ أفغانستان كي طرف ليكا-روے دیا ہے۔ عالمگیر حسن ابدال میں: 6 جولائی 1674ء کو پیشکر حسن ابدال پہنچا اور عالمگیرنے باغ حسن ابدال میں تیام کیا۔اس مقام کونوج کامیڈ کوارٹر قرار دیا گیا کیونکہ آھے قبائلیوں کاراج تھا۔خوشحال خان عالگم ے۔ کی دین پروری کے باعث اس کا بے صداحتر ام کرنا تھا تگر سیاسی زند گیوں میں بعض اوقات بہت محتر ہر ر ا شخصیات کے بھی خلاف نصلے کرنے پڑتے ہیں۔خوشحال خان نے اس موقع پر کھلے میدان میں لانے ۔ ے زیادہ گوریلا کارروائیوں پر توجہ مرکوز رکھی۔ یوسف زئی،مہنداورغلز کی قبائل کے سردارا سے اپنے جوانوں سمیت اس جنگ میں شریک تھے۔

حسن ابدال کے مرکز ہے عالمگیر نے تمام شورش زدہ علاقوں کی طرف افواج روانہ کیں۔ بے ثار معرکے پیش آئے، دونوں فریق بے تحاشا نقصانات کے باوجود ہار ماننے پرتیار نہ تھے۔اس سلیلے نے طول کینچا۔ تبائل ایک جگہ شکست کھا کر پیپا ہوتے تو دوسرے مقام پر مغلوں کوشدیدزک پہنچا کرآ ہاؤا يهازون بين غائب ہوجاتے۔

خوشحال خان نے میدانی جنگ بھی لڑی اور 1086 (1675ء) میں ' خالیش' اور'' گزیت' کے عاذول پرمغل كشرككى فكست دى اورنگزيب عالمگيرتين سال تك تخت د بلي سے بيكزول كوس دورحن ابدال کے پہاڑ کے نیچے ایک فیمے میں بیٹے کراس میم کی گرانی کرتار ہا۔ آخر کاراس کی استقامت رنگ لائی،ای کے ترک سپد مالارآغرخان نے مہندا درغلوئی قبائل کوئی مقامات پرشکست دے کرانہیں مطع بناليا يتحريك آزادى ايك بار پحرتقم كئي\_

تحریک کا زوال: حالات کوقا بومیں دیکھ کرتین سال بعد اورنگزیب نے دہلی کی طرف کوچ کیا۔ای قوت ہمیشہ دبائے رکھے۔ ہاں! ول جوئی اور مدارات کے ذریعے ان کی نفرت کو کم کمیا جاسکتا ہے۔ال دوران حوشحال خان حنک پھر حرکت میں آگیا تھا۔اس نے اپنی سکے تحریک پھر شروع کردی۔ تا ہم ا<sup>ال</sup> کے اکثر دفقا ولزائی میں کام آپکے تھے،اس لیے ابتحریک میں دودم ثم ندتھا۔ادھرعالمگیرنے بھی نائل کے بارے میں تی پالیسی پر عمل شروع کرتے ہوئے 1677ء میں امیر خان کو کابل کا صوبیدار مقرر کردیا۔وہ ایک اچھا منتظم اور سیاست دان تھا۔عوام اس کے حسن انتظام سے متاتر ہوئے اور مغلوں کے

ارىخ افغانستان: جلد اوّل . ظانی ففرت کا مادہ تم ہوتا گیا۔اب خوشحال خان کے قریب ترین ساتھی بلکہاس کے خاندان کے افراد ہی اس کی تحریک سے متفق ندرہے تی کہ اس کے بیٹے اشرف خان اور بہرام خان اس کی تھلم کھلا ۔ الف کرنے گئے۔ برسول کی سخت ترین ریاضت، صدمات اور بے آرای نے اس بوڑھے سیابی کو نیف وزار کرد یا تھا۔اپٹی آل اولاد کی جانب سے خالفت کے بعداس کے لیے تحریک جاری رکھناممکن ندر اتھا۔ چنانچاس نے گوششین کی زندگی اختیار کرلی۔

بجھے دہاں ڈن کرنا: جمعہ 28ریج الثانی 1100 ھ (19 فروری 1679ء) کو اُفٹائوں کے اس عظیم سيوت نے 78 برس كى عربين دار فافى سے كوچ كيا۔ مرتے دم اس كى آخرى وصيت يتى: '' مجھےالیی جگہ دِنن کرنا جہاں مغلوں کے گھوڑ وں کا غبار بھی نہیج سکے۔''

ینا نچهاس جانباز سپای کوایک و برانے میں دفن کردیا گیا۔اکوڑہ نٹک کے قصبے سے مغرب کی جانب چار مل دورابیوڑی کے مقام پرایک بہاڑ کے دامن میں اس کی قبر آج بھی مظلوموں کو آزادی ادر حریت پندىكادرى دى نظراتى ب-قبركاوح براسكالك شعركنده بجسكار جمسي

''میں نے اُفغان قوم کی عزت وناموس کے لیے تکوار کمرسے باندھی ہے۔ میں زمانے کاغیرت مند، دليرا در باحميت انسان ْخوشحال خان ختَك ُ مول-''

خوشحال خان خٹک کی شاعری کومین الاقوا می شہرت حاصل ہے۔اس کی تقریباً ایک سونظموں کا اگریزی ترجمہ 1862ء میں شائع ہوا تھا۔اس کے بعدے اب تک اس کے کلام کودنیا کی کئ زبانوں مین مفتل کیا جاچکا ہے۔

ڈاکٹرمحمرا قبال مرحوم، خٹک کی شاعری ہے بہت متاثر تھے۔بال جبرئیل میں انہوں نے اس عظیم تَاعر كِي آخرى وصيت كواية الفاظ مين يون أه هالا ب-

كه بو نام أفغانيول كا بلند قبائل ہوں ملت کی وحدت میں مم ىتارول پە جو ۋالتے <del>بى</del>س كىند مجت مجھے ان جوانوں ہے ہے قهتاں کا <sub>س</sub>ے بَچْبِیَ ارجمند مغل ہے کسی طرح شمتر نہیں وہ مذن ہے خوشحال خال کو پند كرول تجه سے اے ہم نشيں دل كى بات مغل شہ سواروں کی گردِسمند اڑا کر نہ لائے جہاں باد کوہ

### مآخذومراجع

| 🚓 أفغانستان درمسير تاريخ،مير   |                  |
|--------------------------------|------------------|
| edia of Islam.V.1 🕭            | E<br>ا           |
| 🚓 اردودائر ومعارف إسلاميه      | ، پیچاب بون ور ن |
| 🌲 تاریخ حسن ابدال، پروفیسر     | لقي القي         |
| 🏚 إسلامي انسائكلو پيڈيا،سيدقا  |                  |
| 🚓 مال جرئيل،علامه محمرا قبال م |                  |

#### گیا*ر ہوان* باب

# إيرانی إقتدار کیخلاف تحریک آزادی اورخود مختار' مونکی'' سلطنت کا قیام

اورنگ زیب عالمگیر کے تدبر، تدین ، فراست اور اُنفان عوام سے حسن سلوک پر مشتل پالیسی نے مرحدي قبائل اورمشرقى ووسطى أفغانستان مين عليحد كى كتحريك كوشنذا كرديااوروبان حالات معمول ير ٱ گئے۔ تا ہم جنوبی اُفغانستان جوا بران کے زیر تسلط تھا، ان دنوں شدید سیاسی اضطراب کا آئینہ دارتھا۔ ایران کی صفوی حکومت قد هارسیت جنوبی ومغربی أفغانستان کے بہت بڑے علاقے پرطویل عرصے ہے قابض تھی اوراً نغان عوام ہے اس کا سلوک متعقبانہ تھا۔اس صورتحال میں اس وقت مزید شدت پیدا ہوگئ جب شاہ مسین صفوی نے 1494ء میں ایران کا اقتد ارسنجالنے کے بعد گرمین خان نا کی ایک گرجستانی شخص کوجنو بی افغانستان کا گورز بنا کرجیج دیا۔ یہ پیشرورسیا بی امورسیاست سے بالکل بادا تف تعاراس كے نزديك برمسلے كا داحد حل طاقت كا استعال تھا، چنانچداس نے أفغان عوام كا حينا دو مجر کردیا۔ان دنوں فندھار ہندوستان اورایران کے درمیان سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا،اس لیے یہاں کی رونق اور آبادی میں خوب اضافہ ہور ہاتھا۔ یہاں کے بازار دنیا بھر کی تجارتی اشاء سے بمرے رہتے تھے اور سامان تجارت سے لدے قافلے ہمدوفت قد هار کے مسافر خانوں میں اتر تے رہتے تھے یگر اس کے باوجود مقامی لوگوں کی زندگی ایرانی حکومت کی طرف سے عائد کردہ ٹا قابل برداشت شکسوں کی وجہ سے اجیران تھی۔ انکی معاشی جدوجہداور تجارتی سرگرمیوں کا سارا نفع حکومت ہڑپ کر جاتی تھی ممکن تھا کہ وہ بہت پہلے حکومت کے خلاف بغاوت کر دیتے مگر مقامی سرداروں کے ا ہمی تنازعات نے انہیں کمجی کیجانہ ہونے دیا۔

د دېرې طرف علاقے پرايرانی حکومت کې عسکري گرفت بظاهر بزې مضبو پاتھي۔ گريمين خان عوام کو

تاريخ افغانستان: جلداوّل مرعور کرنے کے لیے 20 ہزار سپاہیوں کی فوج ساتھ لایا تھا جس سے عوام پر ویاؤ مزید پڑھ کماتی مرمارین کی جگائے جای سرداروں کوافقہ ار میں شامل کیا۔ابدالی خاندان کو جوقند هار میں نہایت منز رہ شار ہوتا تقاان کے آبائی علاقے ''ارغسان'' سے بے دخل کر کے فراہ کے نزدیک محوا میں نتقل کر ہا

جباں یاوگ ایک طویل مرصے تک خانہ بدوشوں کی زندگی گز ارتے رہے ۔ اُفغان عوام ذلت و ک<sub>ست</sub>ے ہوں ہیں کی خات دہندہ کو تلاش کررہے ہے ۔۔۔۔۔ آخر کا راللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نمیں من لیس ان ی در منائی کے لیے ایک ایسانو جوان اٹھ کھڑا ہوا جو بظاہر کسی شاریس نہ تھا مگر قدرت خداو ندی نے اسے جیرت آنگیز سای بصیرت عطا کی تھی۔

حال كا تا جر، متعقبل كاربنما: "ميرويس" تاي بينوجوان مؤكى قبيلے بي تعلق ركھتا تھا۔و، 1673. میں پیدا ہوا۔ کمانے کے قابل ہوا تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ قند ھار میں ایک عام شہری کی ی زنرگی گزارنے والانو جوان میرویس جلد ہی ایک کا میاب تا جرین گمیاا ورا چھا خاصا نفع کمانے لگا۔اس کا طاتہ احباب دوز بروزوسیج ہوتا ممیا مگراس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ سرکاری کارندے تھے جواس کے نئی کا بڑا حصہ وصول کر لیتے ہتھے۔ ہراً فغانی کی طرح میرویس کوبھی اس سے سخت صدمہ ہوتا مگر عام اوگوں ' کی طرح صرف کڑھنے اور جھنجھلانے کا عادی نہ تھا بلکہ وہ سوچتا تھا کہ کسی طرح اس ظالم وجابر حکومت سے نجات حاصل کی جائے۔وہ ویکیر ہاتھا کہ مقامی سرداروں اور قبائلی زعماء میں ہے کوئی جمی ایرانی حكومت كے خلاف سرتبيں اٹھاسكيا كى يىن اس سے مقالبے كى طاقت نہيں ہے۔ آخر كاراس نے خود ي میم انجام دینے کا تہیے کرلیا۔ بظاہر میکام نامکن تھا مگر قدھار کے اس نوجوان کے ذہن میں نفتہ اِل صلاحیتوں کو قدرت خداوندی نے اس طرح بیدار کردیا تھا کہاس کوغلامی کے اس اندھے کنویں ہے نگل كرمنزل آزادي تك رسائي كاراسته نظرآ ممياتها\_

<u> میرویس کی منصوبہ بندی:</u> قد حارمیں ایک تاجر کی حیثیت ہے اس کے مراسم بڑے بڑے لوگول ے تھے۔جن میں قبائل کے سرداراورعلاء سے لے کرحکومتی افسران تک شامل تھے۔میردیس اہنادازا تعلقات مزید برها تا میاحتی که فندهار اورگردونواح می اے جانی بیجانی مخصیت کی حیثیت عامل ہوگئی۔اباس نے اپنے منصوبے کے دوسرے مرطع میں قدم رکھااور ایک وسیع طقه از رکھنے والے تاجر کی حیثیت سے قد مارے گورز دم کین ' سے مراسم بڑھانا شروع کیے۔ گر کین اتصاد کی دنجار لٰ امور میں اس کی مہارت سے خاصا متاثر ہوا۔ میرویس نے اسے این خلوص، وفاداری اور عقیدے ا

مرخ افغانستان: جلد اوّل حميار موان باب ہرں۔ بین دلار جلدی شینے میں اتارلیا۔ کیجھ ہی عرصے میں نوبت یہاں تک بھی گئی کہ کرکین خان نے مختلفہ

عنی فد مات اس کے پیرد کرنا شروع کردیں۔ ں۔ اس سے تھم سے میرویس بھی تخت مزاج اور تندخونشم کےلوگوں سے ٹیکس دصول کرتا بھی مالیاتی امور کا اس سے تھم سے میرویس بھی تخت مزاج اور تندخونشم کےلوگوں سے ٹیکس دصول کرتا بھی مالیاتی امور کا روں ہے۔ ماپ تاب دیکھا ادر مبھی حکومت کے دیگر امور میں مفید تجاویز دینا۔ گر کین خان ہر کام اس کے مشور ے کرنے لگا۔ گویا عملاً وہ اس کی مٹھی میں تھا۔اس کے مشوروں سے حکومت کی آمدنی میں مزید \_ المافية وكميا- بجيوع سے بعدات' كلانترى' نا كاايك جيو في شهر ميں بلدياتى امور كا تگران ( ناظم شهر ) یار بھیج دیا گیا۔میرویس نے خود کواس علاقے کا بہترین منتظم ثابت کیا۔وہ سب کی ٹمی اورخوثی میں ا مری ہوتا، حکومت ادرعوام دونوں اس سے مطمئن رہے۔ابدالی خاندان کا داماد ہونے کی وجہ سے عوام

ان کے بے مدعزت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ اسے عوا کی لیڈر کی حیثیت حاصل ہوگئ۔ میرویس اب منصوبے کے المحلے مرسلے کا آغاز کرنے نگا تھا مگر درمیان میں ایک بھیا تک غلطی آئے آئی، روعوام کے نمایندوں ہے ' " گرگین' کی مسلسل زیاد تیوں پر نہ ختم ہونے والی فریادیں سنارہتا فادار جاس كاصل مدف ايراني حكومت سيآزادي حاصل كرنا تفاهر چول كداس وقت كركين جوت ين كرائيس نوچ رہا تھااس ليے وہ عجلت ليندي ميں پر كراس سے فوري نجات حاصل كرنے كے بارے ا مل موج لگا۔ آخراس نے فیملہ کیا کہ اس میں تا فیرنیس کرنی جاہے۔ عوام کے نالے اے بے چین کے ہوئے تھے۔اس نے سوچاشا بدشاہ ایران عوام کی حالت زاراور آہ وزاری سے متاثر ہوجائے، جنانجال نے عوام کی فریا دوں کو تحریری شکل دے کر معزز افراد پر مشتل ایک خفیہ وفد تیار کیا اور میتحریر الناكے ہاتھوں شاہ حسين صفوى كے دربار ميں رواندكى تاكہ وہ حالات كے سيح رخ اور حقائق سے آگاہ بور المام كى شكايات كا از الدكر سكے \_ميرويس كا اس وفد كو بھيجنا در حقيقت بہت بڑى سياى فلطى تقى \_وہ ایرانی حکومت سے جوتو قعات وابستہ کیے ہوئے تھا وہ محض خوش فہمیاں تھیں۔ چنانچہ بیدوفد دربار میں اریاب نہ ہورکا۔اس پر مستزاد مید کے سارا کیا چھا گرگین تک پہنچ گیا۔اس نے فوری طور پر میرویس کواس سے معزول کر کے دفد کے افراد سیت گرفآر کرلیا ادر انہیں سیا ہوں کی تحویل میں اس پیغام مرسماته دربادایران روانه کردیا که بیر حکومت کے خلاف بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں۔

یرویس کے منصوبوں کا قلعہ زمین یوس ہو چکا تھا۔ وہ لھے بھر میں محرم سے مجرم اور افسر سے اسیر بن ۔ ' کیا تھا۔ کُن مال کی صحرابیا کی کے بعد آج وہ اپنے سفر کے نقطۂ آغاز پرنہیں بلکہ اس ہے کوسوں بیجھیے جا پڑا پر فلما کی دور میان کے بعد ال وہ ایکی یقینا اس کے پہلے سے طے شدہ اصل منصوبے کا حصہ نہ تھی بلکہ مميار بوال بار تاريخ افغانستان: طلداة ل

بیایک عاجلانہ فیعلہ تھا جس کے نقصانات فورا ظاہر ہو گئے۔اگروہ اس غلطی کا مرتکب نہ ہوتا تو اس کا مز ۔۔ دمیرے دمیرے منزل کی طرف درست ست میں جاری رہتا۔ گر اب تو وہ ایک قیدی کی حیثیت ہے - - صر امنهان جار ہاتھا۔ جب کماس کے پیمچے تندھار میں تم شعار گورنر کے مظالم مزید بڑھ گئے تھے۔اس،

سمی مقای فرد پراعتبار کے لیے قطعاً تیار ندتھا۔ امارت، ایران کے سامی حالات کا جائز ہ اور سفر جے: میرویس نشانِ منزل مُتادیکی کرجمی این نہ ہوا۔ اس نے اسارت کے ایا م کوتجر باتی اور مشاہداتی و قفے کے طور پر استعمال کر کے آیندہ کے لائھ مل کے بارے میں سوچ بحیار جاری رکھی۔اس نے بوری بصیرت کے ساتھ ویکھا کہ ایران کی حکوریہ حددر ہے آرام بنداور کالل ہے، حکران بے فکری کے ساتھ داد عیش دیے میں معروف ہیں۔امرار وز را وادرانسران رشوت خور ہیں، حیانت عام ہے، فرائص منصب کا لحاظ کرنے والے المکار بہت کم الیار، ناج رنگ اورشراب و كباب ثقافت بن چكى ب، نظام حكومت اتنا بكرا بوا ب كدخود ايراني عوام اين سائل کے حل سے مایوس نظر آتے ہیں۔ان حالات کے بیش نظر میرویس نے بیا نداز ولگایا کہ حکومت ایران کی سطوت وشوکت بھن دکھا وا ہے۔اگر اُنفانستان کےعوام یک بارگی اس کےخلاف اٹھ کھڑے مول توايراني سلطنت برگزان پرقابونبيس ياسكےگا۔

اس دوران عدالت بی اس کے خلاف مقدمہ زیر ساعت تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے خلاف کواہ فراہم نہ ہوسکے۔اس نے بری خوش اسلوبی سے اپنا مقدمے لاا۔ چنا چے گر کین کی جانب ے اس برعا ممر کرده الزام پاید ثبوت کوند بیخ سکا۔ اور ایر انی عد الت نے اس کی صفائی قبول کرتے ہوئے، كرديا \_ آزادى ياتے بى دوايرانى دزيراعظم كى اجازت سے تج كے ليے روانه ہوگيا، سفر كے ساتيوں میںا سے اُفغانستان دایران کی سیاست پر گہری نظرر کھنے دالے چند دوست مل مکتے۔ان ہے مشورے کے دوران طے پایا کدآ کندہ اُفغان علاء کو آزادی کی تحریک کی بابت مشاورت میں لاز اُشریک کِا جائے کوں کر سیاست افغانستان عمران کا کردار نہایت اہم رہا ہے۔

فج كے سفر كے دوران عى ميرويس نے اپنے متن كے ليے خفيد الما قاتلى شروع كرتے ہوئے علا ،كا طرف رجوع کیا۔ انہیں تحریک آزادی میں اپنا موافق پاکراہے یقین ہوگیا کے مزل دو جارگا م فاصلے پر ہے۔اس نے برطبع کے عوام کی ممل حایت حاصل کرنے اور انہیں حکومت کے مال سردارول کے اثرات سے نکالنے کے لیے علا مرام کی وساطت سے ایک استغنا ومرتب کیا۔ اس انتظام میں ہو چھا کمیا تھا: • ..... اگر کسی ملک کے مسلمانوں کو حکومت کی جانب ہے غربی فرائض کی ادا تگا

ارخ انغانستان: طلداول رد کا جائے تو کیا عوام کے لیے جائز ہوگا کہ سلم ہوکرخود کوالی حکومت ہے آزاد کرائیں۔ **0**۔۔۔۔اگر کے تبائل سردار کی ظالم بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت کرلیس توکیا عوام کے لیے جائز ہوگا کہ ازرو نے رع اس بعت کوش کردی ؟ جازی کی کرمرویس بیاستخار مقای اکار علی کے پاس لے کیا، انبول نُ ابْات مِن جواب دیا۔ جس سے میرویس کا کام بہت آسان ہوگیا۔ تاہم فی الحال وہ وُ ہرا کھیل کھیل ر ما قا، اس نے اب تک حکومت ایران کے خلا ف علی الاعلان کچیر کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، ووایرانی عران سے بظاہر بہت اچھے مراسم قائم کیے ہوئے تھے۔

رو بری جال: فریضہ ج کی ادائیگی کے بعدوہ واپسی کے سفر میں پکھودن اصفہان میں رکار ہا۔ اس نے ا ران کومعلوم تھا کہ گرکین اس بات پر برافر دختہ ہوگا گر وہ خودگر کین سے بداعتا دہو چکا تھا، وجہ ریتی کہ مچر ذوں پہلے روں کے حکمران'' زار'' کی جانب ہے ایک سفیرایران بہنچا تھا۔اس نے شاہ ایمان کو نېردار كيا تعاكد د گركين ' أفغانستان من ايكن خود مخار حكومت تشكيل دينا چابتا ب- اس خبر ساه ایران نهایت مضطرب تھا۔اس نے میر دیس کو اپنا و فادار سجھ کرا سے اجازت دے دکی کہ وہ ند مرف " کانتری شہر" بکد قدھار کا نظام بھی سنجال لے۔ تاہم بیکام اتنا آسان ندتھا، گرکین کے پاس موجود 20 ہزار سپائی اس کے ہم قوم ہونے کی حیثیت ہے اس کی برطرنی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور پھر جب کر گین خود مخاری کے لیے پر تول رہا تھا تھا، یہ کیے ممکن تھا کہ دہ خود تندھار کی گورزی جھوڑ دیتا۔ ادهرشاه ایران اس مقصد کے لیے شاہی افواج کواستعمال کرنا نقصان دہ سجھتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کس جانی زیاں کاری کے بغیرا پنامقصد حاصل کر لے یخودمیرویس بھی ایرانی فوج سے مددلینا زہرقا تل تصور كرتا تفاكيول كداس كاصل مقصدا يرانيول سے نجات پانا تھا۔ بېركيف ده اپني مېم برردانه ہوگيا، اس نے جونی اُفغانستان کے کونے کو نے کا دورہ کمیا ادرعوام کو تجاز مقدی کے علاء کا فتو کی دکھا کرانہیں غیروں سے آزادی کا درس دیا۔ اس فتو ہے کا ایسااٹر ہوا کہ قندھار، مزار، سیتان، نیمروز اور بست سمیت تمام مردن اوردیها توں کے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے میرولیں کواپنار ہما جن لیا۔ فراردادا زادی اورمنزل مقصود: کیچه دنون بعدای نے قد هارسے تالی شرق کی جانب 30 میل ر در ایک دیمات '' مانجه' میں ایک وسیع تر مجلس مشاورت طلب کی جس میں ابدالی اور ظلجائی سمیت جمله ر پئتون قائلی نیز تا جک، از بک، ہزارہ، اور بلوج قبیلوں کے رہنما بھی موجود تھے۔اس مشاروت میں کرکین کا تخته النے کا حتی منصوبه اس قدر خفیه طور پر طے کرلیا حمیا کہ مقامی حکومت کو کا نوں کا ن خبر نہ

تارخ افغانستان: جلداة ل

کاری انعانسان بسرادی ہوگی۔ 20 ہزار ایرانی اور گرجی سپاہیوں کی موجود کی میں قندھار پر قبضه نہایت مشکل تھا۔ مگر 7 پرتر پندوں کی ذہانت نے اے آسان کرد کھایا۔

پ میں ہوں ہے۔ مطابق فندھارے خاصے فاصلے پر آباد ایک بلوج قبیلے کے سردار نے گر کین کوئیکس ان معمود ہوں کے مطابق فندھارے خاصے فاصلے پر آباد ایک بلوج تھا کہ اے مطاب معاوم ہوا کہ پختون کا کز تیلے کے افراد بھی جوز ارعنسان' میں آباد ہیں گیس دینے ہے افکار کردہے ہیں۔ گر کین ہے جین ، وکرا پے لکم

کے ساتھ ان تبائل کی گوٹائی کے لیے آگا۔

"ارغسان" پہنچ کراس نے لوٹ مار کابازاد گرم کردیا۔ دات کودہ "دہ شخ" تائی مقام پرایک باغ می آرام پذیر ہوا۔ حریت پیندوں کوایے ہی کسی موقع کا انظار تھا۔ آدمی دات کے وقت میرویس اپنی کسی موقع کا انظار تھا۔ آدمی دات کے وقت میرویس اپنی کسی موقع کا انظار تھا۔ آدمی دات کے وقت میرویس اپنی کسی دندہ نے کر مذہا سکا۔ حریت پیندوں نے مقتول سپاہیوں کے لباس اسلحے اور سوار یوں پر قبضہ کرلیا۔ جب وہ قدھار کے درواز ہے پر پہنچ تو شہر کے کا فظوں نے آئیس گرگین کا فاتح لشکر تصور کر کے بلاتال درواز ہے کھول دیے۔ میرویس کے رضا کارول نے سب سے پہلے شہر میں موجود باتی ماندہ ایرانی اور گرگی سپاہیوں کو شکانے لگا یا اوراس کے بعدشہر پر قبضہ کر کے نی حکومت تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ قدھاد گر بی سپاہیوں کو شکانے لگا یا اوراس کے بعدشہر پر قبضہ کر کے نی حکومت تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ قدھاد شمی بدلی باران میں بدلی باران میں بدلی باران میں بدلی باران میں بہلی باران میں برائی بارن دیا توں اور نسلوں کے نمائندوں کو شامل کیا گیا تھا جو اُنغانستان سے تعلق رکھتے تھے۔

قندهارا فغانستان کی سیاس آزادی کا مرکز بن چکا تھا۔ میرویس نے یہاں آزاد حکومت قائم کرنے کے بعد بڑی دانشمندی کا ثبوت و بیتے ہوئے بادشاہ یا سلطان کا لقب اختیار کرنے سے کمل احراز کیا کے بعد بڑی دانشمندی کا ثبوت و بیتے ہوئے بادشاہ یا سلطان کا لقب اختیار کرنے ہوئود کوا فغانوں کے کیونکہ اس طرح دیگر قبائل کے تما کد کے دلوں میں دنجش بیدا ہونا بعید شقا۔ اس نے خود کوا فغانوں کے ایک ایسے سیاس دہنما کے طور پر متعارف کرایا جو ملک وقوم کے وسیح تر مغاد میں مشاورت پر بیشین دکھا بھا اور تمام قبائل کو حکومت میں برابرا در نمایاں نمایندگی دیتا ہو۔ اس طرز عمل سے اس نے عوام کا ایسا اعاد مامل کیا کہ اسے احرام کے طور پر ''حاتی میر خان'' کے لقب سے یا دکیا جانے لگا۔

بیرونی خطرات اور شاہ ایران سے خط و کتابت: 1709 میں آزادی حاصل کرنے والی قدمان کی حکومت بہر حال خطرات کی زویمی تھی۔اس کے مغرب میں سیستان کے صحراؤں سے ہرات کی نصبل تک ماراعلاقہ بدستورایران کے مغوی محمرانوں کے زیرِ تکمین تھا جبکہ مشرق میں کابل،غزنی، زالمان حمار ہواں باب

ارخ افغانستان: جلد ادّ ل . آفغان کو آ زاد کرنا چاہتا تھا گراس کی چیوٹی سی ریاست بھلاان دونوں کا ایک ساتھ کیسے مقابلہ کرسکتی تھی میرویس نے اپنی سائی بھیرت سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے ہندوستان کی مغل حکومت کی لمر نے دوئن کا ہاتھ بڑھایا تا کہا یک عدت تک ان کی دست برد ہے محفوظ رہا جا سکے پر ہاا بران! تو یقینی ہے تھی کہ قندھار کا اپنے مقبوضات سے نکل جانا وہ برداشت نہیں کرسکتا تھا۔میر دیس کو بہتو یقین تھا کہ ایران قدهار پرحمله کرے گانگروه اتناوقت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اس سے مقالمے کی تیاری کر سکے۔ اس نے ایک طرف تونی سرکاری فوج کی تیاری زوروشور سے شروع کردی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ تمام ' اَفغان قباکل کے منتخب جوانوں پرمشتل ایک فوج تشکیل دینے میں کامیاب ہوگیا۔ دومری طرف اس نے زیادہ سے زیادہ ونت حاصل کرنے اور شاہ ایران کے اعماد کو بحال کرنے کے لیے اس کے نام میہ پینام بھیجا:' میں آپ کی مسرا کے مطابق اس علاقے میں امن وامان قائم کرنے کے لئے بہنجا تھا۔ عوام چونکہ گئین کے ظلم سے بے حد ننگ تھے ،اس لیے انہوں نے اسے قل کر کے با تفاق رائے مجھے ابنا حاکم متخب کرلیا ہے۔ باوشاہ سلامت میرے بارے میں حاسدین کی باتوں پریقین نہ کریں اور مجھے اپنا وفادار سجھتے ہوئے اس علاقے کی حکمرانی پر برقرار رکھیں۔ میں یہاں امن وامان کے قیام اورشروفساد کے فاتے کی ضانت دیتا ہوں۔"

اس پیغام کے باوجود شاہ ایران کے نزدیک میردیس کا فکرھار پرخود مخار حکومت قائم کرلیا ایک ما قابل معانی جمارت تھی۔ اس نے حالات کا صحح جائزہ لینے کے لیے جانی خان ما ی ایک امیر کو تندھار ردانہ کیااوراس کی دساطت ہے میرولیس کوکہلوایا کیا گروہ فقد ھار میں ایرانی سیاہ کے قیام میں رکاوٹ نہ ڈالے توا سے د فادار تمجما جاسکتا ہے۔ بصورت دیگراس کے خلاف کارروائی ہوگ۔

ایران سے تحفظ آزادی کی جنگیں: میرویس نے اس قاصد کوئی ہفتوں تک خاکرات میں الجھائے ر کھااور جب اس نے بات چیت بے بتیجہ دیکھ کروا یسی پراصرار کیا تواسے نظر بند کر دیا۔ قاصد کی واپسی می غیر معمولی تاخیرے شاہ ایران کی تشویش بڑھتی گئے۔ آخر جب اے یقین ہوگیا کہ معاملہ گڑ بڑے تو میں غیر معمولی تاخیر سے شاہ ایران کی تشویش بڑھتی گئی۔ آخر جب اے یقین ہوگیا کہ معاملہ گڑ بڑے تو اس نے 1710ء میں امیر محمد خان کو 10 ہزار سابی دے کر قند حار کی طرف کوچ کا تھم دیا۔ میرویس ال دوران ا تناوتت حاصل کرچکا تھا کہ قندھار کا وفاع مضوط کر سکے بحمد خان نے قندھار سے پچھ دور پڑاؤ ڈال کرمیر دیس کے پاس ایک سفیر بھیجا جس نے شاہ ایران کی جانب سے اس پیغام کا اعادہ کیا کہ م اگرایرانی فوج کوفتد هار میں رہنے دیا جائے تو میرویس کی حکومت تسلیم کی جاسکتی ہے۔ میرویس نے اس مميار بيوال إربي تاريخ افغانستان: ملداوّل بار مى بيغام كاكونى جواب ندويا بكداس مفيركومي نظر بندكرويا-

مل خاموتی د کی رحمد خان کوالل قد حار کے تیوروں کا انداز ، ہوگیا۔ اب اس نے ساہیں )

مورد کے عامرے کا تھم دے دیا۔اس کے ماتحت 10 ہزار ایرانی آ کے بڑھے تو تکومار کے ۔۔۔۔۔۔ وروازوں سے 5 بزاراً فغان منعمل بائد حرک با برنگل آئے۔ اگر چدا فغان فوج نوآ موز تھی اور توب فان ۔۔۔۔۔۔۔۔ کااستعال بھی نہیں جانی تھی محران کے محرسواروں نے بیلی کی طمرح ایرانیوں کے قلب پر دهاوابول را <sup>99</sup>! اورانیں سنجلنے کا موقع دیے بغیر پسپا کردیا۔ایرانی اپنے سالارسمیت ایک ہزار لاشیں چھوڑ کر ہماگر لکے۔ا مکے مال 1711 میں ایران نے ایک بار پھر بڑے بیانے پرحکومتِ قدحاد کے ظاف لگڑ کشی کی۔ 30 ہزار ایر انی اور گرتی ساعی خسر و خان کی قیادت میں حلے کے لیے آئے۔ میرولی نے دریائے بلمند کے ساحل پران کا مقابلہ کیا مگروہ آتی بڑی فوٹ کورو کئے بیس کا میاب نہ ہوسکا۔

آخراس نے الوائی ترک کر کے ایرانی فوج کا راستہ چوڑ دیا۔ ایرانی میرویس کو بزیت خورد ، مجرکر تیزی ہے قد مارکی طرف بڑھے۔ حالا تک میرویس نے ایک جال کے طور پراپٹی طاقت بحالی گی۔ ال نے قد حارے باہر رہے ہوئے حالات پر نظر رکی اور قد حار میں موجود اپنے ساہیوں کوشم کے وروازے بندکر کے آخری دم تک اڑنے کا پیام دیا۔ خسروخان نے قد مار کا محاصر ، کرلیا درکشت وفول کے بغیر شہر فتح کرنے کے لیے کئی سال کی چالیں چلیں ۔ابدالی غلو کی اور دیگر قبائل کے ساتھ جوڑ تو ڈکرنے ک کوششیں کیں محرسب بے سودر ا۔ آخراس نے شہر پر بے در بے حملے شروع کردیے۔ال دورالا میرولس قندهار کےالمراف بٹس موام کوجمع کر کےایک ٹی ٹوج تشکیل دے رہا تھا۔ کچمہ ہی دنوں بھالا نے 16 ہزار د شاکاروں کے ساتھ ایرانی فوج کی جاروں اطراف ہے اس طرح اک بندی کر لی کالا کی کمک ورسد کا کوئی راستہ باتی نہ بچا۔ خسروخان اس تی صورتحال ہے بے مد پریٹان :وا-ا<sup>س کے</sup> لیے بجات کا داحد راستہ بھی رہ کمیا تھا کہ شہر پر قبنہ کرلے۔ اس نے شہر پر کیے بعد دیگرے کی <sup>لوالل</sup> علے کے مرافنان موام جو کما زادی کی دولت کواپی جانوں پر کمیل کر بھانے کا جذبر کمے تے براسال نه ہوئے۔جب ایرانی فون تھک کریٹر مال ہوگئ تو میرویس کے ناکہ بندر منا کاروں نے اپنا محمرات كرت موية ان كى طرف پيش قدى شروع كى - ادهر شيروالوں نے بھى صلى كا مّ فاز كرديا - ايراني فوغ دوطرف مطے كادوش آكراس طرح ته اول كاس كي بشكل چدموافراد في كرال كے اللا بعد تقد هار كي آزاد مكومت بائدار اور مغيوط بنيادول ير كوري موكي كيو كداب وه بيروني مارميزل منے کا ۱۰ د مامل کر چکی تھی۔

مرخ افغانستان: جلد اوّل المستقبی ایک اورایرانی سردار تحدز مان ایک انتظر لے کرفتد ماری طرف آیا محراے رائے ہی میں انغان رضا کار جنگہوؤں کی اتن زبر دست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کے اکثر سیاجی مارے گئے۔ میں انغان رضا کار جنگہوؤں کی اتن زبر دست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کے اکثر سیاجی مارے گئے۔ ی برد بس کی وفات: قدهار میں آ زاد اُفغانستان کی بنیاد رکھنے والا یہ جواں مرد اپنے دلیں کوآ زاد رنے کے بعدزیادہ عرصد ندہ شدر ہااور عین جوانی کے ایام میں 1715ء میں وفات یا کیا۔ اس نے ۔ زمگی کی مرف 41 بہاریں دیکھیں۔ایک تاجر کی حیثیت سے علی زندگی کا آغاز کیا اور مرف 20،15 بن میں ایک قومی رہنما بن کرونیا سے رخصت ہوگیا۔امور سیاست میں اس کی حدور جرمہارت ایک . ندادا ملاحت تقی جس سے کام لیتے ہوئے اس نے آ مریت اور باد تا بت کے مرة جه نظاموں سے ہے کر دسیج البنیا دتو می حکومت کے تصور کوا جا گر کہا۔اس دور بیں عوا می نمایند کی کا ایسا خالص تصور پورپ . کاان ریاستوں شن بھی موجود ندتھا جو آج جمہوریت کی علمبرداراور بزعم خود انسانی حقوق کی ٹھیکیدار ہی۔میردیس کا طرز جہانبانی اِسلام کےاصول مشاورت ادراَ فغانستان کے قبائلی نظام کےایک فیملہ کی عفر''جر مے'' کی ترتی یا فتہ شکل تھا جس میں قوم کے بہترین افرادعلائے کرام کی رہنمائی کے ساتھ ٹر ٹی حدود کے اندر دہتے ہوئے تو می مفادات کے بارے میں تو می سائل کا فیصلہ کرتے تھے اور اسے کی'ایوزیش'' کی مخالفت کے بغیر پوری قوم قبول کرتی تھی۔

يرعبدالعزيز: قدهاري موكئ "سلطنت كي باني مرويس حوكي" كي وفات كي بعد جاليس سردارول بر حمل نے اس کے بھائی میرعبدالعزیز کو حکمران منتخب کرلیا۔ میرعبدالعزیز امورسیاست میں اپنے بمالًا كاطرح مهارت نبیس ركھتا تھا، وہ حكومت ميں شامل تبائلي سرواروں كى دلجو كى اور حوصلدافزا كى كافن نىد فاناقاه چنانچه ده ان کے اعماد کو بحال رکھنے میں کامیاب نہ ہوسکا میتجہ بیڈ کلا کہ بچھ بھی دنوں بعد ابدالی قبیلہ ال سكيده خاطر موكميا۔ اور قد هار سے جمرت كر كے مغربی أفغانستان كى طرف چلا كيا۔ ابداليوں ك الرادم بالله خان ابدالی نے وہاں ہرات کو ایرانی حکومت سے آزاد کرا کے اپنی خود مختار حکومت قائم کرلی،

للاأنفانستان میں مقامی رواروں کی دوآزاد حکوشیں ایک دوسرے کے مدمقابل آگئیں۔ مرمبرالعزیزے دوسری سکین غلطی میہوئی کہاس نے اپنے ماتحت سرداروں میں خودسپردگی کا جذبہ کم ر مباہ کریں کے دومری میں مائیہ ہوں کہ ان ہے۔ گرکن کرتے ہوئے اپنے شخصی اختیارات کو مضبوط کرنے کی ٹھانی اور اقتدار کو آمریت ہی تبدیل کرنے کے کے خفیر طور پر شاہ ایران سے تعادن کا طلب گار ہوا۔ جب جر مے سے تما یم کومیر عبد العزیز کی اس سید در برحاد بران سے تعاون کا سب کا درجہ ہے۔ آگت کاعلم ہواتو دو بھڑک اٹھے، انہوں نے میرعبدالعزیز پرقوم سے غداری کا الزام عائمہ کر کے اسے رہا ہے۔ الموردو برک اے ، ابول سے پر بیت کردیا۔ الرف کردینے کا فیملہ کرلیا۔ اس وقت حکومتِ قد حار کے بانی میرویس کا لڑکا تحود اٹھارہ سال کا تھا۔

تاريخ انغانستان: حلداوّل

کاری انقاصان، بیدادن جر مے نے اسے متبادل حکمران کے طور پر تبحویز کیا۔ چنانچیمیر عبدالعزیز کوایک کی کارد دائی میں آئی کارد میااورنو جوان محمود کومسند اقتدار پر بیشادیا ممیا میرعبدالعزیز کاز مانه حکومت ایک سال ہے بھی کم رہا۔ میااورنو جوان محمود کومسند اقتدار پر بیشادیا ممیا شاه محود مندا قد اریر: 19 سال محود کم عمر حمران باب کی طرح نهایت فراین ، حوصله منداور سای سوچہ بو جیما حال تھا۔اس نے تخت پر براجمان ہونے کے بعداس چھوٹی می حکومت کود میع کر کے ساملو۔ ک شکل دے دی اور خود شاہ محمود کہلا یا۔اس کا دور حکومت 1712 ء سے شروع ہوتا ہے۔ابتدائی بیار ہا ے ۔ تک وہ اندرونی مہمات کی طرف متوجہ رہا۔اس دوران ہرات کے نئے ابدالی تکمران عبداللہ خان سے ہم اس کی جمز میں ہوئمیں ۔عبداللہ خان کا بیٹااسداللہ 1719 میں ایک بڑی فوخ کے ساتھ قد حار کی لزز ایکا، فراہ کے مقام پرشاہ محود نے اس کا جم کرمقابلہ کیا اورا سے بری طرح شکست دی، اسداللہ خال میان جنگ میں مارا کمیا۔ای لڑائی نے ہرات کی ابدالی اور قندھار کی حویکی سلطنت میں منافرت کا جج ہویا۔ ا پران ہے نگر: کی صدیوں ہے ایران اُ فغانستان کی ساست میں اس طرح ملوث تھا کہ اُفغان مُام ا پرانیوں کی چیرہ دستیوں کا شکار تھے۔ ایرانی آتا تھے اوراً نغانی گویاان کے بے دام غلام مگراب بکر اَ فَعَانُوں کو آ زادی کی نعت ل چکی تھی ، ان کا نوجوان قائد شاہ محود ایرانیوں ہے گزشتہ قرضے دِکانے کی منصوبہ بندی کررہا تھا۔وہ بورے ایران پر قبینہ کر کے سابقہ آتا ؤں کو اپنی رعایا بنانا چاہتا تھا۔ایرالٰ سلطنت کا کھوکھلا بن اس پرعیاں تھا، اس لیے بیمہم اس کے نز دیک زیادہ دشوار نہتھی۔1720 ممل اس نے ابنی عسکری تیاری کمل کر کے ایران کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں صفوی حکومت ، ال برداشتہ دیباتی اور چوٹی جیوٹی ستیول کے کمین اس کا خوشی ہے استقبال کرر ہے ہے۔اس نے بالا اً سانی ہے کر مان بینچ کرشبرکا محاصرہ کرلیا۔انجی جنگ حاری تھی کہا ہے قند حار میں شورش کی اطلاماً کا چنانچیا ہے کاصرہ اُٹھا کروا ہی جاتا پڑا۔

ا مگلے سال اس نے پہلے سے بہتر تیار ہوں کے ساتھ پیش قدمی کی۔ اس کے مراہ 28 ہزار جگہو ہے، توپ فانے میں اسی عمدہ بڑی تو پی بھی تھیں جو تین سوسے یا نچ سوگز تک گولہ باری کرسکی تھیں بٹا محود نے کی بڑے نقصال کے بغیر بام شہرادر کر مان پر قبضہ کرلیا اور پھرایران کے پایے تخت اصنبا<sup>ن کا</sup> طرف بڑھا، جہاں ایرانی محکمران شاہ حسین صفوی خودموجود تھا۔اس نے شاہ محود کی آید کی خبر<sup>ین کر 60</sup> برارسیا میون اور بھاری بھر کم توپ خانے کے ساتھ مقالبے کی تیار یاں کر لی تھیں۔ جب شاہ محودامنہانا كنواح من مينجا توشاه معن في ميمول كما كدوه واى حمايت يروي در افواج كالبش بندكا باعث أفغانوں كامقابله نبیں كر سكے كا۔ چنانچداس نے شاہ محود سے كى درخواست كى ادر گرا<sup>ن لدرك</sup>

مرخ افغانستان: طداة ل راد الرائع المان المحود في جواب مين سلم كے لئے دوشرا نط پش كيں۔ اس نے كہا: " 🗨 .....

" ز<sub>امان کا</sub> صوبہ قدیم زمانے ہے اُفغانستان کا حصہ ہے جس پر ایران نے ناجا زَ تبغیہ کیا ہوا ہے، یہ 

... <sub>ا</sub>منہان کا تاریخی<u>ٰ معر کہ:</u> میشرا کط نامہ دربارا یران میں پہنچا تو دہاں پر کھلبل بچ گئے۔امراء نے کھل کر س کی خالفت کی اور جنگ پراصرار کیا۔ چنانچہ 50 ہزار ایرانی سیای توب خانے سمیت یکدم شہر کی

ا ماں ہے باہر نکل آئے اور اُفغانی لشکر پرٹوٹ پڑے ساتھ ہی ایرانی توپ خانہ بھی آگ ا گلنے لگا۔ ارانی سالارعبداللہ خان نورستانی نے اُفغان کشکر پر یک بارگی حملہ کر کے بہت سے افراد کو تید کرلیا جن

میں ٹاہ محود کے اعز ہ اقارب بھی شامل <u>تھ</u>۔ اس صورتحال میں أفغان سردار امان الله خان نے بے مثال جرأت كا مظاہره كرتے موسة ايراني نب فانے کی طرف پیش قدی کی اس کے سیابی آتش وا حن کی بو چھاڑ اور بارود کی بارش کو ایے

. میزل میں جذب کرتے ہوئے آ گے بڑھتے گئے۔قدم قدم پران کی لاشیں گرتی رہیں گروہ نہ ر کے اور أثر كادا يراني توپ خانے تک جائينچ اوراس پر قابض ہو گئے \_توپ خانے كا تگران احمہ خان مارا گیا۔اب اُنغانوں نے ایرانی تو یوں کارخ ایرانی صفوں ہی کی طرف پھیردیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جُك كافتشه بدل كميا ، حريف كى توت بمسم مونے لگى ، 25 بزارا يرانى دْ حير بو كيے ادر باقى لشكر تتر بتر موكر

امنهان کی نصلول میں بناہ گزین ہوگیا۔ایرانی افسران اپنے نقصانات دیکھ کر بے حد برافر و ختہ تھے، انبرل نے ان اُفغان قید یوں کوجن میں شاہ محود کے رشتہ دار بھی شامل متھے، طیش کے عالم میں آئل کردیا۔ مِنْرجب أفغانول کے کیمپ میں پہنچی تو وہاں بھی ایرانی قیدیوں کو مار ڈالا گیا۔اس طرح فریقین میں نفرت دعددات كاجوش مزيد تيز مو كيا\_

<sup>تا مجمود</sup> نے وشمن کو فصیلوں میں محفوظ د کیھنے کے بعد انداز ہ لگالیا کہ اب وہ اس وقت تک میدان میں نظفی جرات نیس کرے گا جب تک کماہے کہیں سے بھاری مکک نیل جائے۔اس نے فور اا بی فوج مالیک بھے کواصفہان کے چاروں طرف پھیلا کراطراف سے سخت ترین ناکہ بندی کرلی۔اس طرح المامنهان نهمرف ممک اور دسد سے محروم ہو گئے بلکه ان کی پیام رسانی کا نظام بھی معطل ہو گیا۔ محاصرہ ر ر المساد المساد ورسد سے حروم ہوئے یہ سان سند المساد کی کوئی اسید نہ رہی تھی۔ گناو تک جاری رہا ہتی کہ شہر میں فاقوں کی نوبت آگئی۔شاہ حسین کواب بیاؤ کی کوئی اسید نہ رہی تھی۔

الکابیناشمزاده طبهاسپ دارالحکومت سے باہر تھا تگراس کی مک کاشبرتک بینچنا ناممکن تھا۔ ا الران میں اُنظان حکومت: 1722 میں جب کہ محاصرہ کو 8 ماہ گزر کیے تھے، بوڑ ھے شاہ حسین نے 176

ممار بوال مار معار بوال مار ارخ افغانستان: جلد اوّل کاری افعانسان بیٹروں ککت تسلیم کر لی اور خود شاہ محود کے پاس حاضر ہوا۔ 25 سالہ نو جوان شاہ محود کے ایا م زندگی شاہ مرسم

ے ایا م حکومت ہے بھی کم تھے جو 30 برس ہے ایران پر حکومت کر تارآ رہا تھا۔ مشیت خداونمائی نے

نو جوان کے حوصلے کو بوڑھے کی تدبیر پر بنتے عطا کردی تھی۔

۔ شاہ حسین جب حاضر ہوا تو شاہ محود نے اے عزت داحتر ام ہے اپنے برابر جگہ دی اور کہا:''ا<sub>ک دنا</sub> کی شان وشوکت اور یہاں کا جاہ وجلال ٹا پائیدار ہے، بے د فا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جاہتا ہے عطا کر ہ

ے، جس سے جاہتا ہے جھین لیتا ہے۔ میری جانب سے آپ اطمینان رکھیں کرآپ کی معلمت ال

فائدے کے خلاف کوئی کام نبیں کروں گا۔''

شاہ حسین صفوی جواب میں کچھے نہ کہہ سکا۔ بس کیکیاتے ہاتھوں سے سلطنت ایران کا وہ تاج جزئل درنسل صفوی شاہوں کے مروں کی زنیت بنتا چلا آر ہا تھا ،اس قندھاری نو جوان کے مر پرر کھودیا ۔ شاہمور

اَ فغانستان میں جنم <u>لینے</u> والا ایران کا پہلا با دشاہ تھا۔ اس نے اصغبان کواپنا دارککومت قرار دے د<sub>یالا</sub>ر

فقدهار کی ولایت اینے بھائی میرحسین کےحوالے کردی۔ شاہ محمود کا دور حکومت مذمرف أنغانستان بگر ا یران کے عوام کے لیے بھی امن ، بھائی جار ہے،عدل وانصاف اورتعمیر وتر تی کاروش وورثابت ہوا۔

شاہ محود کا زوال اورروس کے استعاری عزائم: شاہ محود نے اصغبان کو یا پہتخت بنا کر متحدہ ایران ا أفغانستان كى تاريخ كا ايك نياورق الث وياتها مكر اس نوجوان حكر ان كاستاره ا قبال زياده عرمے ز

چک سکا اور جلد ہی زوال کی آندھیوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔اس دور میں روس دنیا گاایک نی طاقت کے طور پرامجر چکا تھا،صدیوں ہے دنیا ہے ثال میں پھیلا ہوا میرخ بستہ بر فانی خطہان نیم جنگا

اتوام كامسكن تفاجن كابيروني سياست ي كبي كوئي واسطة نبيس ربار كرايك با قاعده سلطنت كاحبث اختیار کرنے کے بعدروں نے استعاری عزائم کے ساتھ اپنے یاؤں ہر طرف بھیلانے شروع کردب

تے۔روں کے بادشاہ''زار'' کہلاتے تھے۔ شاہ محود کا ہم عمر'' زار' رو مانوف پیراعظم تھاجو 1689،

ے 1725ء تک روں کے تخت پر بیٹھ کرایٹیا کی سیاست پر چھایار ہا۔وہ روس کو دنیا کی سب سے بڑگا

طاقت بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔اس کی سیاست سے اُفغانستان اور ایران براہ راست متاثر ہور؟ تے۔ ' زار' مفوی ایرانی بادشاہوں کا حلیف ادر اُفغانوں کا مخالف تھا، اس لیے شاہ محود کے لیے اِ نظرانداز کرتے ہوئے ایران پرآ مانی سے قبضہ جائے رکھنا ناممکن تھا۔ دوسری طرف اعدور فی بغاد نما

المجى شروع مو يحل تحس\_

ا ٹی دنول ٹالی ایران کے شمر قروین کے لوگوں نے اُفغان حکومت کے خلاف بغاوت ک<sup>رے ملا</sup>

ارج انفانسان: طداول ، بین بی انفانوں کی لاشیں بچھا دی تھیں اور شاہ محمود اس صورتحال پر قابونہ پاسکا تھا جس کے سبب اس کے بیں انفانوں کی لاشیں بچھا دی تھیں اور شاہ محمود اس صورتحال پر قابونہ پاسکا تھا جس ر الج معتد امراء بھی اس سے بدول ہو گئے تھے۔ بغاوتی فروکرنے کی مہمات کے باعث ایران میں ۔۔ انفان اہوں کی ضرورت روز بروز بڑھر ہی تھی مگر شاہ محود کی طلب کے باوجود قتر ھارے اسے کمک نېي ل. دې همې کئي امراء په چاہتے ہتھے که پار تخت دور باره قند هار نتقل کر دیا جائے مگر شاہ محمود راضی نہ ہونا تھا۔ پچھ مرصے بعد شاہ محود پر فالح کا حملہ ہوااور وہ صاحب فراش ہوگیا۔ 1725 ء میں بینو جوان عران دنیا ہے رخصت ہوگیا۔اکی عرصر ف28 برس تھی۔

أفغان سلطنت كي نقشيم: شاه محود كےمرتے ہى أفغانستان دايران كى متحد'' أفغان ہوتكى سلطنت'' در <u>صوں میں تقتیم ہوگئی۔ اس</u> کے بھائی میرحسین ہوتگی نے قندھار کو پاریخت قرار دے کر اَ فغانستان کا

علاقدالگ كرليا۔ جب كداصفهان ميں شاہ محود كے جيازاد بھائى سيداشرف نے جومير عبدالعزيز كامينا تا، ایران کا تاج و تخت سنجال لیا\_میراشرف نے شاہ اشرف کالقب اختیار کرکے 1725 ء

ہے1729ء تک حکومت کی ۔

ان دور میں ایرانی صفوی با دشاہت کا وارث شہز ادہ طہماسپ،روس کی مددے اپنے باپ کا تھویا ہوا ناج وتخت حاصل کرنے کی تنگ ود و میں لگا ہوا تھا۔ اس کا باپ شاہ حسین صفوی، شاہ اشرف کی قید میں تھا۔ طہماسپ نے زارروس سے معاہدہ کمیا کہ اگر وہ اس کے باپ کوایران کا تخت واپس ولادے تو وہ اَ ذربائی جان، در بند، گیلان اور بحیرهٔ کیسین سے لمحقه تمام ایرانی اصلاع روس کے حوالے کردےگا۔ طہماسپ کی ان کوششوں سے شاہ اشرف کو سخت خطرہ لاحق تھا۔ طہماسپ نے ترکی کی خلافت عثمانیہ سے بھی سابقہ رقابتیں فراموش کر کے بغاوت کی درخواست کی تھی اور بون اسے بمنوا بنالیا تھا۔ادھرشاہ ایرف نے اپنے ہمایوں سے سیای روابط قائم کرنے کی ضرورت بہت دیر سے محسوس کی جس کا اے عَلَيْن ثميازه بَعِكَتْنَا يِرُا\_

بلقش اور جنگ: اشرف نے ترکی کی خلافت عثانیہ سے سفارتی تعلقات قائم کے تو آغاز ہی میں اس سے مطالبہ کیا کہ وہ شالی ایران کے علاقے خالی کردے۔اس مطالبہ کیا کہ سے ترکی سے اس کے تعلقات مزید خِراب ہو گئے۔خلافت عِمّانیہ نے جواباً مطالبہ کردیا کہ شاہ اشرف ایران کو فالی کر کے حکومت شاہ حسین صفوی کوواپس کر دے ۔ شاہ اشرف نے ندمرف بیرمطالبہ مستر وکر دیا بلکہ تاوسمن مفوی کو بھی قتل کرادیا۔ اپنے مطالبے کے جواب میں اس انتہا پندانہ حرکت سے خلافت وعثانیہ کے تاجدار کا برا فروختہ ہوتالازی تھا۔ چنانچہ دونوں حکومتوں کے تعلقات مجڑتے چلے مسلے حتی ک

تاريخ افغانستان: طلداة ل 1726 ، مِن رَك اور أفغانستان فوجين تاريخ مِن مِملَى ماراً سنے ساسنے آ گھڑی ہو كي۔ امنمان اور یز دیے درمیان زور دارم مرکہ ہواجس میں شاہ اشرف نے نتح پائی۔ تا ہم اس نے اس موقع پر دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام مال ننیمت منصب خلافت کے احترام میں ترکی کو دالی کر دیا۔ ای کا چمااٹر ہوااور دونوں حکومتوں کے تعلقات بحال ہو گئے ۔ شاہ اشرف نے ترکی سے شالی ایران کے ۔ علاقوں کی یازیالی کا مطالبے بھی ترک کر دیا۔ ترک ہے تعاقات بحال کرنے کے بعد شاہ انٹرف نے روی ے بھی دوستاندرابطہ قائم کرنے کی بھر پورکوشش کی اور اس سلسلے میں اس نے کسی احتیاط کے بغیرروں کی بے جابالا دی قبول کی اورا ہے حسب دلخواہ مراعات فراہم کیں۔

با در شا؛ انشار کا ظهور، شاء اشرف کا انجام: بیرونی حکومتوں سے تعلقات بنانے میں شاہ اشرف کی طرف ہے بہت دیر ہو چکی تھی ،ایشیا کے افق پر بے رحی کا وہ چیکر نمو دار ہو چکا تھا جس نے کسی پر ترس کھا ا نبیں سیکھا تھا۔'' بینا درشا؛ انشار'' تھا۔ طہما سب کا سیدسالار۔ ندجانے کتنے شاہوں اور نو ابول کے تاج اس كے قدموں تلے كيلے جانے والے تھے۔ شاہ اشرف بھی انہی میں سے ایک تھا۔

ناورشا؛ ایک طوفان کی طرح آیا اور دیکھتے ویکھتے اس نے شاہ اشرف سے متعدد علاقے چھین لیے۔ 1727ء میں اس نے ہزاروں اُ فغان سیا ہیوں کو تہہ تنج کر کے خراسان ، سیستان اور نیشا پور فتح کر لیے۔ 1729 ویں وہ ہرات پر بھی قایض ہو چکا تھا۔ ٹنا ہ اشرف کے لیے اب دوبد ومقالبے کے بغیر کوئی چارہ نه تحارای اورا فغانستان کی سرحدول پر 'مهماندوست' نامی قصبے کے قریب دونوں کا تصادم ہوا۔ مادر شاہ کے بھاری بحر کم توپ خانے کی ہولناک آتش باری نے اُنفانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ شاہ اشرف کی فوج میں شامل ایرانی شروع ہی میں بھاگ نکلے تھے۔صرف اُفغان سیا ہی قدم جما کراڑر ب تھے۔ بارہ ہزارسیای گنوانے کے بعد شاہ اشرف بھی پسیائی اختیار کرنے پرمجبور ہوگیا۔امغہان پہنچ کر اس نے ایک بار پھر فوج مرتب کی \_ 24 ہزار کی بیادہ فوج لے کروہ ایک بار پھر مادر شاہ کے مقالم آیا۔ بینیملرکن جنگ تمی جس میں اُنفانوں نے ایک ساری قوت جھونک دی تھی۔ ال باربھی شاہ اشرف کی فوج کے گرداورایرانی سیابی جلد ہی ساتھ چھوڈ کرفرار ہو گئے مرف أفغالٰ

جال تو ز انداز سے لڑتے رہے مگر نا در شاہ کی فوج کے سیلاب کے سامنے ان کا کوئی شار نہ تھا۔جلد <sup>ہا</sup> ایرانیوں نے میدان مادلیا ۔مرف منتی کے چندا فغان زندہ بچے۔اب نادر شاہ اصفہان میں تھس مماالارا نغانوں کا بے در لیخ قتل عام شروع کردیا۔ شاہ اشرف فکست کھا کرشیراز کے ایک دریا کی جزیرے ہی قلعہ بند ہو گیا۔ ناور شاہ نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ تھوڑا۔ اشرف کے ساتھ اس کے خاندان کی گورش

ماري افغانستان: طلدادل ہی تیں ۔ان خواتین کی عزت بچانے کے لیے اس نے انہیں خواجہ مرادین کی تحویل میں دے دیا کہ جو ۔ نبی دشمن شہر میں داخل ہو، اِنہیں مارڈ الا جائے۔

آخر کار نادر شاہ نے شیراز فتح کرلیا۔ شاہ اشرف حکومت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوکر بلوچتان کے بلانوں کی طرف نکل گیا۔ نا درشاہ نے شیراز میں ظلم وسم کا بازار گرم کردیا۔ شاہ اشرف کا معتداور پشتو کا ... مشہورشاع'' لما زعفران' اس ہنگاہے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایران اب مکمل طور پر نا درشاہ کی گرفت مِن تِها۔ ایران کی اُفغان حکومت جس کی اساس شاہ محمود ہوتکی نے رکھی تھی ،صرف آٹھے برس بعد ختم ہوگئی۔ . بادر شاہ کی غار تگری: شاہ اشرف کوایران سے بے دخل کرنے کے بعد نادرشاہ أفغانستان کی جانب پڑ تدی کرنے اور دہال سے ہوتی اور علجائی قبائل کے اقتد ارکوجڑ سے اکھا ڑ پھیکنے کی تیاری کرنے لگا۔ ۔ ندھار میں شاہ اشرف کا بھائی ،شاہ حسین ہوتکی اور غلجائی قبائل کے معتمدین کے ساتھ اُفغانیوں کے الدّار وخود محاری کا آخری محافظ تھا۔ نا درشاہ افشار نے پہلے اپنے سالاروں کے ذریعے اس کے متوضات پر بے در بے حملے کیے اور 1737ء میں خود اُ نفانستان میں داخل ہوگیا۔اس کے امراء کلب على اختار اورامام ديروى جواس كے ہم ركاب يتھے أفغانستان بينچ كر" زمينداور" اور" بست" كى فتح كے لے الگ ہو گئے۔ دریائے بلمندعبور کر کے نا درشاہ نے ''شاہ مقصود'' نا ی بستی میں پڑاؤ ڈالا فوج کے مخلف حصول کو وہ الگ الگ خطوط پر دیگر شہروں کی فتح کے لیے روانہ کرتا رہا۔ ان چھوٹے شہروں اور ۔ لکوں کی فتح زیادہ مشکل بھی نہتی ۔اصل *ھدف فقہ ھار کی سنگین فص*لی*ں تھیں جس کے پیچھے ہزاروں د*لیر أنغانى اس كےمقابلے پر كمربسته تھے۔

تَنَه هاريول كاطريقِ جنگ: قدّهاريس شاه حسين موكل نے مقابلے كے ليے مقدور بھرتيارى كر ل می اورونمن کی آید کا منتظر تفا۔ جب نا در شاہ در یائے ارغنداب تک آیبنیا تو ایک شب شاہ حسین ہو کی فرات کواس کے لشکر پر شب خون مارا۔ ایرانیول کے سنھلنے سے پہلے قدھاری انہیں خاصا نقصان بِنَجَا كُوعًا بُب مو كِئے۔ نا درشاہ نے جھلا كرفوج كواى وقت دريائے ارغنداب عبور كرنے كا تكم ديا اور بلا كاد تفے كے پیش قدى كرتے ہوئے قند ھاركا عاصره كرليا۔

ل<sup>کامرو</sup> ٹروع ہوتے ہی ایرانی تو پیں قئدھار کی نصیلوں کا حوصلہ آنر مانے لگیں۔ شاہ<sup>حسی</sup>ن ہو <del>ک</del>ی نے یرد کی کراپنا توپ خانہ قد ھار کے پہاڑ کوہ چہل خانہ کی جوٹیوں پر نتقل کرادیا۔ یہاں سے پوراایرانی اگران کی زد میں تھا۔ اب ایرانیوں کو برابر کا جواب ملنے لگا۔ تو پوں کے آتشیں گولے فریقین کا بے ۔ تیران کی دو میں تھا۔ اب ایرانیوں کو برابر کا جواب ملنے لگا۔ تو پوں کے آتشیں گولے فریقین کا بے ماب جانی و مالی نقصان کررہے تھے۔ چونکہ ایرانی فوج کھلے میدان میں پڑاؤڈالے ہوئے تھی اس المن انفانستان: جلداوّل المراقبين ا

جنگ ایرانیوں کے لیے حق نقصان کا باعث تھا۔ دو ماہ تک سیسلہ جاری رہا۔

عادر شاہ نے نگ آکر "مزارشیر سرخ" ٹای مقام کے قریب ایک قلعہ تعمر کراتا شروع کیا۔ تعمیر کمل معام ہوتے ہی وہ فوج کا ستقر (پڑائر) وہاں لے حمیا۔ اس طرح قلعہ بندی کے ذریعے آئیس تک حمار ہیں کے شب خون ہے نجات ملی۔ بینو تعمیر شدہ قلعہ بعد میں "نا در آباذ" کے نام ہے مشہور ہوا۔ نا در شاہ نے عاصرے کو سخت اور محفوظ بنانے کے لیے ایک اور جمیب انظام کیا۔ اس نے قد حمار کے اور گرد تقریا کیا۔ اس نے قد حار کے اور گرد تقریا کیا۔ اس نے قد حار کے اور گرد تقریا کے اور جمول کے درمیان ڈیڑھ ٹرٹھ ہوگر کے فاصلے پر محفوظ فو تی بنگر بنوا کے۔ ہر بنگر میں دس دس بندو قجیوں کا پہرہ دلگا یا اور ہرجوں پرتو بیس نعمب کرادیں۔ اس انو کھے انظام کے بعدا یرانی فوج نقصانات سے محفوظ ہوگی جبکہ قد حار کے گرد کامر، اب انتا سخت ہوگیا تھا کہ کوئی فرد شہر سے نہیں نکل سکن تھا۔ کھانے چنے کا سامان لا تا نبی مکن نہ رہاتیا۔ اس کے باوجود قد حاریوں نے ہتھیار نہ ڈالے۔ قد حار کے اردگر دویگر چھوٹے شہر اور قلع کے بھا اس کے باوجود قد حاریوں نے ہتھیار نہ ڈالے۔ قد حار کے اردگر دویگر چھوٹے شہر اور قلع کے بھا دیکر متا کہ کام کر مقالم کیا۔ دیگر ہانی نیوں کے سامن میں گوں ہوتے چلے گئے۔ قلات میں سیدال خان نے ان کا جم کر مقالم کیا۔ دیگر خطست کھانی پڑی ، سیدال خان گرفتار ہوا، تا در شاہ نے اے اند حاکر اویا۔

ہوتکی سلطنت کا خاتمہ اور شاہ حسین کا قتل: دس ماہ تک قد حارا پرانیوں کے لیے چینی بنار ہا، کوہ جنل زینہ پر نصب قد حارکی تو بین برابر گرجتی رہیں گرآخر کارا برانی فوج نے عقب سے حملہ کر کوہ جنل زینہ پر نصب قد حارکی تو بین برابر گرجتی رہیں گرآخر کارا برانی فوج سے شہر کی عمارتیں اور بازار کھنڈر مین فرینہ پر قبضہ کر گیا۔ اور شاہی افواج طوفان کا دروازہ تو ٹر ڈالا اور تا در شاہی افواج طوفان کا طرح شہر میں داخل ہوگئیں۔ یہ 1738ء کا واقعہ ہے۔

شاہ حسین ہوگی نے خود کو دھمن کے حوالے ندکیا اور شہر کی سب سے بلند سرکاری محارت ' ٹارنج' ' کما کھور ہوگیا۔ نادر شاہ نے توپ خانے کے ذریعے اس محارت کے پر نچے اُڑادیے۔ شاہ حسین ہوگا زندہ گرفتار کرلیا گیا۔ اسے اس کے بال بچوں سمیت ثالی ایران کے شہر مازندران کے قید خانے جمل ڈالل دیا گیا۔ اسے اس کے بال بچوں سمیت ثالی ایران کے شہر مازندران کے قید خانے جمل ڈالل دیا گیا۔ یہ تو شاہوں کا انجام ہوا جو بمیشہ بیای دھم کا دیا گیا۔ یہ تو شاہوں کا انجام ہوا جو بمیشہ بیای دھم کا نشانہ بنا کرتے ہیں مگر قند ھارکی فتح کے بعد نادر شاہ نے بے تصور عوام کو بھی نہ بخشا فوج کو جی بھر کا اُخانیوں کے آل عام کی اجازت دی۔ پورے شہر میں لاشوں کے ڈھر لگ گئے ، شاہر اہوں اور باز اردالا میں موت دکھائی دی تھی۔

181

محمار ووال بإب ں۔ بنانتان کے دسیج المطر ف حکمرانوں شاہ محود اور شاہ اشرف نے جب ایران پر قبضہ کیا تھا تو کسی ے در کا ہوں کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا تھا تکرا پرانیوں نے دل کھول کرا پناغصہ ہے تکناہ عوام پر ایک شہریا گاؤں کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا تھا تکرا پرانیوں نے دل کھول کرا پناغصہ ہے تکناہ عوام پر ہے۔ ایکا ۔ بی نہیں بلکہ انہوں نے علم و حکمت اور اسلامی تہذیب وتدن کے اس صدیوں پرانے مکشن کو تمسل ورراجازے میں کوئی کسر نہ چیوڑی ورسگائیں، بازار، مکانات، سرکاری عارقی اور کت خانے . بی بی ملیاست کردیا میا فرنسیکه افغانستان کی ہو تکی سلطنت جس کی بنیاد جاتی میرخان نے 1709 م مي ركمي تمي ، 30 سال بعد ختم بوگي –

## مآخذومراجع

🏚 ..... أفغانستان درميسر تاريخ ، ميرغلام محرغبار

🕭 --- تارئ تهضتهائے لمی ایران،جلد 3 ،عبدالرفیع حقیقت

Encyclopedia of Islam.V.1 .... 🍁

🕏 ..... ادود دائر ومعارف إسلاميه، ناشر: دانش گاه، و نجاب يونی درخی

## بارہوال باب

## نادِرشاه سے احمد شاہ اَبدالی تک

قر حاد کو اجاڑنے کے بعد بھی نا در شاہ کو اطمیتان نہ ہوا۔ اے خدشہ تھا کہ قد حار کے مغبوط ترین قبائل غلجائی اور ہو تکی ہے تعلق رکھنے والے افراد یہاں یاتی رہے تو کسی وقت حکومت ایران کے لیے نظر بن سکتے ہیں۔ چنا نچے اس نے ان قبائل کو جلا وطن کر کے مغربی اُ فغانستان کی طرف جمرت پر مجیر کردیا۔ اس کے ساتھ اس نے مغربی اُ فغانستان میں ایک عرصے سے آباد ابدالی قبائل کو قد حاد میں الابسایا۔ ابدالی قد حاد ہی سے تعلق رکھتے ہے مگر ایران کے صفوی حکم را توں نے ماضی میں انہیں قد مار اور سے ناص میں انہیں قد مار میں ہے۔ جا بیان فرت میں ایر جا کر ایک ہوجا تا ہے۔ ہوگی قبیل فاہل کے ایمن فرت قبیلے کی اہم ترین شاخ ہے جو اپنا الگ تشخص رکھتی ہے۔

نادرشاہ کا مندوستان پر حملہ: فندھار کی فخ کے بعد ما درشاہ پورے آفغانستان پر قبضے کے ارادے ت مشرقی اوروسطی اصلاع کی جانب بڑھا جو مندوستان کی مغل حکومت کے ماتحت تھے۔ کا بلی بی شیر فالا اور شرقی اصلاع بیس ناصر خان حکومت بند کے نائبین تھے۔ ناورشاہ نے کسی سخت مزاحت کا سامنا کے بغیر انہیں فکست دے دمی اور ان تمام علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ جلال آباد تک پہنچ کرا ہے اندازہ ہوگیا کہ مغل حکومت بی دم خم نہیں ہے، اس لیے وہ بلاردک ٹوک در ہ خیبر عبور کر کے پیشاور پہنچ میں۔ اب وہ قاتم افغانستان کے ساتھ ساتھ فاتح بند بھی کہلا تا جا بتا تھا۔

ہندوستان میں بابراورشاہ جہان جیسے بلند کردار حکمران قصد پاریندین بچکے تھے۔مغلوں کی عظمت کے آخری نشان اورنگ زیب عالگیر کا دور بھی گزر گیا تھا اوراب نا اہلوں نے تخت سنجال لیا تھا۔ آ<sup>ن</sup> وقت محمرشا دوبلی کا حکمران تھا۔ تاریخ میں اسے اس کے پیش وشعم کے باعث'' رحکھیاا'' کہا جاتا ہے۔ آ<sup>ن</sup> نے نادر شاہ کی آمد کی خبرین کرجنبش تک نہ کی۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب ایرانی افواج لا ہور پینی تجل 183

ارج افغانستان: جلد إدّ ل بارہوال باب عارت المار شاہ لا ہورے دریائے سی عبور کر کے کرنال پہنچا جھرشاہ نے 1739ء ثیں یہاں آگراس کا یں۔ عالمہ کرنے کا کوشش کا مگر فنکست کھائی۔ ناور شاہ نے وہلی پر قبضہ کرایا۔ وہلی کے عوام پراس نے بے ياوللم و هائے بشهر ميں خوان كى عديال بهاويس

لنایٹا محد شاہ ابنی بیٹی تا در شاہ کے تکاح میں دے کراسے راضی کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ تا در شاہ نے 58 دن تک دہلی پر حکومت کرنے کے بعدافتہ ارتحد شاہ کو داپس کر دیا تگراس دوران وہ ہندوستان کا ساراخزانه لوٹ چکا تھا۔مغلوں کا تا در دنا یا ب کوہ نور ہیرا،شاہ جہاں کا بنوایا ہواشہرہ اَ فاق تخت طاؤس اور کمریوں روپے کی مالیت کے زروجوا ہروہ اپنے ساتھ لے کرای سال در مخیبر کے راستے أفغانستان وابس آعمیا۔ ہندوستان کی مہم سے نا درشاہ کا اصل مقصد میتھا کہا ہے خالی خزانوں کو بھرا جائے اس لیے كەأفغانىتان پرقبضے سے اسے كوئى معاثى فائدہ حاصل نہيں ہوا تھا۔ ہندوستان كے خزانے اسے بھر يور نظرآئے اوروہ انہیں بآسانی لوٹ لایا۔ ایک انداز ہے کےمطابق 15 ارب رویے نقراور 12 کھرب

رویے کی الیت کے زروجوا ہراس کے ہاتھ گئے تھے۔ ئادر خاه کا د و برعر دح: نا در شاه ابتدامیں صفوی ایرانی حکمران طهماسپ ثانی کاماتحت امیر تھا \_گر جب اس کی قوت بڑھ گئی تو وہ آزادانہ مہمات انجام دینے لگا۔اس دوارن طہماسی ہے بھی اس کا نیاز مندانہ تعلق قائم رہا۔ جب وہ اُنغانستان فتح کر چکا تو طہماسپ ٹانی نے اسے جنوبی ومغربی اُنغانستان سمیت یزو، کرمان اور مازندران کا ایک حد تک خودمخار حا کم بنادیا اورا سے بیش قیمت جواہر کا ایک تاج بھی مجھوایا۔ بیہ اں کی مجوری تھی اس لیے کہ طافت کا ساراتوازن نادر شاہ کی طرف تھا۔ پچھٹر سے بعد طہماسپ ٹانی نے عالیٰ ترکول سے سابقہ تنازعات فراموش کر کے سلے کرلی جس پرنا درشاہ بھر حمیاا دراس نے جرآ طہما سپ کو منزول کر کے جلاوطن کر دیا۔اس نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے طہماسپ کے شیرخوار بچے عباس ثانی کو بهائ نام بادشاه مقرر كيا اوراس آثريس أفغانستان وايران كالمطلق العتان حكمران بن بيضام زيدفتوحات كى بعد 27 جۇرى 1736 مۇل نے اپنى بادشاجت كاعلان كرديا، اس كى ساتھ ساتھاس كى مهمات كا وارُه كاراورظلم وسم بھی بڑھتا چلا گیا۔عوام میں اس کےخلاف نفرت پھیلتی گئی، نظام حکومت بگڑ گیا، ملک كى شيعادرسنيول كے درميان اختلافات بڑھ گئے فرقد دارانہ جھڑ ہے معمول بن گئے۔

ہندوستان کامہم کے بعد تا درشاہ کا مزاج مزید تند ہو گیااوروہ ہر طرف یاؤں مارنے لگا،اس نے عثمانی ر ر کول سے بھی نکر کی اور آئے دن ان کے خلاف مہمات میں مصروف رہنے لگا۔ اندر دنی شورشوں کود بانے کاممات سے بھی وہ بھی فارغ نہ ہوسکا اور لاشوں کے ڈھرانگا کر منفرعوام کوقا بوکرنے کی کوشش کرتارہا۔

تاریخانغانستان: جلدا ڈل تشدد ادر بدنظی: اس تم مے حالات نے اس کی طبیعت میں اس قدر شدت بیدا کردی تھی کہ الالا <u> صفود اور بدیں۔</u> والحفظ۔اس نے کرمان کی بغادت فرو کرنے کے بعد دہاں تا تار بول کی رسم کے مطابق مقولین ک کے میں کے مینار بنوادیے تھے مشہد میں ایسائل عام کیا تھا کہ ملک بھر میں صفِ ماتم بچھڑئتی <sub>۔</sub> محور ری<sub>وں کے</sub> مینار بنوادیے تھے مشہد میں ایسائل عام کیا تھا کہ ملک بھر میں صفِ ماتم بچھڑئتی <sub>۔</sub> ر رین سید میں میں ہے۔ مال نظام اتنانا کارہ تھا کہ ہندوستان ہے لوٹی ہوئی دولت کودہ ذرائبھی کام میں نہ لاسکا۔وتی مورر اس کے خزانے تو پڑ ہو گئے تگر بے اعتدالی، بنظمی اور بدعنوانیوں کے باعث بیسب کیچم چند سال می ا ک ہے رہ بے دیور ہے۔۔۔ خرچ ہو گیا۔ خالی خزانے اور بوجھل معیشت امراء سلطنت کا منہ جڈانے لگی ۔اَ فغانستان وایران <sub>عم</sub> ر قیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے شہراور دیہات نہایت بسماندہ ہو گئے۔آخر کارنا درشاہ کا یظم وسم رعی ۔ لا یا اور اس کا براانجام دیے یا وَل اس کے سر بِرآ بہنچا۔ اپنے آخری دنوں میں اس کا دیاغی تو از ن بر <sub>آرا</sub> نہیں رہاتھا۔ وہ معمولٰی بات پرآپے ہے باہر ہوجا تا تھا اور اپنے معتمد ساتھیوں پر بھی اعتبار نہیں کر تھا۔امراء کے لیےاس کے غصے ہے مفوظ رہنا مشکل ہو گما تھا۔ نادر شاہی احکام، ایک مثال: 15 مئ 1741ء کو مازندران کے قلعداولاد کے قریب نادر شاہر قا تلانه تمله ہوا، کھنی جھاڑیوں ہے گولی چلی اور نا درشاہ زخی ہوگیا۔ نا درشاہ کواپنے بیٹے شہزادہ رضا قلی شبہ موا کیونکہ شہزادہ باپ سے بہت نالال تھا۔ نا درشاہ نے اے گر فمار کر کے تہران بھیج دیا اور غ وغضب کے عالم میں تھم دیا کہ اے اندھا کردیا جائے۔ نا درشاہی جلال کا بیام کھا کہ امراء کودم مارنے ک مجال نتی چنانچه بادل نا نواسته تھم کی تعمیل کردی گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شہزادہ بے تصور تعاادر ثل آوردلا درخان نامی ایک مردار کاغلام تھا۔ تا درشاہ پشیمان ہوا اور ساتھ ہی اے ان امراء پر بے مدلیش اً إ جنہوں نے سزا کا فیصلہ بیننے کے بعداس کے سامنے شہزاد ہے کی معافی کی سفارش نہیں کی تھی۔اضطراب کے عالم میں اس نے ان امراء کوئل کردینے کا حکم دیا جوشہز ادے کوا ندھا کردینے کا فیصلہ ہوتے ہوئے دربارین حاضر تھے۔اس نادر شاہی فرمان پر بھی حسب سابق عمل ہوا، وہ امراء قل کردیے گے۔ بعد میں اتن بڑی تعداد میں امرائے سلطنت کے آل کے بعد بادشاہ کی حررت اور بے پیکن مزید بڑھائی۔ امرائے انشار کے آل کا فیصلہ: نادرشاہ کے کیپ میں اُفغان سیامیوں کی تعداد چار ہزارتھی اورانا ؟ مرداراحمد خا<del>ن تھا جس کا تعلق ابدا لی قبیلے سے تھا۔ یہی</del> وہ احمد خان ہے جو آ مے چل کر اُنغانستان <sup>کے</sup> مسید متعتل کاسب سے تاب دار میرا ثابت ہوا، جسے دنیا احمد شاہ ابدالی کے نام سے یا دکرتی ہے۔ ان دنول نادرشاہ کوکسی تام علوم حادیث کا خطرہ محسوس ہور ہاتھا۔ وہ اینے خیمے کے قریب ایک مورا ا وقت تیارر کھتا تھاجس پرزین کی ہوتی تھی۔اس نے 1747 و کا جشن نوروز ایرانی روایات کے مطاف

ارخ انغانستان: جلداة ل بارہواں باب ہراں اور ہوم دھام سے کرمان میں منایا۔اس کی اگلی منزل مشہدتھی۔رائے میں جو باغی،شورش پینداور برن میں ہوں۔ اپلی رسیدہ لوگ اس کے سامنے آئے وہ ان سب کوئل کرتا چلا کمیا۔ 7جون 1747 مرکواس نے مشہدے میں دور دخ آباد کے علاقے میں پڑاؤڈال دیا۔

چہارریں . اُنھان سرداروں سے خفیہ گفتگو: تا در شاہ کی اصل طاقت اس کے اینے تبیلے''افشار'' کے جنگبر سرداردں کے مرہونِ منت بھی۔افشار قبیلہ تر کمان قبائل کی ایک شاخ تھا۔ اس کے امراء نا درشاہ کے ر انتال وفادار ہونے کے باوجوداس کے جنونی فیصلوں سے بڑے بددل ہو چکے تھے۔ بادشاہ کو بھی ان کی ہرانتی کی بھنک پڑچکی تھی۔اس نے خفیہ طور پر طے کرلیا کہ تمام درباری امراء کوجن میں ایرانی، تزلباش ادرانٹاد مردارشامل ہیں قتل کرویا جائے۔اس نے سیکام انہی اُفغان سیا ہیوں سے لینے کا فیصلہ کیا جن ک قارت اجمان کے پاس تقی ۔ ان اُفغان سامیوں کی ایرانی اور تر کمانی امراء سے رقابت چلی آرہی تی۔اں لیے تو قع تھی کہ وہ کسی تذبذب کے بغیراں تھم کی تعیل کریں گے۔

19 اور 20 جون کی درمیانی شب نا درشاہ نے اُفغان سر داروں کو خیمے میں بلایا اوران سے کہا:''میں ائے گہانوں سے مطمئن بیں ہوں۔"

نادر شاہ نے مشکوک امراء میں محمد قلی خان، محمد خان قاچار، موکی خان افشار، خوجہ بیگ اوروصی، صالح فان اليوردى اور ديگر 70 كوشامل كيا تھا اور ان سب كولل كرانا جا بتا تھا۔ اس نے أفغان امرا سے كہا: " ٹی تمہاری دفاداری کا قدر دان ہوں۔ میراحکم ہے کہان امراکوعلی اصبح گرفتار کرلواور جومزاحت کرے ات بدر این قل کر ڈالو۔ بیمیری ذاتی سلامتی کا مسکلہ ہے۔جس میں میں صرف تم پراعماد کرسکتا ہوں۔" المحفان كاكارنامه: أفغان سابيول كرمردار احمدخان نے تلم كى تعميل كا دعده كميا تكر مشكوك امراء كے ایک جاسوس کونا در شاہ کے اس اراد ہے کی بھنگ پڑھٹی۔اس نے محمد قلی خان کو جونوج کا اعلی افسر تھا میز خبر اسدد کا ۔ ایک کمے کی تا خیر کے بغیرا مرائے فوج جمع ہوئے اور نا در شاہ کے ضبے پر تملز آ در ہو گئے۔ مارکے خان نے اندر گھس کر تا در شاہ کے دونوں ہاتھ کا نے ڈالے اور محمد قلی خان نے اس کا سرقکم کر دیا۔ الناسان ابنادر شاه كى مستورات يرحمله كرنا چائے تھے كداس موقع براحمة خان أفغان سياميوں ك التمارُ سے اسمیا اور بڑی سرعت سے شاہی خاندان کی خواتین کونز انے اور دیگر قیتی سامان سمیت حفوظ مقام برائے گیا۔اس سامان میں کوہ نور ہیراہیمی تھا۔ نا درشاہ کے خاندان کی خواتین احمد خان کی بے صد میں

منگور بوکی ادراہے کو ونور ہیرابطورانعام بخش دیا۔ الم تناه ابدالی کاخاندان: یهان آگر أفغانستان کی تاریخ کاایک نیا، دلچیپ اور ولوله آگیز موز لیق

تاریخ افغانستان: حلدادّل

ناری افغانسان، بیرادی ہے۔ بہتر ہے کہ ہمآ مے چلنے ہے پہلے ذرااحمد خان ابدالی کے ماضی کا جائزہ لے لیں کہ دہ کہال سٹالہ ہے۔ بہتر ہے کہ ہمآ مے چلنے ہے پہلے ذرااحمد خان ابدالی کے ماضی کا جائزہ لے لیں کہ دہ کہال سٹالہ ہے۔ بہر ہے دیا ہے ہے۔ بہر کس طرح نا در شاہ کے دربار میں آن پہنچاا دراس نے میر شبہ کیے پایا کہ تمام ایرانی اور تر کمانی سرداروں س مرں اور مناہ نے صرف اس کو قابل اعماد سمجھا۔اس مقصد کے لیے ہمیں ایک بار پھر بچاس مال

ملے کی طرف لوٹنا ہوگا۔ - - ۔ احمد شاہ ابدالی اُنفانوں کے ابدالی قبیلے کی مشہور شاخ '' بو بل زئی'' کے خاندان''سیدوز کی'' ہے تائہ ر کھتا تھا۔اس کے والد کا نام زمان خان تھا جو ابدالی قبیلے کا ایک سردارتھا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہو گ<sub>گااہ</sub> علیائی قبائل کے مرد آنن حاجی میرخان (میرویس) کے ذمانے میں ابدالی قبیلے قندهار ہی میں آباد قائم اس کے بعد سیدعبدالعزیز کی ناروا یالیسیوں کے باعث ابدالی قبیلے کےلوگ اپنے سردارعبداللہ خان کے

ساتھ ہرات کی جانب یلے گئے تھے۔

عبدالله خان نے 1716ء میں ہرات کو ایرانیوں سے آزاد کرا کے دہاں اپنی حکومت قائم کی۔ ال کے جواں سال بیٹے اسداللہ نے طوفانی مہمات کے ذریعے اس حکومت کا دائر ہمزید پھیلا دیا۔ پر نہیں بلکداس نے 1720ء (1132ھ) میں ہوتکی سلطنت کے اہم علاقے ''فراہ'' پر بھی قبضہ کرایا، گر ہوتکیوں کے باوشاہ شاہ محود نے جلد بی فراہ واپس لے لیا اور جوائی حملے میں اسداللہ مارا کیا۔ال حادثے نے ابدالیوں ادر ہوتکیوں (غلزائیوں) کے درمیان مستقل منافرت کی آگ بھڑ کا دی۔عبداللہ خان اس سامے سے ایسا شکستدل ہوا کہ بستر سے لگ مکیا۔

اس دوران احمد شاہ ابدالی کا باپ زمان خان کرمان میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرر ہاتھا، وہ ہراتاً إ اور ہرات کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ بمشکل دواڑ ھائی سال حکومت کر رکا۔ اس کا پوراد دب حكومت اندروني سازشول اوربيروني خطرات سينمثية بوع كزرا

احمد شاه ابدالي كي ولادت: 1722 م (1135 هـ) مين زمان خان كوبارگاه خداوندي ساك سعادت مندبیٹا عطاہوا جس کا نام احمد خان رکھا گمیا۔ا کثر مؤرخین اس پرمتفق ہیں کہ احمد خان (احمی<sup>ٹا)</sup> ابدالی) کی ولادت صوبہ پنجاب کے قدیم ترین شہر ملتان میں ہوئی۔ ملتان کی ایک شاہراہ کا انامال مناسبت سے "ابدالی روڈ" ہے۔ال مؤرخین کا خیال ہے کہ غالباً زمان خان نے اُفغانستان بالخسوم ہرات کے حالات کی ناسازگاری کے باعث اپنی بیوی ''زرغونه علی کوزی'' کو ملتان بھجوادیا تھاد<sup>ر نہ</sup> ابدالیوں کا ملتان ہے کو کی خاص تعلق معلوم نہیں ہوتا ......

دوسری طرف مشہور مؤرخ میرغلام محمر عبار (جو''احمد شاہ بابائے اُفغان'' کے مصنف مجی ہیں ) کا کہنا

مارخ افغانستان: جلد إقال

بہاحمہ شاہ ابدالی کی ملمان میں پیدائش کی روایت عقلاً مستعبد ہے۔ اس کی ولا دت برات میں ہی ہوئی بختی جہاں اس کا خاندان مقیم تھا۔ ببر صورت احمد خان کی پیدائش کے چند ماہ بعد زمان خان کا انقال ہوگیا اور حکومت عبداللہ خان کے بیٹے محمد خان کے ہاتھ میں آئی جو کہ زمان خان کا مخالف تھا۔ ان مالات میں احمد خان کی مال '' زرغونہ'' اپنے نومولود بچے کے ساتھ'' فراہ'' چلی مگی جہاں ابدالی قبیلے کے مالتھ ' فراہ'' چلی مگی جہاں ابدالی قبیلے کے ماس کے رشتہ دار موجود ہے۔

، احمد خان کا بھین اور لڑکین کیے گز را .....اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے.....اتنا معلوم ہوتا ے کم غل زئی قبیلے کے سردار حاجی اساعیل نے اس کی کفالت اور عمبداشت پر خاصی توجہ دی تھی۔ ''زغونه'' نے اپنی بیٹی کی شادی حاتی اساعیل ہے کردی اور پول ان کے تعلقات مزید پختہ ہو گئے۔ ز والفقار خال كاعروح: اس دوران برات ميں ايك اورانقلاب آيكا تفايه برات كا حاكم محمد خان ناالم ترار باكر برطرف كيا جاچكا تقااوراس كي جُكه احمد خان كابرًا بما كي ذوالفقار خان حكومت كالميدوار قعابه وه ا پی خدداد صلاحیتوں کے بل بوتے پر ابدالیوں کی آئھے کا تاراین گیا تھا۔ا کابرتوم کےمشورے ہےوہ کومت کے لیے نتخب ہوکر بچرعرصہ ہرات پرراج بھی کرتار ہا گرابدالیوں کی ناا نفاقیوں کے باعث الصطدى پيەمنصب جيموژ كر ' فراه' كى حكومت پراكتفا كرنا پڑا۔ تا ہم وه أ نغانستان ميں ايك بلندسيا ك مقام حاصل کرچکا تھا اور اسے نظر انداز کرناکسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ ذوالفقار خان ایرانیوں سے اپنے وٹن کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ سرگرم انسان تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ برطرح ایثار کے لیے تارقا۔ یمی وہ زمانہ تھا جب اُفغانستان کے مغرب سے ناورشاہ ایک سرخ آندھی کی طرح نمودار ہورہا قا۔ دہ ایران میں غلبہ حاصل کرنے کے بعد ابدالیوں کو بس نہس کرنے کے لیے 1729 و(1141 ا) من ہرات کی طرف بڑھا۔ ذوالفقار خان نے ہرات کے نئے حاکم اللہ یار خان سے شدید سیا ک بنا كرز بردست جدد جهد كى مرار المرار المار المراحت كو كلتے ہوئے 1731ء ميں برات پر قبضه كرايا-

نگرهار کی جیل سے نادر شاہ کے در بارتک: فروالفقار خان نے اپنے چھوٹے بھائی احمد خان کو جواس انگرهار کی جیل سے نادر شاہ کے در بارتک: فروالفقار خان نے اپنے تھوٹ کی گیا۔ قد هادی میں ان ان ان ان ان کی گیا۔ قد هادی میں ان ان کی گیا۔ قد هادی میں ان کے دونوں بھائیوں کو پناہ دینے اللہ المجائے اللہ میں میں کا میں میں میں کا مناب کے میں دار میں میں کھٹے رہے۔ کی دونوں تک وتاریک کو تھریوں میں کھٹے رہے۔ کی بیا خوالی علی میں کھٹے رہے۔ کی دونوں تک وتاریک کو تھریوں میں کھٹے رہے۔

بار بوال إب عرب انعاسان میدون مارج 1738 رتک و وقد حار کے قید فانے میں ہی تھے۔اس وقت کون کم سکتا تھا کہ قد حار کی جمل کا ایک نستہ حال نو عرقیدی کل کوایشیا می تاریخ کا ایک نیاب النے گا اور اپنے دور کا فاتح اعظم کہلا سے گا۔ نستہ حال نو عرقیدی کل کوایشیا می تاریخ کا ایک نیاب النے گا اور اپنے دور کا فاتح اعظم کہلا سے گا۔

ر میں در سریدن کر دیا ہے ۔ جب 1738 میں عادر شاہ انشار نے فکر ھار پر قبضہ کیا تو ان دونوں کو قید خانے سے آزاد کر دا

مردیا سمیا۔ بادشاہ نے دونوں بھائیوں سے اچھا سلوک کمیا، اس لیے کہ احمد خان کا مہنوئی حاتی اسائیل، سمیا۔ بادشاہ نے دونوں بھائیوں سے اچھا سلوک کمیا، اس لیے کہ احمد خان کا مہنوئی حاتی اسائیل، ئادرىثاد كاخاص آ دى تقا-

ر .... بادر شاہ نے 16 سالداحمہ خان کی صلاحیتوں کو ایک ہی نظر میں بھاتپ لیا تھا، ویسے بھی وہ ابدالیوں کی رو جرائت ادر جواں مردی کا قائل تھا۔اس نے احمد خان کوایے معتمدین میں شامل کرلیا اورا سے اپنے ذائق ى نظين كا سالارمغرر كردي<u>ا</u> -ايك سوله ساله نو جوان كو يكدم اتناا جم عهد ه مل حيانا جس كاتعلق نا درشاه افظ جیے مطلق العمّان عکمران کے ذاتی تحفظ سے تھا، کیجیمعنی رکھتا ہے۔ یقیبتا احمد خان غیرمعمولی شخصیت قا جے جو ہرشاس نگاہیں لاکھوں میں پہیان لیتی تھیں۔احمد خان نے نا در شاہ کا اعتماد مجروح ندکیا۔اس نے ایران، أفغانستان، مندوستان اورایشیائے کو چک کی تمام مہمات میں نا درشاہ کے ذاتی تخفظ کا کام برل مستعدی ہے انجام دیا .....اس کی وفاداری، بہادری، حاضر دیا غی، وسعت ذہنی نے تادر شاہ جیے بتمر انسان کوگر ویدہ بنالیا تھا۔ احمد خان کے ماتحت چار ہزار ابدالی سیابی ہروفت تا درشاہ اور اس کے حرم کا

حفاظت پر مامورد ہتے تھےجنہیں ناورشاہ اپنے اعزہ وا قارب سے بھی زیادہ قابل اعماد سجھتا تھا۔ میضرور با دشاه بنے گا: جب نادرشاه نے دبلی کے شاہی قلعے پر قبضہ کیا تومغل وزیراعظم نظام اللک کا نظراحمه خان پر بڑی۔ نظام الملک قیا فیشاس میں بدطولی رکھتا تھا۔اس کے منہ سے بے اختیار لگا:" ب نوجوان ایک دن ضرور بادشاه بن گا۔ "بد بات نادرشاه کے کانوں تک پینے ممی \_وه نظام الملک کے فن ا معتقد تھا۔اس نے فور اُ احمد خان کو اپنے پاس بلایا اور اپنے خنجر کی نوک اس کے کان میں چیمو کر مرگزگا ك: "ايك دن تم بادشاه بنو كاوراس دن يرخجر كا كجوكاتمهيس ميرك يا دولائ كا\_"

احمدخان کی خصوصیات اورصفات دیکھ کرنا در شاہ کا پیلیٹین روز بروز بڑھتا گیا کہ یہی لڑ کا آیدہ جل کر ایران وأنغانستان كا حكمران بنے گا۔ وہ اپنے دربار یوں سے كھلے عام كہا كرتا تھا كہ ايا إملاج نو جوان اس نے ایران ، اُفغانستان اور مبند وستان سمیت کسی ملک میں نہیں دیکھا۔

ایک بارای نے اچم خان کوتنمائی میں اپنے پاس بلایا۔ بالکل قریب بٹھا کر کہا: ''احمد خان البالا

میرے بعد بادشاہت تمہیں ملے گی .....تمهاری ذمدداری ہے کے میری اولاد کا خیال رکھنا۔اس عمالی مهربانی کاسلوک کرتا۔''

ارخ افغانستان: جلد اوّل اجر فان نے اس وصیت پر پورا پورا عمل کیا۔ جب نادرشاہ کوئل گیا گیا تو یہ احمد خان بی تھاجس نے مان پر کھیل کر باغی امراء سے شاہی حرم کی حفاظت کی اور بعد میں بھی عمر بھر تا در شاہ کی بیگیات،اولا داور ۔ رشنہ داروں سے نہایت فرا خدلا نہ سلوک برقر ارر کھا۔

۔ احمان سے احمد شاہ تک: تا در شاہ کے مرتے ہی اس کالشکر دوحصوں میں تعتبیم ہو گیا تھا۔ ایک طرف ارانی تھاور دوسری طرف أنغانی ایرانی ہر لحاظ سے غالب تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اورایران ، اُفغانستان کے اکثرشہروں برانمی ایرانی حکام کا قبضہ تھا جنہیں ناورشاہ نے مقرر کیا تھا۔ اُفغانی جواحمہ فان کی قیادت میں متھے تعداد میں کم اور وطن سے دور تھے۔ان کی کمزوری بھانب کرایرانیول نے . انبن ٹتر کرڈالنے کا تہیے کرلیا۔ گراحمہ خان ابدالی نے اس موقعے پرایک الک فیصلہ کیا۔اس نے حتی طور پر لے کیا کہ وہ اپنے اَفغانی سیامیوں کے ساتھ قندھار پہنچے گا اور وہاں اَفغانوں کو اپنی آزاد حکومت قائم كرنے كى دعوت ديے گا۔ أفغان فوج كے تمام امراءاس معالمے ميں اس كے ہم خيال تھے۔ ہر شكل می<sub>ان</sub>ے رب پرتوکل کرنے والا احمدخان ابدالی اہے ہم راجوں کوساتھ لے کرفتدھار کی طرف روانہ ہوگیا۔ داستے میں' فراہ'' کے قریب ایرانیوں کے ایک لشکرنے ان پرحملہ کیا گراحمہ خان نے انہیں بسیا كردياادر بلاتوقف فتدهار يهني محيا\_

اَ فغانسّان کے جنوبی علاقوں میں ان دنو ں نور محمہ خان علی ز کی کی حکومت تھی مے محر ٹا در شاہ کے مرنے کے بعد اُنفان امراء کی نظر میں اس کے مقرر کردہ تمام عبدے دار کالعدم ہو گئے تھے۔اب وہ نے مرے سے ایک نے نظام حکومت کی داغ بیل ڈالنا چاہتے تھے۔ انہیں اس سوچ پر ماکل کرنے میں بناد ك كردار احمد خان ابدالي بي كا تفار كويا اس صور تحال مين نور محمد خان زكى كي سيادت بي حيثيت ،وكئ اراب اُفنانوں کوایے متنقبل کے لائح مل کے لیے خود بی کچھاہم فیلے کرنے تھے۔

یہ جولائی 1747ء کے گرم دن تھے، قدھار کے جنوب مشرق میں 4 میل دوروا قع بستی نادرآباد کے " للحريثُ مرخ" من تمام أفغان قبائل كرمردارجع تق فورمحد خان في سابقه عبد الكالعدم ا وجانے کے بعد ایک بڑگہ طلب کیا ہوا تھا تا کہ نیاباد شاہ منتخب کیا جائے اورنی عکومت تشکیل دی جاسکے۔ اور این کے بعد ایک بڑگہ طلب کیا ہوا تھا تا کہ نیاباد شاہ منتخب کیا جائے اورنی عکومت تشکیل دی جاسکے۔ طُحِالُ، ہوکی، ابدالی، ہزارہ، بلوچ، تا جک اوراز بکول سمیت متحد دقبائل کے قائدین آٹھ ون تک سرجوڑ کر بیٹے دے۔ بحث ومباحثہ جاری رہا مرکوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔اس کی وجہ بیٹی کے کئی سردار بادشا ہت کے نرائم مندستھے جن میں نور محمد خان غلجائی، موی خان، اسحاق زئی، محبت خان بوسف زئی، نصر الله خان نورز کی اور حاجی جمال خان محمر زئی چیش چیش متھے۔ان کے قبیلے افر ادی قوت کے لحاظ سے بھی بڑے

تاريخ افغانستان: جلد اوّل <u>تھے نورمحم خان کوسابق حاکم اورا جلاس کے میزبان ہونے کے لحاظ سے فو قیت حاصل تھی جب کرمائی</u> ے میں اور میں اور ہور ہور ہور ہے ہور ہے ہر جھایا ہوا تھا۔ تاہم بہت سے مرااران جمال خان محمد ز کی اپنی جوز تو ز کی سیاست کے باعث جر مے پر چھایا ہوا تھا۔ تاہم بہت سے مرااران یماں عان مدرن ہیں ایر دیات ہے۔ میں ہے کسی کوبھی حکمران ماننے کے حق میں نہیں تھے نویں روز بحث تحمیص جھڑ سے کی شکل اختیار کرکا اورقر بي تفاكه با قاعده كشت وخون شروع موجاتايكا يك ايك تجيب واقعد ونما موا

ر ہیں۔ جر مے میں صابر شاہ نامی ایک درولیش بھی شریک تھے اصل میں وہ لا بھور کے رہنے والے تھے۔ بنول اور انفانستان میں ان کی بری شمرت تھی۔ ایک عرصے سے وہ قد حاریس مقیم ستھے۔ انہیں احمان ابلا ے بڑی محبت بھی۔ احمد خان ابدالی اب تک جرکے کی تمام کاروائی میں خاموثی سے شریک رہا تھا ارمرز ے ہیں ہے ۔ تماشاد کیچہ ہاتھا۔اس کا قبیلہ سیدوز کی افراد کی قوت میں کم تھااس لیے اس کی طرف کسی کی توجہ رہتی ۔افران ۔ لحاظ ہے کثرت کے حال قبائل ہی جر مے کی کارروائی پر چھائے ہوئے تھے۔اس دوران اچا تک ماہرٹا، كمرے ہوئے اور بلند آواز سے كويا ہوئے: "الله تعالى نے احمد خان كوتم سب سے زيادہ برا اكرى بنا ہے۔ اُفغان خاندانوں میں اس کا خاندان سب سے او نچاہے۔ تم الله کی مرضی کے آ محرسر جھادو۔"

ان کے الفاظ نے جر کے کے تمام شرکاء پرسکتہ کاری کردیا۔ تھر انی کے خواہش مندا مراہ بھی دیگہ رہ گئے ۔ وہ تواحمہ خان کو بھول ہی بیٹھے تھے جو دانتی ان سب سے زیادہ قابل تھا، اس کا خاندان سیدوز لُا گر كمروم ثارى مي مخقر تفا مكراس مين شك نبيس كدوه ابدالي قبيلي مين سے سب زياده محترم خاندان قا، اس کیے کہای خاندان میں خواجہ خفرخان جیسے صوفی بزرگ گزرے ہتے جنہیں اُفغان آج بھی تقیدت کے آسان پر بٹھاتے ہیں۔ای احترام کی بناء پرسیدوزئی قبیلے کے افراد کو قبائلی قوانین ہے متثل رکھاجانا تھا۔اس کا باپ ہرات کا حاکم تھا اور وہ خود تا درشاہ کا سب سے معتد جرشل تھا۔ نا درشاہ اپ بعدا کا تخت وتاج کا وارث سمجھتا تھا، گرآ فرین ہے احمد خان پر کہ وہ جر گے میں سیادت وحکومت کا مید دارنللأ نهیں بنا بلکهاس انتظار میں رہا کہ اُفغان سرداراس مسئلے کو کسی بھی طرح خود سلجھالیں میکراب اس گاامبد ختم ہو چی تھی ، یہ بات یقین تھی کہ مزید بحث جاری رعی تو تل وقال کی نوبت آ جائے گا۔

ال موقع برصابرتاه نے حکمرانی کے لیے جب اس کانام پیش کیا تو سب کو میمسوں ہوا کہ دانعا کا مخف اس منصب کا الل ہے جوانبیں حالات کے گرداب سے نکال کرنجات کے ساحل تک پہنچا سکا ہے۔ صابرتناه نے سب کوخاموش دیکھ کرایک چھوٹا ساچپور ہتا یااوراحمدخان کا ہاتھ پکڑا کراے اس پر جھاداً " يتمهاري سلطنت كاشاى تخت هاورتم بادشاه."

اس طرح اس تاریخی جر مے میں احمد خان ابدالی کی باد نتا ہت تسلیم کر لی گئی۔ اس کے ساتھ <sup>می ابرالا</sup>

اريخ انغاستان: جليراة ل

کی غلای یا اتحق سے اُنغانستان کی مکمل آزادی کا بھی فیصلہ کرلیا گیا۔اعلان کیا گیا کہ آئندہ سے اُنغانستان ایک الگ اورآ زاد ملک کے طور پر جاتا پہچانا جائے گا جس کا بادشاہ صرف اَنغانی ہوگا۔احمانان ایک الگ اورآ زاد ملک کے طور پر جاتا پہچانا جائے گا جس کا بادشاہ بن چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد پشاور کے نزدیک ''کے علاقے کے ایک بزرگ شیخ عمر نے اے تعور اُن ''کا خطاب دیا۔ جس کا معنی ہے''زمانے بھر کا کیل موتی''۔احمد خان شاہ نے اسے تعور اُن

ہے وَرِ دوران کا تطاب دیا۔ ماہ ماہ رہاہے ہم اوں ۱۔ عدعان ماہ ہے اسے اور ا ما تبدیلی کر کے اپنا لقب'' دُرِّر ورّان' رکھا جس کا مطلب ہے:''موتیوں کا موتی'' ای مناسبت ہے اے''احمد شاہ درّانی'' کہاجانے لگا۔۔۔۔۔اس کا خاندان بھی آگے چل کر'' دُرّانی'' کہلایا۔

اجمر شاہ وُڑانی کی بیرخوش سمی تھی کہ اسے حکمران بننے کے بعدا قضادی بحران کا سامنانہیں کرتا پڑا۔
ویے تو اُنغانستان لٹ بٹ چکا تھا، حکومت کے خزانے خالی تھے اور تمام نظام ابتر تھا مگراحمہ شاہ کے نتہ مار جنی نتی خان انتہاں کے دن قبل سندھ اور پنجاب میں ناور شاہ افشار کا مقر کردہ محصّل مالیات تقی خان شرازی اربول روپ کی مالیت کے اسباب جس میں نقد روپ کے علاوہ ہیرے جواہرات بھی شامل شھے، ساتھ لے کرفندھار پہنچا تھا۔وہ بیدولت جو 300 اونٹوں پرلدی ہوئی تھی، ناور شاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے جارہا تھا۔احمد شاہ درانی نے تقی خان شیرازی کومن سلوک کے ذریعے اپنے میں چیش کرلیا اور خزانے کو ہرکاری خزانے قرار دیا۔

ال نے جملہ اُفغان سرداروں کا نوب اعزاز واکرام کیا، قابل اور کہندشش سرداروں کو بڑے عہدے دیے۔ شاہ ولی خان کو وزارت عظمیٰ کا قلمدان دیا، سردار جان عرف جہان خان کو سید سالاراعلیٰ بنایا، شاہ سیدخان کوامیر لشکر مقرد کیا۔ اس حسن تدبیر سے تمام قبائل کے سردارا سیخ جھوں سمیت اس کے وفادر بن گئے۔ تاہم کچھ افراد اب بھی نے بادشاہ کے خالف شخے اور اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہے۔ انحمان شاہ نے انہیں ڈھیل ندی بی سے ان کا محاسبہ کیا، کی کو تدبیر سے زیر کیا اور کی کا سرقلم کرا دیا۔ انحمان شاہ نے ایک کا سرقلم کرا دیا۔

الحمثاه ابدالی نے تخت نشین ہونے کے بعدا پے نام کا نیاسکدرائے کیا جس پر بیشعر کندہ تھا: تکم شر از قادر بے چوں بہ احمد بادثاہ مکہ زن برسم و زر از پشت کا بی تابہ ماہ

(قادر مطلق کی جانب سے احمد شاہ کو تھم دیا عمیا ہے کہ ونے چاندی کے سکے ڈھالوجوز مین کی سطح سے چاند تک رائج ہوں۔)

رداہم ترین مسائل: احمد شاہ ابدالی کے سامنے اس وقت دو مسائل سب سے زیادہ اہم شخصے ایک طرف تو وہ بیرونی خطرات سے اپنی مملکت کی حفاظت کا ذمہ دار تھا ادر دوسری طرف اُفغان قبائل کومنظم کرسکا یک وسیع تر آزاد وخود مخاراً فغان سلطنت کا قیام اس کے چیش نظرتھا۔ بیرونی خطرات میں ایران

تاريخ افغانستان: جلد اوّل تاری افاتسان، ببیروں کے طالع آزیاؤں ہے اس کی دشنی کا آغاز نادرشاہ کی موت اوراً فغانستان کے اعلان تودنماری ر

ے طاب ارود کے اس اس میں اور شاہ کی موت کے بعد طوا نف الماد کی کا شکار ہوتے جارہے تی استان کی اس میں اس میں

اس کیے ان سے فوری خطرہ ندتھا۔اصل مسئلہ سیتھا کہ ہندوستان میں مغل حکومت کے کرور اور نے کے اں ہے ان ہے دری سرب اور پنجاب میں سکھ روز بروز قوت پکڑر ہے تھے اور خطرہ تھا کہ النہ

م هما هذا من مسال من مركب ان بيروني خطرات كامقابله اندروني استحكام ادري استراك المسالة المروني استحكام ادري المساري کے بغیر ناممکن تھااس لیے احمد شاہ ابدالی نے سب سے پہلے اُ فغان قبائل کی تنظیم پر توجہ دی'۔

اس کے ماس پہلاہ تھیار سخاوت اور اعزاز واکرام کا تھا، جس سے وہ بیسیوں سرکش اور بے لگام آبائی مردارول کومنخر کرتا چلا ممیا، اس نے بیرونی جنگ سے اس وقت تک احتراز کیا جب تک اتحت قالی رداروں کی اطاعت پراس کا لیقین نہ ہو گیا۔اس نے واد دوہش سے سب کے دل جیت لیے۔ کچوزنول پی جب اس کے ماتحت سیا ہیوں کی تعداد جا لیس ہزار تک پہنچ مگئی تواس نے پہلی بار قند ھارہے باہر کی پڑے شہر پر قبضے کے بادے میں سوچ بحیار شروع کی۔اس کے ماتحت چالیس ہزار سیا ہیوں کی فوج أفغانستان سب سے بڑی فوج تھی۔ایک طویل عرصے سے اس خطے میں اتی بڑی افرادی قوت کی ایک سرداد کے یاس جمنبیں ہوئی تھی۔ان میں ابدالی غلز کی ، ہوتی اور قزلباش قبائل کے افراد زیادہ نمایاں تھے۔

كائل، غزنى اور بشاوركى فتخ: احمر شاه نے سب سے پہلے كائل كوفتح كرنے كامنصوبہ بنايا۔ أكر جال وقت ہرات کا شہرزیادہ قابل تو جہ تھا مگر کا بل کوتر جے دینے کی ایک قوی وجہ موجود تھی .....مئلہ یہ قا کہ کابل میں نصیر خان کی حکومت تھی، بیہ بڑا عیار اور فریبی انسان تھا،مخل باوشاہ محمد شاہ اور پھر نادر شاہ کا جانب سے وہ کابل اور گردونواح کا گورزر ہاتھا۔ تادرشاہ کے بعد جب اُفغان معبوضات میں اجمثا ابدالی کی بادشاہت کا اعلان مواتونصیرخان نے ایک بیٹی کی شادی احمد شاہ ابدالی ہے کر کے الله خوشنودی حاصل کی ۔احمد شاہ ابدالی نے بھی اسے سابقہ عہدے پر برقر اررکھا یعنی اسے کابل کا گورز مزر کردیا..... مگر کابل چنچ ہی نصیرخان نے بیاعلان کردیا کہوہ خل بادشاہ کے ماتحت ہےاں کا ا<sup>مرثا</sup> ابدالی ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

احمر شاہ ابدالی نے اس فتنے کو بلاتا خیرختم کرنے کی ٹھان لی اور کابل کی طرف کوج کیا۔ رائے کما غزنی کا گورز جونا در شاہ کے مرنے کے بعد خود مختار ہوگیا تھا، آڑے آیا گرا حد شاہ نے اسے کا دخوالا کے بغیرِ شکست دے کرغزنی پر قبعنہ کرلیا۔اب وہ کا بل کی طرف بڑھا، فوج کشی کے ساتھ ساتھ دا ہاگا داؤ ﷺ بھی استعال کرنا خوب جانتا تھا، اس نے کا مل کے امراء کے ہم خطوط لکھ کر انہیں اپنا منوابالا

ارغ افغانستان: جلداة ل ہریں۔ اس کااٹر یہ ہوا کہ جنگ شروع ہوئی تونصیرخان کےسپائی بھاگ بھاگ کرابدالی کیب میں جمع ہونے اں میں اور اور اور اور اور اور اور کی طرف نکل عمیا اور کابل جوصد اول سے خراسان وہند میں علی تنے .....نصیرخان مایوس ہوکر پشاور کی طرف نکل عمیا اور کابل جوصد اول سے خراسان وہند میں ۔ ٹہذیب دنزن کا منبع اور ریا تی وحدانیت کا مرکز مجما جا تا رہا تھا، ابدالیوں کے تبضے میں آ مما

۔۔ اجر شاہ نے نصیر خان کا تعاقب جاری رکھا اور پشاور آن پہنچا۔ رائے میں اس کی نجابت، عظمت، فیاعت، عالی ظرفی اور فیاضی کی داستانیس برجگهاس سے پہلے پہنٹی کر وام وخواص کواس کا گرویدہ بنارہی خمٰں \_اس کی مقبولیت سورج کی کرنوں کی مانند چہار سوچھیل رہی تھی ، پیثاور تک ہر جگہ اس کا شاندار استبال ہوا ادر تمام قبائل کے سرداروں نے اس کی اطاعت قبول کی۔ یہ شوال 1160 ہے (اکتوبر 1747ء) کا دا تعہ ہے۔اس کا حریف نصیرخان بشادر ہے فرار ہوکر دبلی بینی عمیا تھا۔احمہ شاہ کواب اس ے کوئی خطرہ نہیں رہاتھا۔

مغل سلطنت کی زبول حالی اورغیر ملکیول کا برصغیر میں عمل دخل: احد شاہ ابدالی سرزمین ہند کے ابر حالات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دیکھے چکا تھا کہ یہاں مرکزیت مفقود ہے۔ ہرصوبہ آ زاداور ہر گورز نیم خود مختار ہے۔ ہرا میرخود مرادر ہر حاکم بے لگام ہے۔ قدیم مغلوں کی جناکشی قصہ پارینہ بن چکی تمی مفلوں کی ٹی نسل' نفون لطیف' کی رسیا اور آواب جہا تگیری سے نا واقف تھی۔ اس دور کے مفل شخرادول اور امراء میں سے ہر ایک بیک دفت مصور، شاعر اور ادیب تھا۔راگ راگن اور رقص ومرود ھِے جَمِ نُون مِں ان کی معلومات بے پایا ں تھیں ۔قصوں ، کہانیوں ، داستانوں کی ساعت ان کامن پسند تشغله تفا۔ان کی تحقلیں شراب و کماب ہے آ راستہ ہوتی تھیں اورا پران وتر کستان کا حسن ان کی نگا ہوں كاكور تفاسلطنت كى تلببانى سے انبيس كوئى سروكار نەتفا \_ تكوار بازى اور كھر سوارى جيسے مسكرى فنون ان کے لیے تھن کرتب اور ورزش کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے سامنے کوئی بلند مقصد نہ تھا جس کے لیے انیں بنجیدہ غور دخوض کی زحمت کرنا پڑتی۔

ولل کے ایوان حکومت کی اس برحالی نے سات سندر پارے آتے ہوئے انگریزوں کو بیموقع فراہم کردیا تھا کہ وہ کلکتہ اور مدراس جیسے اہم شہروں کو اپنا مرکز بنا کر وہاں بڑے پیانے پر نوجی توت جمع کرسکس-جنوبی مندوستان میں ان کے قدم جم بچکے تصاور اورنگ زیب عالمگیر جیسا تھر ان بھی اپنی تمام ر المرسوت كر باوجود أمين قابو من نبين ركه سكا تفاردوسري طرف بنجاب من سكسول كى طانت روز بر هر ری تھی اور وسطی ہندوستان میں مرہے منل حکومت کوآئکھیں دکھارے تھے۔ احمد شاہ المال جانیا تھا کہ اُفغانستان ہندوستان کے حالات سے براہ راست متاثر ہوتا ہے لہٰذا اُفغانستان کے

194 تاريخ انغانستان: جلدِادٌ ل تاری افعانسان بینوادن دفاع کے لیے ہندوستان کی سیاست کی اصلاح لازی ہے۔اس عظیم کام کے لیے ضرور کی تھا کہ ہندوستان رفاں سے ہر وی تا ہے۔ میں اس طور پر عسکری مداخلت کی جائے کہ یہاں اُفغان امراء کا اثر درسوخ بڑھ جائے اور وہ اسٹر اختارات کے ذریعے انگریزوں، مرہٹوں اور سکھوں سمیت تمام اِسلام دشمن عناصر کو دگام ڈال سکیں۔ احمة شاه ابدالي كي خوش تسمي تقى كماس وقت مندوستان ميس نجيب الدوله نجيب خان يوسف زئي مرورة خان روہیلہ اور حافظ احمد خان بنگش جیسے اُفغان امراء موجود تھے جن کاسلطنتِ دیلی میں ایک نار مقام تھااور انہیں محکری قوت بھی حاصل تھی۔احمر شاہ ابدالی دفت آنے پران سے کام لے ملکا تھا۔ ابدا کی بنجاب میں: ان دنوں پنجاب میں مغل حکومت کی جانب سے شاہ نواز خان کوملتان کا گورزینا، ''' گیا تفا۔اس کا بھا کی بیخیٰ خان لا ہور کا گور نرتھا ، دونوں بھائی با ہم دست وگریباں ہتھے۔شا ہنوازیور ہے پنجاب کا گورنر بنتا چاہتا تھا، اس مقصد کے لیے اس نے اپنے بھائی کو گرفتار کرلیا تھا۔ادھرمنل عکوریہ ا ہے سر اویے کے لیے تا دہی کارروائی کے طور پر اس کے خلاف فوج کشی کی تیاری کررہی تھی۔ ٹاؤاز خان نےمغلوں سے بیچنے کے لیے احمرشاہ سے مدد چاہی۔ پنجاب کی میصورت حال بہر حال احمر ثابا کے حق میں ہی تھی۔ ابھی وہ یشاور ہی میں تھا کہ اچا نک اسے شاہ نواز کا پیغام ملا کہ وہ پنجاب پرافغانیں ؟ قبضہ کرانے میں پورا تعاون کرے گابشر طیکہا ہے وزیراعظم بنادیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے موقع ضائع ند کیااور دمبر 1747ء کے وسط میں 18 ہزار سیابی لے کر پٹاورے لا ہور کی طرف کُوج کیا۔احمد شاہ ابدالی کی لا ہور کی جانب پیش قند می مغل حکومت ہے ڈھکی چھی نیگی۔ مغل حکومت کے وزیراعظم میرقمرالدین نے جوا پئی فوج کے ساتھ شاہ نواز خان کوغدار کی کی مزادب وہلی سے روانہ ہونے والاتھا، اس موقع پر عجیب سیای چال جلی ۔اس نے شاہ نواز خان کوخط و کمابت کے ذریعے یقین دلا یا کہ شاہ و بلی اس کی غلطی سے درگز رکر سے ہیں اور محل حکومت اس کی کمل پشت بنا

ہادراس کی وفاداری کوشک وشیہ سے بالاتر مجھتی ہے۔ لہذا یہ قطعاً مناسب نہ ہوگا کہ مغلول کالبا دفادار گورنرا نغانیوں کی غلامی کرتا نظر آئے۔

شاہ نواز خان پروزیراعظم کے خط کا ایسااڑ ہوا کہ اس نے اپنی دفاداریاں ایک بار پھر مغل تھو<sup>ن</sup> ے دابستہ کرلیں ادر احمد شاہ ابدالی کے استقبال کی بجائے اس سے مقالم کی تیاریاں کرنے لگا۔ او شاہ ابدالی کوشاہ نواز کے عزائم تبدیل ہوجانے کی اطلاع مل مئی تا ہم وہ بالکل نہ گھبرایا۔اس نے جہائ کی روک ٹوک کے بغیر بیش قدمی کی اور قلعہ روہتاس پر قبضہ کرلیا۔ مجذوب پیرصابر شاہ احمہ شاہ اللہ کے لنگر کے ساتھ ساتھ تھے۔ وہ یہاں پہنچ کرلنگر کی روانگی ہے پہلے ہی ایک شخص کے ساتھ لاہور ک 195

مار ہواں باب

اراں کرام کے مزادات کی زیادت کے لیے آگے جل دیے۔ جب لا مور پنچے تو مشہور ہو گیا کہ ابدال اہا۔ نوج کے ایک بزرگ اپنے عملیات کے ذریعے مغلوں کے توپ خانے کو بے کار بنانے کے لیے شہر میں ہوں ہے۔ آئے ہوئے ہیں۔شاہنواز خان کواس کاعلم ہواتواس نے بیرصابرشاہ کی طرف تفییشی افسران بھیجے۔

پر صابر شاہ نے تفقیق موالات کے جواب میں کہا: "میرے یہاں آنے کا وجہ یہ کماس شہرے ہے اُن ہے، یہاں کے باشدوں سے محبت ہے .....تمہیں بس اتنا کہتا ہوں کرتمہاری تلواراحد شاہ کی عواركامقالبنيس كرسكت-"

برکف پیرصابرشاه کوگرفآرکر کے شاہ نواز کے روبرو لے جایا گیا۔انہوں نے شاہ نواز ہے کہا: .. ''نثاہ ہندتمہارا خیرخواہ نہیں ہتم میرے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے پاس چلو، وہتمہاری عزت کرےگا،

تہیں اس ملک کی وزارت حسب وعدہ عطا کر ہے گا۔''

ارع انفانتان: جلد اول

گر خاہ نواز نے بیرصا حب کی باتوں سے برافر و نعتہ ہو کر انہیں قتل کرادیا۔

اجمشاه ابدالی لا مورمیں: احمدشاه ابدال نے پیرصابرشاه کے قل کی اطلاع ملتے ہی تیزی سے لامورک مانب بیش قدی شروع کردی اور گجرات ہے ہوئے ہوئے سوہدرہ پہنچا۔ یہال سے اس نے دریائے جناب کوجود کیااوروریائے راوی کی طرف بڑھا۔ راوی کے باراس نے شاہررہ کے علاقے میں ڈیرے ڈال دیے اور اپنا نیمہ جہا تگیر کے مقبرے میں لگایا۔ شاہ نواز خان احمد شاہ ابدالی کی بلغاررو کئے کے لیے لاہورشہر کے باہریراؤ ڈال چکا تھا۔اس کے پاس بھاری بھر کم توپ خانہ بھی تھا جبکہ احمد شاہ ابدالی کی نون کے پاس چند چھوٹی تو بیں اور صرف ایک بڑی تو پٹھی ۔ شاہ نواز خان کوابنی برتری کا یقین تھا گر 2 مرم 1161 ھ (12 جورى 1748ء) كادن اس كے ليے جران كن تابت موا، اس دن احمد شاه ابدالى كالكربزى خاموثى سے دريائے را دى كوعبوركر كے شالا مار باغ بہنچ گليا تھا۔

21 محرم کو اُفغان فوجیں لا ہورشہر کی فصیل کی جانب بڑھنے گئیں۔ شاہ نواز خان کے سالا رعصمت اللہ فالنانے گولہ باری کے ذریعے ان کی نقل وحرکت رو کئے کی بھر پورکوشش کی جس کی وجہ سے اس ون اُفنان اَ گے نہ بڑھ سکے مگر ا گلے روز جب دن بھر کی لڑائی کے بعد دونوں فوجیں واپس ہونے لگیں تو الإنك أنغان بندوقيوں نے نمودار موكر لا مورى لئكر يردهاوا بول ديا۔اس اجاكك حملے سے لا مورى افان کے پادُن اکھڑ گئے۔ شاہ نواز خان چونکہ بیرصابر شاہ کے قبل کا ذمہ دارتھا۔ اس لیے اسے جال تخراک امیدندهی چنانچه ده بهی فرار بوگیا۔

الابوركان تح ك بعد احمد شاه في يائج بفتر وبال قيام كيا-ان دنول لا بور مل شنخ محرسعيد تشفيندى

196 تاريخ افغانستان: جلداة ل

باربواليابار بڑے یائے کے بزرگ تھے، احمد شاہ ابدالی بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بڑے یائے کے بزرگ تھے، احمد شاہ ابدالی بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔

مان بور کا میدان جنگ: اس دوران مغل بادشاہ محمد شاہ دبلی میں احمد شاہ ابدالی سے مقالبے کے ل <u> ہیں بیات بیات ہے۔</u> ایک بزی فوج ترتیب دے رہا تھا مگر مغلوں کے شاہی تکلفات اس مہم میں تاخیر کا باعث ب<sub>ن ارے</sub> تھے۔ ماہر بن جنگ کی طویل مشاور تی نشستوں، اخراجات کے حساب کتاب، احکام کے سام وارا جراء اور متعلقہ اداروں کو ہدایات کی ترسل جیسے لیے چوڑے مراحل طے ہونے میں نہیں آرے تھے۔احمد شاہ کے پیثاور پر قبضے کے ساتھ ہی مغل دربار میں ہلچل کچی ہوئی تھی اور روزانہ سٹورے 

احمرشاہ کے قبضے کی اطلاع دیلی بینجی جس مے خل باد شاہ ہکا بکارہ گیا۔ د الى سے چلنے والے مغل شکرنے سر ہند پہنچ کر دریائے تنامج کا زُنْ کیا کیوں کہ اطلاعات یہ تھیں کہ اور شاہ لا ہورے ای طرف آرہاہے۔مخل لشکر نے اسے دریا یا دکرنے سے پہلے رو کئے کے لیے لدھیانہ ہ ستلج جانے والی شاہراہ کوچھوڑ دیا اورغیرمعروف راستے سے متلج کی طرف روانہ ہوا تا کہ کم ہے کم وقت میں دریا تک پہنچا جاسکے مگر احمد شاہ ابدالی کو بل بل کی اطلاع مل رہی تھیں۔اس نے حریف کی تدبیر کوای بر ألث ديا\_12 رئي الاول ( كيم مارج) كواس في درياعبور كرليا\_آ كرد بلي تك شابراه بالكل صاف في. اس نے لدھیا نہ سے ہوتے ہوئے سر ہند یکنینے ٹس دیر ندلگائی ادرجائے ہی شہراور قلع پر قبغہ کرلیا۔ مغل افواج کو تلج کے قریب بینی کرمعلوم ہوا کہ اُنغانی لشکر دوسرے رائے سے دریا عبور کرکے سلطنت میں اندر تک داخل ہو چکا ہے۔لشکر واپس مڑا اور سر مند سے پچھے فاصلے پر مان پور میں کیب لگادیا۔ 22 رئیج الاول (11 مارچ) کو مان پور میں دونوں فوجوں میں گھسیان کی جنگ ہوئی۔ <sup>خل</sup> افواج کی تعداد 60 ہزارتھی اور ان کے پاس سینکڑوں تو پین تھیں جبکہ اُفغانوں کی تعداد 30 ہزارتھی الا ان کے پاس صرف ایک دور مارتوپ تھی۔ اس کے باوجود احمد شاہ نے اس توپ کوخوب مہارے ع استعال کیا۔ اُنفانوں نے اس توب سے استے سی نشانے لگائے کہ جنگ کے آغازی می ملک مالارون، شہزادوں اور وزراء کے خیمے دھزا دھر جلنے لگے۔ صبح آٹھ بجے جنگ شروع ہونے گا

ہوا۔اس سےفوج کےافسران میں ایک بددلی بھیلی کے قریب تھاسب وہیں تتر بتر ہوجاتے۔ تا ہم وزیر قمرالدین کے بیٹے معین الدین خان نے جومیر مُنو کے لقب ہے مشہور تھا،اس مو<sup>ں ہو</sup>۔ نا

اَفْغَانُونَ كَا يَهِلاً كُولُهُ مَعْلِ لَشَكَرِ كَ سِيهِ مَالاراعلى تَمِرالدين كَ فِيهِ مِينَ ٱكْرَّراء وزيرزخي موررانا عَأ

بارہوں باب بارہوں باب بارہوں ہے۔ مقابلہ کیا۔ اُفغانوں نے مغل کشکر کے ہندو امراء اور راجوں کا بڑی پامردی سے مقابلہ کیا۔ اُفغانوں نے مغل کشکر کے ہندو امراء اور راجوتوں کو جو کشکر کا بایاں بازو جو میرمُنوکی کمان میں تھا اُنغانوں کے سامنے ڈٹارہا۔

یں دوران مغل امیر، خان صفر رجنگ بھاری کمک لے کر آن پہنچا جس سے مغل لشکر کو بہت تقویت کی اس دوران مغل امیر، خان صفر رجنگ بھاری کمک لے کر آن پہنچا جس سے مغل لشکر کو بہت تقویت کی اوران نے ایک سیلا ب کی شکل اختیار کرلی۔ آنفانوں کی لاشوں پر لاشیں گرنے کئیں اوروہ دباؤکا شکا ہور پہنچ بٹنے گئے۔ آففان بندو قحی اندھیرا بھلنے تک فائرنگ کرتے رہے تاکہ مغل افواج ان کا تیزی ہے تعالیہ میں محصور ہوگیا۔ اس کا خان آب نہ کر سکیں۔ رات ہوتے ہی لڑائی تھنم گئی اوراحمد شاہ سر بند کے قلع میں محصور ہوگیا۔ اس کا ظاف تو تع بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا جس کی وجہ مغل توب خانے کی آتش باری، صفدر جنگ کی جنگی بہارت اور میرمنوکی بہا وری تھی۔

اجر شاہ نے سر بندیش زیادہ دیر قیام کو خلاف مسلحت سجھا، اسے اپنی کروری کا احساس ہوگیا تھا۔ وہ وفن سے سیکٹروں میل دوراور کمک سے محروم تھا۔ تاہم اس نے بڑی ہوشیاری سے نئے حالات کا سامنا کیاوراس نے اس مہم کو ملتوی کرتے ہوئے تریف پراپئی کروری ظاہر کے بغیراس کو سلح کی پیش ش کی۔ میرمنواور شہزادہ احمد نے بیام سلح کورد کردیا اوراسے دوبارہ میدانِ جنگ میں للکارا۔ احمد شاہ ابدائی بانا تھا کہ مزید جنگ کی مطلب خود شی ہے۔ مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ آسانی سے فرار بھی نہیں بانا تھا کہ مزید جنگ کا مطلب خود شکل سے فرار بھی نہیں بانا تھا قب شروع کردے گا۔ 27 رہے الاقل کو آنفان نگر مرہند کے قلع سے باہر آکر دوبارہ صفیں بانا جسے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر مغلوں نے بھی صف آرائی شرع کردی محروہ نہیں جانے سے کہ یہا حمد شاہ ابدائی کی جال ہے۔

رق دوہ چید جال احمد شاہ ابدالی ہی چل سکتا تھا، وہ مغل سالاروں کی نظروں کے سامنے اس طرح الکی عجیب جال احمد شاہ ابدالی ہی چل سکتا تھا، وہ مغل سالاروں کی نظروں کے سامنے اس طرح النفانستان والیس جارہا تھا کہ سی کوفرار کا نئک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اُفغان لشکر کی اُٹھی تھیں اپنے مال و متاع، بھاری اسلحے اور خزانے سمیت آہتہ آہتہ آہتہ آت کے کھی اور چھیلی صفیس اپنے مال و متاع، بھاری اسلحے اور خزانے سمیت آہتہ آہتہ آبتہ آت کے دفعان میں مغل شکر نے شام تک اُفغانوں کی اُٹھی صفول پر نظر جمائے رکھی،

گران میں کوئی نقل وحرکت نہ پاکرائی خیموں میں لوٹ گئی۔ اگل منے انہوں نے ویکھا کہ آگلی صفیں بھی غائب ہیں،میدان خال ہے، وہ آھے بڑھے تو سرہند کے نظام میں بھی انہیں کوئی افغانی نظرنہ آیا۔وہ اُنغانیوں کے تعاقب میں دوڑے گراس وقت تک احمد شاہ

المال بحفاظت دریائے چکاتھا۔

تارخ افغانستان: جلداة ل ، رب المعان بردوسری بلغار: مان بورگی جنگ میں احمد شاہ ابدالی کو فکست و سے کرمیر منو پنجاب کا ہے۔ مندوستان پردوسری بلغار: مان بورگی جنگ میں احمد شاہ ابدالی کو فکست و سے کرمیر منو پنجاب کا ہے۔ . سررے ں پیسیر رہاں ۔ بن چکا تھااب احمد شاہ البدالی کو میہ خطرہ تھا کہ میر منو پشاور پر بھی قبصنہ نیر کے واس لیے مان پور کی شکستہ ہ برار لیناس کے نزدیک انتہائی ضروری تھا۔ اس نے زیادہ انتظار نہ کیا اور ہندوستان پراگل یافار کی بدلہ لینا اس کے نزدیک انتہائی ضروری تھا۔ اس نے زیادہ انتظار نہ کیا اور ہندوستان پراگل یافار کی تياريان شروع كروين-

اس دوران 27رع الكانى 1161 ه (15 اير بل 1748 م) كو مندوستان ك بادشاو ترشاد ) ۔۔۔ انقال سے وہاں کی سامی صورتحال مزید ابتر ہو پیکی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے موقع ننیمت جاتا اللہ 1748ء کے موسم سر مامیں پنجاب کی سرحدوں پر پہنچ حمیا، پیٹاور میں اس نے مشہور صوفی بزرگ شخ ب سر قندي كي زيارت كي اور فنخ يالي كي دعاؤل كي ورخواست كي -

راجے میں اکوڑہ خٹک کے ختک قبائل بھی اس کے ہمراہ ہو گئے۔ دریائے چناب کے کنارے تُنْڈار اجالیوں نے دیکھا کہ دوسری طرف میرمنوا پنی فوج لے کرمستعد کھٹرا ہے۔احمد شاہ ابدالی نے وہیں یزاؤ ڈال دیا۔ کچھ دنوں تک دونوں فوجوں میں معمول جھڑ بیں ہوتی رہیں۔ کسی بھر پورمعر کے کی نوبت ندا گی۔ اس وقت بندوستاني خزاندخالي بور باتها، ميرمنو كيسيابيون في تنخوا بهون كامطالبه كيا تومعلوم؛ وافزاز تنخوا ہیں اواکر نے سے قاصر ہے۔ میرمنور بہا در بھی تھا اور تخی بھی۔اس نے اپنے فراتی اٹائے سے سیا ہوں ک تخوا بیں اداکیں۔ دبلی کے نئے منل بادشاہ اور دزیراعظم اس دوران بالکل لاتعلق تھے۔انہوں نے بر منوکوئی کمک بھیجی نہ مالی امداد۔ادھر سکیموں نے پنجاب میں مغل حکومت کے لئے نیا خطرہ پیدا کردیا قا، ان کا ایک مردارلا ۶ور کے قریب خیمہ زن ہو چکا تھا.....آخر کار میر منوکوانداز ہ ہوگیا کہ جنگ کی صورت مل اس كى انواخ زياد دويرتك جم نه كيس كى، چنانجداس نے احمر شاہ ابدالى سے مذاكرات كا فيصله كرليا-

ات چیت کے بتیج بن فریقین میں ان شرا کط پر سلح ہوگئ کہ دریائے سندھ کے مغرب کا تمام علاقہ الماليوں كى افغان سلطنت كا حصر سمجما جائے گا۔اس كے علادہ اورنگ آباد، سيالكوث، عجرات ك اضائ كالحصول بمى تدهار بمحوايا جائے گا۔ان شرا أط يرصلح ورحقيقت ابدالي كى بہت بڑى فتح تقى ال نے کشت وخون کے بغیروہ کامیابی حاصل کی تھی جوشا ید کئی خون ریز معرکوں ہے بھی ندل پاتی ۔ والبلا میں وہ ملکان، ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اساعیل خان سے گزرا، ڈیرہ جات کے قبا کلی سرداروں سے جی أ فغان باد شاہت قبول كرا لى احمد شاہ نے ان جا گيرداروں ، سرداروں ، نو ابوں اور وڈيرول كا اقدار بحال رکھااوران کی دجاہت میں کوئی کی نیرآنے دی \_

میر تصیر خان نوری: میر نصیرخان کاباب میر عبدالله خان بلوچستان کے برو ہی قبیلے کا سردار تھا۔ قلا<sup>ی</sup>

ارخ افغانستان: طلراة ل 199

باربوال بإب ہوں۔ ناہ نے نصیر خان کو برغمالی کے طور براہے پاس رکھ کر ذاتی خدمت گار بنالیا۔ایک دن اسے بیاس محسویں ماری اور است کہا: ' پانی لا تا'' \_ پانی کا چھاگل ایک اونجی طبکہ برلنگی ہوئی تھی ہم س نصیر خان کا ہاتھ ہوں <sub>وہا</sub>ں تک نہیں بننج سکتا تھا، قریب میں تخت طاؤس جگرگار ہا تھا جو کہ ناور شاہ ہندوستان ہے لوٹ کر ساتھ رہاں لے آیا تھا۔ نصیرخان تیز ک سے اس تخت پر چڑھااور ہاتھ بڑھا کر چھا گل اتار لی، بیالے ٹی یانی ڈالااور ۔ ہور شاہ کی خدمت میں بیش کیا، مگر نا در شاہ تختِ طاؤس کوایک خادم کے قدموں تلے دیکھ کر شدتِ غضب ے انگارہ ہور ہاتھا۔۔اس نے گرج کرکہا:''لڑ کے تجھے پیجرات کیے ہوئی کرتخت طاؤس کوروندے۔'' نصيرخان نے ادب ہے کہا:'' ٹاوری تھم کی تعمیل کی خاطر جہاں پناہ!''

قریب تھا کہ نا درشاہ اس کم من بیج کو ویں قتل کروادیتا کہ احمہ شاہ ابدالی جوان دنوں نا درشاہ کا محافظ

المرتھا،موقع کی نزا کت کو بھانپ کرآ گے بڑ ھااورنصیرخان کی سفارش کر کے اس کی جان بھالی۔ نادر شاہ کے مرنے کے بعد نصیر خان آزاد ہو گیا اور اس نے تندھار میں نئے باوشاہ کے انتخاب کے لے تاریخی مشاورت میں بروہی قبائل کی نمائندگی کرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے حق میں رائے دی۔ حكران بنے كے بعد احمد شاہ نے اس كى وفادارى كے پیش نظرامے مناسب عبدہ دیااور پھر 1749ء

میں ہے قلات کا حاکم بنادیا۔میرنصیرخان نوری کو بھی احمد شاہ ابدالی کا احسان یا دھا۔اس نے مندوستان ادرایران کی جنگوں میں احمرشاہ کے ساتھ شجاعت کی یادگار داستانیں رقم کیں۔

یرات کی فتح :اینے دارالحکومت قدھاروا پس آ کراحمہ شاہ نے ہرات کی طرف توجہ دی جوایران کے حکمران ناورخ کے نائب امیر خان کے پاس تھا۔ ہرات ابدالیوں کا پرانا گڑھ تھا اور اُنغانستان کا قدیم سیای و ۔ اتھادی مرکز بھی۔ایران کی سیاست ان دنو ل شدید بحران کی کیفیت ہے گزرد ہی تھی بھی حکمران کوانتدار مل زیادہ دن رہنا نصیب نہیں ہور ہاتھا، تخت کے ایک سے زائد دعوے داروں میں کش کش جاری تھی۔

الحمثاه نے 1749ء کے موسم بہار میں 25 ہزار گھڑسواروں کے ساتھ ہرات کارخ کیا۔ ہرات بھنگ ر معلوم ہوا کہ شہروالے مقالبے برآ مادہ ہیں۔ قلعہ بڑامضوط اور نصیل بے حد متحکم تھی۔ ابدال لشکرنے ۔ نواہ کے بحاصرے کے بعد بردی مشکل ہے اسے نتح کیا۔ بیشہرابدالیوں کا دوسراوطن کہلاتا تھا۔ احمد شاہ کو الكاكان الم الله المالية خوشي مولى - اب قدهار، مرات، كالل، بشادرادر أيره جات سميت ايك بهت برا

<sup>ئلات</sup>ەأفغانىتان كى ابدالىسلطن**ت** كاح**ىيەبن چ**كاتھا-

اران کی مہم: برات کی فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ایران کے ان علاقوں کی طرف توجہ کی جو ماضی میں

تاریخ انغانستان: جلدادّ ل ا افغانستان کا حصیرے تھے اور انہیں خراسان کے قدیم صوبے میں شامل سمجھا جاتا تھا۔ احمد شاہ نے تما ۔ ان میں اور جنگ چیمر نے کے بعد خود میں اور جنگ چیمر نے کے بعد خود میں اور جنگ چیمر نے کے بعد خود میں اور ان کے ھاں چہرں کی پیرے ہے۔ انگر کے کر مشہد کی نصیلوں کے سامنے جا بہنچا۔مشہد کی فتح کے بعد دہ نیٹنا پور کی طرف بڑھااورشہر کامحام ۔۔۔ کرلیا، گرز بردست خوزیزی کے باوجودوہ شہر کو فتح نہ کرسکا۔اہمی وہ محاصرہ اُٹھانے نہ اُٹھانے کے بار پر ری رور و مسال میں اور است میں ہوئے کے ایک شکری آمدی اطلاع ملی احمد شاہ نے ایک تھی مار ، میں منذ بذب تھا کہ اسے محصورین کی مدد کے لیے ایک شکری آمدی اطلاع ملی احمد شاہ نے ایک تھی مار نوج کے ساتھ اتن مجلت میں واپسی اختیار کی کہتوپ خانہ، خیسے اور گولید دبار درسمیت اکثر سامان وہیں تجون ہے۔ پڑا۔ رائے میں برف باری کی وجہ ہے اس کی فوج کوشد یہ جانی نقصان برداشت کرنا پڑااورا یک ہی ادار میں 18 ہزار سیا ہی موت کا نوالہ بن گئے۔احمد شاہ ابدالی بیکی بھی فوج کے ساتھ ہرات والیس پینجیا تواس کے سابی کمزور کاور فاقوں کی وجہ سے تبروں سے نکلے ہوئے مردے معلوم ہورہے ہتھے۔

تا ہم احمد شاہ ابدالی کسی کام کواد حورا جھیوڑنے کا عادی شدتھا۔ وہ جس ہدف کا تہیے کرلیتا اسے عاصل كي بغير چين ندليرًا تقار چنانجه 1751ء مين اس نے دوبارہ نيشا يور پرحمله كميا اور نه صرف اے فتح كرلا بكهايران كيديكركي ابم علاقے بھي زيرتگين كرليے جن ميں خاص طور پرسبز وارقابل ذكر ہے۔ شاہ رخ ہے ملکے: ایران میں احمد شاہ ابدالی کی فقو صات کا دائر ہے پھیلنا جار ہاتھا جبکہ خودایران کے ماد نا، شاہ رخ کا اقتدار برائے نام رہ گیا تھا۔ ان حالات میں شاہ رخ نے محسوں کرلیا کہ احمد شاہ کا مقابلہ نامکن ہے لہذااس نے احد شاہ ابدالی سے سلح کی درخواست کی اوراس کی بالا دسی تسلیم کر کے اس کا طلب گار ہوا۔احمد شاہ ابدالی نے بید درخواست قبول کرلی ، طبے بیہ ہوا کہاب ایران میں احمد شاہ ابدالی کاسکہ چلے گا ادرسر کاری دستاویزات اورا حکام بھی اس کی مہر کے بغیر نا فذنہیں ہوں مے۔احمد شاہ البالارد شمشیر بورے ایران کوفتح کرسکتا تھا اور صدیوں سے ایرانیوں کے ہاتھوں اُفغانوں پرتوڑے جانے والےمظالم کابدلہ بھی لےسک تھا مگراس نے ایرانیوں سے زمسلوک کیا۔اس لیے کدوہ باا وجد توزیز کا كا قائل ندتفا۔ ايرانيول پر ہاتھ ڈالنے كامقصد صرف بيتھا كدان كى جانب ہے كى فضح كا خطرہ ندم اوراب بيرخطره ختم ہو چڪا تھا۔

<u>ہندوستان پر تیسراحملہ:</u> ابدالی کواصلِ خطرہ مغل حکمرانوں کےعلاوہ ہندوستان میں اُبھرنے دا<sup>لیا گا</sup> طاتتوں سے تھا جن میں ہندو، سکھ اور فرنگی تینوں شامل تھے۔ایران کی مہم سے فراغت پاتے ہما<sup>ہے</sup> ہندوستان کا زُرخ کرنا پڑااس لیے کہ بنجاب میں مغل حکومت کی طرف ہے متعین وزیر'' کوڑال'' نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنجاب کا خراج اُفغانستان کودیے سے اٹکار کردیا تھا۔ احمانا

ارخ انغانستان: جلد اقل

باربوال باب

المانوم 1751ء کو پٹاور پہنچا۔ جنوری 1752ء میں اس نے دریا سے رادی کو بڑے فاموثی سے پار کر سے لاہور کی طرف پیش قدی کی۔ لاہور میں میر منو (میر معین الملک) اور دوسرے مثل امرا نے اس کی راہ رد کنے کی کوشش کی۔ کیم جمادی الاولی 1165ھ (6 مارچ 1752ء) کومنل اور اُنفان انواج کے درمیان گھسان کی لڑائی ہوئی۔ سکھ بھی مثل نوج کے ساتھ ٹل کر اُنفانوں کا مقابلہ کررہے متے گر انجام کاراحمد شاہ ابدالی فتح مند ہوا۔

نیر مونے نگست کھانے کے بعد قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرنا چاہا گراس دوران اسے احمد شاہ ابدالی کا خط الا جس میں کھا تھا: '' چار ماہ سے مسلمان مسلمانوں کوئل کررہ ہیں کیا میدانِ جنگ کے بعد ابتم نے قلعہ بند ہو کوئل نے کا بند ہو کتی ہے؟ بند ہو کتی ہے؟ بند ہو کتی ہے؟ میں کا مند اور اس کے رسول منافی نیم کو بیند ہو کتی ہے؟ میری دائے ہے کہ شرا کیا صلح طے کرنے کے لیے کوئی قاصد بھیج دو شرا کط طے ہونے پرتم خود خوثی خوثی میری باس چا آؤگے۔ جھے صرف کو ڈائل ( پنجاب کی مغل محکومت کا ہند دوزیر ) سے صاب لین تھا تم میرے باس چلے آؤگے۔ جھے حمراف کو ڈائل ( پنجاب کی مغل محکومت کا ہند دوزیر ) سے صاب لین تھا تم المینان سے قلعے میں رہو، مجھے تمہار سے شہریا تمہاری جانوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔''

یہ خط پڑھ کرمیر منوسید ھااحمد شاہ ابدالی کے پاس چلا آیا۔ احمد شاہ ابدالی بہا دروں کا قدر دان تھاا سے گزشتہ دوجنگوں میں میر منوکی جزائت کا خوب اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے میر منوکی خوب تعریف کی۔ اس موقع پر اُفغان فاتح اور مفتوح مغل سالار میں بڑی دلچیسپ گفتگو ہوئی۔ احمد شاہ نے بوچھا: ''تم پہلے ہی کیل نماطاعت برآبادہ ہوئے؟''

"ال وقت ما لك كوكى اور تقال مير منون برجسته جواب ديا-

"ان ما لک نے دہلی ہے تہمیں کمک تک نہیجی، آخر کیوں؟"احمدشاہ نے دریافت کیا۔

" مرسالك كومجه پراغمادتها، اس كاخيال تقا كه مير منواتنام ضبوط ب كمات كمك كا حاجت نبيل."
" مرسالك كومجه پراغمادتها، اس كاخيال تقا كه مير منواتنام خبوط ب كمات كمك كا حاجت نبيل."

'' فَيْ فَيْ بَادُ جَوَانِ !الْرَبِينِ كُرِفَآرِ بِوكِرَتِمِبارِ بِيما خِياً تَا تُوتِم كِياكِرِتِّ؟'' ''مر بر بر بر بر منظ من المراجع على ''

"میں آپ کاسر کاٹ کرمغل بادشاہ کے پاس بھی دیتا۔"

يرمنونے بينونی ہے كہا۔ احمد شاه ابدالى كواس بے باكى پر بڑا تعجب ہوا تا ہم اس نے مزيد بوچھا: "اجما! ابتم ميرى گرفت ميں ہوتو كس سلوك كى توقع كرتے ہو؟"

به البرام برن الرفت بن مون من موت و من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم المسلم المسلم ا "الرقم تاجر موتو فدريه لي كردواورا كرفياض با دشاه موتو معاف كرنا بهي تمهار المسامة المسلم المسلم المسلم المسلم

ير منوسف ماف كوئى سے اپنے دل كى بات كهددى-

مبعث عنات وں ہے، ہے دن ن بات ہدی۔ انم ثاو نے خوتی ہے دوقدم آ مے بڑھ کر سرزمین ہند کے اس جوال سرد سے معانقہ کیا، اسے ضلعت

تاریخانغانستان: جلداوّل

باربوال بار مستنسخه ے نواز ااور فرزند بہا درخان کا لقب عنایت کیا۔ شرائطِ میں طے یہ پایا کہ میرمنوحسبِ سابق بنیار 

میں دخل نہیں دے گی تا ہم اہم معاملات کا حتی فیصلہ قند حار ہی ہے ہوگا۔

تشمير كي فتح: تشميران دنون فقة وفساد كامركز بنابهوا تفايه معل حكومت كاوبال كوئي بسنبين جلّا قيايم بعد تعقیر کاڑخ کیااوراس پورے خطے کوا نفانستان میں شامل کر کے واپس ہوا۔ تخت نشین ہونے کے او

بیلی مرتبہ و مسلسل جنگوں کے بعد ایک طویل وقفہ چاہتا تھا۔ا <u>گل</u>ے چار بر*س احمد ش*اہ ابدالی نے نہا<sub>یت</sub> امن دسکون سے بسر کیے، اس کی ملکت کی حدود بحیرہ کمیسین کے نواح سے لے کر ہالیہ کے پہاؤوں

تک پھیل چکی تھیں۔ اتنے بزے ملک میں تعمیری وتر قیاتی کاموں کے لیے بھر پورتو جداور خاصاوت در کارتھا۔ احمر شاہ نے ان کا موں کواپٹی تو جہات کا مرکز بنالیا۔

ہندوستان کا چوتھاسفر: 1753ء کے اواخر میں میرمنو کا انقال ہو گیا، اس کے بعد احمد شاہ ابدالیٰ اس كے لڑے تحمد الين کو پنجاب كا حاكم مقرر كرديا۔ چول كەتھما لين كم من تھااس ليے اس كى مال"مغلانى

بَيَّم' نے امور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیے گروہ رموزِ سیاست سے واقف نہتمی اس لیے ٹالنمز نے پر پرزے نکال لیے اور پنجاب کے انتظامی کی معاملات ابتری کا شکار ہو گئے۔ان دنوں دفام کما غازی الدین صدرِاعظم امور حکومت پر چھایا ہوا تھا۔اس نے محمد شاہ کے بیٹے احمد شاہ کوتختِ دلم اے ہتا

کرعالمگیرٹانی کو بٹھادیلاو*راحم*یٹاہ ابدالی ہے کیے گئے معاہدوں کوپس بیثت ڈال دیا۔ 1756 م<sup>ی</sup>لا اس نے لاہور پر قبضہ کر کے مغلانی بیگم کو گرفتار کرلیااوراس کی جگھ اینے اُفغان حکومت کے ایک غلام

آ دین بیگ کو حامم بنادیا اوهر تشمیرین سکی جیون المی کھٹرا ہوا درابدالی کے مقرر کردہ حامم تشمیر عبدالله! تمل كر كے حكومت ير قبينه كرليا۔

ابدالی کے لیےاب پنجاب کے معاملات کی اصلاح کرنااورشر پندعناصر کا قلع قمع کرنا ضروری ہم کا تحا۔ 1756ء کے اداخر میں ابدالی لشکر تندھارے جلااور بلوچستان وسندھ ہے ہوتے ہوئے جا یں داخل ہوگیا۔ آوینہ بیگ خوفز دہ ہو کر فرار ہو گیا اور ابدالی فوج لا ہور میں داخل ہوگئ۔ ابدالی کاایک امیرنورالدین خان یلنارکرتا مواکشمیرینی میاادر سکه جیون کوتراست میں لے کروہاں أفغان حکی<sup>می آ</sup> قبضہ بوال کردیا۔ اس کے بعد لشکرنے دبلی کی طرف کوچ کیا۔ 1757ء کے آغاز کے ساتھ عمالیا فوجیں دریائے جمنا کے ماراُ تر چکی تھیں <u>.</u> شاہ دہلی عالمگیر تانی نے اے رو کئے کے لیے نجیب الدولہ کی قیادت میں ایک تشکر بھجا مگر نجیب الدولہ نے'' کرنا ل'' بیٹنی کراحمہ شاہ ابدالی سے ملاقات کی اوراس کی بالا دی قبول کر لی۔ ابدالی لشکر دہلی ہے جس میل دورتھا کہ صدر اعظم غازی الدین جواس تمام فتنہ بازی کامحورتھا، حاضر ہوااور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پجرخود عالمگیر تانی نے پایٹ تخت سے پندرہ میل باہرا کرابدالی کا استقبال کیا۔

28 جنوری کو جعہ کے دن احمد شاہ البالی دہلی کے لال قلع میں دائل ہوا، اے معاہدے کے مطابق خراج موصول تہیں ہور ہا تھا۔ اس نے جرا مغل وزراء سے بیر تم وصول کی مغل بادشاہ فوفز دہ تھا کہ اُنٹان اے تکوم بنالیں عے مگر احمد شاہ البدالی نے اس کے ساتھ عزت وقو قیم کا مطالمہ کیا اور اس کے تاج وقت سے کوئی تعرض نہ کیا۔ احمد شاہ کے حسن سلوک سے متاثر ہوکر عالمگیر تائی نے محد شاہ کی ایک بیٹی اس کے عقد میں ، اور اپنی ایک بھیتی ، اس کے بیٹے تیمور شاہ کے تکان میں وے وی ۔ واپس جانے سے پہلے ابدالی تکر نے متحر ااور بندر بن کے علاقے میں ہندووں کی سرحتی کچل ڈالی اور بلب گڑھ میں جاٹوں کی بناوت کو بھی ووند کر آئیں آگرہ تک بیپا کردیا۔ ہندوستان کے حالات کو بُرامی بنا کرموم گرما کے آغاز میں ابدالی تشکروا بس قدماوروا نہ ہوا۔

بنجاب میں اُفغانوں کو شکست: شال ہے جوبی ایشا پر یلغار کرنے والے ہر ترک و اُنغان فاقع کے ہندوستان کو اُفغانستان کے ساتھ ایک لڑی میں پروکرایک ہی ہیئت منتظمہ کے تحت چلانے کا مسکلہ ہیشہ مشکل ترین تا بت ہوا ہے۔ چوں کہ اُفغانستان ہے تعلق رکھنے والے فاتحین اپنے وطن کی محبت ہے دہ سردار نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کی ایک وہ اپنا مرکز غور ، غربی یا قد حار ہی میں رکھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ محکی کہ اُفغانستان کی سرز مین بڑی شورش زدہ تا بت ہوئی ہے اور کی تکر ان کا وہاں ہے قدم با ہر نکا لنا ہیں ہو سکتے ہوئی کہ اُفغانستان کی سرز مین بڑی شورش زدہ تا بت ہوئی ہے اور کی تکر ان کا وہاں ہے قدم با ہر نکا لنا ہیشہ بغاوت کے طوفا نوں کو دعوت دینے کے متر اوف ثابت ہوتا آیا ہے۔ بیاس ملک کی شورش زدگ تی ایک توقعی جس کی دور ان ہندوستان میں بھی ایک برس بھی کمل قیام خدر کا کی کی دور ان ہندوستان میں بھی ایک برس بھی کہا ہا عث اے خدر کا کی خور کی کو بھی ای قتم کی صور تحال ہے دو چار رہنا پڑا۔ بابر نے خلا والیں جا تا پڑتا تھا۔ شہاب اللہ بن غوری کو بھی ای قتم کی صور تحال ہے دو چار رہنا پڑا۔ بابر نے کوشش کی ہندوستان میں رہ کرا فغانستان کوزیر تگین رکھا جائے ، اس کے جانشین مخل باوشاہ ای بڑتا ہو کی گیا۔ او شاہ اور باہ درتی اور بار شاہ وربی کی بھی کی میور یاں وامن گرتھیں، ہندوستان پر متعدد حملے کرنے اور بادشاہ وربی کی سے خراج وصول کرنے کے باد جودا ہے بہر حال اُفغانستان واپس جاتا پڑتا تھا اور اس کے جاتے ہی حالات سے خراج وصول کرنے کے باد جودا ہے بہر حال اُفغانستان واپس جاتا پڑتا تھا اور اس کے جاتے ہی حالات سے خراج وصول کرنے کے باد جودا ہے بہر حال اُفغانستان واپس جاتا پڑتا تھا اور اس کے جاتے ہی حالات سے خراج وصول کرنے کے باد جودا ہے بہر حال اُفغانستان واپس جاتا پڑتا تھا اور اس کے جاتے ہی حالات

تاريخ افغانستان: جلداوّل بار ہوال ہار قابوے باہر ہونے لگتے تھے چوتھے حملے کے بعد احمر شاہ نے بنجاب میں اپنے بیٹے تیمور شاہ کو نائے اور جہاں خان کوسید سالار مقرر کیا۔ اس کی واپسی کے بعد شاہ و بلی کے فتنہ پروروز پر غازی الدین نے زیے بنی ں سازشیں شروع کردیں۔اس نے حددرجے نمک حرای کامظاہرہ کرتے ہوئے مرہشر داروں رگھوہاتے راؤاورملہار راؤہ ولکرکود بل پر جملے کی دعوت دے دی تا کہ شاہ عالمگیر ثانی کوابدالی ہے سکے کی مزادی جائے ۔ مر من ایک طوفان کی طرح دبلی پنیج اورشهر کامحاصره کرلیا۔ متواتر 27 دن تک محصورانه جنگ بوتی رہی۔ آخر عالمگیر تانی نے ہولکر را و کو بھاری مقدار میں سیم وزردے کروقتی طور پرمحاصرہ ختم کرایا۔ ارس . غازی الدین سکھوں کوا فغانوں کےخلاف بغادت پر برا پیختہ کررہا تھا جو پہلے ہی شال کے مسلم غازیوں ہے سخت نفرت کرتے تھے۔انہوں نے اشارہ یاتے ہی امرتسر کے چک گرویش بہت بڑے پیانے پر جتے بندی شروع کردی اورگردوتواح ش اودهم محاف لگے۔ابدالی کے نائب جہال خان نے لا مورش بیفری تواعلان کرادیا کہ ہرو چخص جس کے پاس گھوڑا ہے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہویا نہ ہو، سکھول سے جاد ك لياس كم ساته على اس طرح جهال خان دو بزار كمرسوار جائدين كالشكر ساكر صرف جيتيس كفنول میں لا ہورے امرتسر جا بہنجا .....گریہال پر شکھول کی تعدادان کے اندازے سے بہت زیادہ تھی، گھسان کی جنگ شروع ہوگئی،مسلمان سکھوں کے گھیرے میں آ گئے ،قریب تھا کہ انہیں شکست ہوجاتی کہ عطالی خان نا می ایک امیرتوپ خانے اور تازہ دم سپاہ کے ساتھ دینجے گیا، چنانچے میدان جنگ کا یانسا بلٹ گیااور کھ بھاگ نکلے۔اس الوائی کے بعد سکھول نے پنجاب سے افغانوں کو تکالئے کے لیے مضبوط منصوبہ بندی گا۔ غازی الدین کا پرانا نمک خوار آ دینه بیگ اس موقع پرابنی فوج سمیت ان کے ساتھ تھا۔ یہ غدار سردار سکھوں کو لے کر شکع ہشیار پور کے قریب اُفغان فوج سے نبرد آ زما ہوا، اس خون ریز لڑائی میں اُفغانوں كوشكست فاش موئى - بڑے بڑے أفغان امراء شهيد ہو گئے بشكر كاتمام ساز وسامان سكھوں نے لوٹ ليا، اب انہیں کوئی رو کنے والا نہ تھا چنانچے انہوں نے پورے پنجاب اور دوآبہ ٹس لوٹ مار شروع کردی، جالندھر

کوبالکل تاراج کردیا،اورلا ہور کے نواحی دیباتوں پر آئے دن جملے نے لگے۔ ري الثاني 1171 م (جنوري 1758 م) مين صوبائي مركز لا موركا ايك اوراً فغان سردار عبيدالله خان بجیس ہزار سواروں کالشکر لے کر سکھوں سے مقابلے کے لیے اکلا گراہے بھی بری طرح کھت ہواً۔ بنجاب كسيد سالا راعلى جهان خان نے اس صورتحال سے سخت خفت محسوس كى ، احمد شاه ابدالى كے اللہ تیورشاہ کو بھی باپ کے سامنے ان مسلسل شکستوں کا حساب دینے کا خوف تھا، بید دونوں اس صور تحال سے نمٹنا جائے تھے گراہمی توانہیں اس ہے زیادہ مصائب کا سامنا کرنا تھا۔غدار آ دینہ بیگ <sup>نے بوا</sup>

مارىخ افغانستان: جلد ادّل

کے مربخ را جابالا جی راؤ پیٹوا کے بھائی رگھونا تھ راؤے رابطہ کر کے اسے پنجاب پر خیلے کی وقوت دی، رگھونا تھ اپنالشکر لے کرآیا تو پنجاب کے سکھ بھی اس کے ساتھ ل گئے ۔ ان سب کا مقصد ایک ہی تھا یعنی پہلے اَ قِفانوں کو پنجاب سے چھر مغلوں کو دبلی سے نکالنا۔ اس طرح وہ ہندوستان سے اِسلامی سلطنت کی ہمطامت کوختم کر کے مربشہ اور خالصہ راج قائم کرنا چاہتے تھے۔

ارچ 1758ء میں مرہوں اور کھول نے بناب کے اہم شہر مرہند پر قبضہ کر کے مسلمانون کا قل عام شروع کردیا۔ عبدالعمد مہمن زئی سمیت کی اُفغان امراء گرفتار ہو گئے، تکھوں، مرہوں اور دیہاتی ہندؤں نے تین تین قین ون تک باریاں مقرد کر کے سرہند کے مسلمانوں کو جی بھر کے لوٹا۔ان کے محمدوں کے دروازے تک اکھاڑ لیے گئے اور گھروں کے فرش تک کھودڈ الے۔ شہر میں کوئی شے باتی نہ رہے دی۔ سب بچھ کیٹروں کے ہاتھ لگ گیا۔

احمد شاہ ابدالی کا بیٹا تیمورشاہ سر ہند کے محاصرے کی خبر پاتے ہی جہان خان کے ساتھ ادھرروانہ ہو چکا تھا۔ مگر داستے ہی میں انہیں سر ہند کے سقوط کی خبر ملی اور سیجھی پتا چلا کہ حریف افواج اب لا ہور کی طرف بڑھ دہی ہیں۔۔

لا موریس کافی سامان رسدموجود شقا، قلعه اور نصیل بھی شکته ہے۔ چارہ ناچار تیمور شاہ اور جہان افان نے 18 اپریل کولا مور خالی کردیا اور اپنے تمام اہل خاندان متعلقین اور سپاہیوں کے ساتھ دریائے مان کا عبور کرکے افک کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے فور آبعد مرہے اور سکھ لا مور پہنچ گئے، شہر پر قبضہ کرکے انہوں نے پہا ہوتے ہوئے افغانوں کا تعاقب شروع کردیا۔ وہ آفغان سپاہی جو کشتیاں نہ موسے کے سکھول کے بھتے چڑھ گئے۔

مراضیرخان کی بغاوت: مسکھوں اور مرہ ٹوں کے پنجاب پر قبضے نے احمد شاہ ابدالی کے ستارہ سعادت کو گہنا دیا تھا۔ اس صور تخال میں اس کے پچھ قربی دوست بھی اس سے دشمنی پر اتر آئے۔ ان میں میر فیصرخان نوری بھی خاش تھا۔ نصیرخان نے احمد شاہ ابدالی کے دائرہ افتد ارکود دبارہ اُنغانستان میں سمشا مرکعی خاص بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ احمد شاہ نے اسے سمجھانے بچھانے کی متعدد بے مود کو مشول کے بعد شاہ دلی خان کوایک گئر دے کر قلات بھیجا۔ نصیرخان نے مستونگ کے میدان میں اس کا مقابل کر کے اسے تیم میل چھے دھیل دیا۔

ال بزيمت كى خرى كراحمه شاه ابدالى خودمستونك ينفي كياراس بارتصيرخان قلات كے قلع يس محصور اوكيا أخر كاراس كو شكست موئى اس نے جان بخشى كى درخواست كرتے موئے ہتھيار ڈال ديے۔

تاريخ افغانستان: جلدا ذل احرشاہ نے اے معاف کردیا نصیرخان نے اس موقع برعرض کیا" بہتر معلوم ہوتا ہے کی خادم آپ کی ا میں خدمت میں قد ھار میں رہے اور قلات آپ جے چاہیں عنایت کردیں۔'' احمد شاہ نے کہا:'' قلات اللہ خدمت میں انداز ا تعالی نے تنہیں عطا کیا تھا، یہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔'' بہی نہیں بلکہ ابدالی نے اپنے خاندان کی ایک ۔ لوکی نصیرخان نوری کے نکاح میں دے کراس کی عزت میں اور اضافہ کردیا۔ تاریخ کا طالب علم احمر تا ہو) اس قدو فراخ دلی پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ حدیہ ہے کہ اس جنگ کے دوران ایک باراحمد تناہ اہرال نے کے باہر نماز پڑھ رہاتھا، نصیر خان نے قلع سے توب کی سیدھ باندھ کراہیا گولہ پھینکا کراحمر تاہ اہل ے مین مصلے پرا گرا۔ بیولیر بادشاہ بال بال بجا۔ابنصیرخان دست بستداس کے سامنے حاضر ہواتہ احمر شاہ نے جہاں اس پردیگر عنایات کیں دہاں اس بہترین نشانہ بازی پراس کی تعریف بھی کی۔

ہندوستان میں مر ہلوں کا فساد: احمد شاہ بلوچستان کی مہم سے نمٹا توایک بار پھر ہندوستان کا کاذائ کا منتظرتھا اور اس یار اس کا نقشہ پہلے ہے کہیں زیادہ تھمبیر تھا۔اب اس کے مقابلے میں منل نہ تھے بکر سکھوں اور مرہٹوں کی وہ بے لگام توت تھی جو با دصر صرکی طرح اِسلامی تہذیب کے مکشنوں کو اجاز تی جل

جار بی تھی۔ بنجاب کی دولت اُفغانی کے بعداب دہلی میں مغل بادشا ہت کا دم لبوں پرتھا۔

1758ء کے موسم گرماییں مر ہدیمر دار دگھوناتھ دہلی کے نمک حرام سابق وزیر غازی الدین کے ا کم انے پر ہندوستان کی چکی کچھی اِسلامی ریاستوں کو نتح کرنے نکل کھٹر اہوا تھا۔اس کشکریں ہوکرادر ديتا جی سندهيا کی افواج بھی شامل ہوگئیں۔بیفوج دیکھتے ہی دیکھتے دہلی جا بیٹی اوراہے محامرے میں لے لیا۔اس کے بعد فوج کا ایک حصر سندھیا کی قیادت میں روجیل کھنڈ کونواب نجیب الدولدے اورا درھ کو تواب شجاع الدولہ ہے جھیننے کے لیے روانہ ہوا۔غازی الدین کی فوج بھی اس کے ماٹھ تھی۔نجیب الدولدنے سکرتال کے مقام پر سند حیاا درغازی الدین کی مشتر کہ افواج کا بڑی پامرد کا ت مقابله کیا گرمر بے بسیا ہونے میں ندآئے۔

اس دوران سندھیا،غازی الدین اوراپنے نائب گو بندرام کو روسل کھنڈ کے محاصرے میں مشغول چیوژ کرخود شکر کے ایک ھے کے ساتھ بنجاب کی طرف بڑھا جہاں آ دینہ بیگ ادر سکھوں کی فوجیں <sup>ال</sup> سے آملیں اور سیل بے امال دریائے سلی عبور کر کے پشاور تک مارد حادث کرتا چلا گیا۔ پھر پالکر شرن کا طرف مر ااور دریائے تنابع عبور کر کے مہار نپور، اود ھاور روسل کھنڈ کی طرف بڑھنے لگا جہال سر بے بجب الدوله سے جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔سدھیا کی آمدے بیاذگرم تر ہوگیا۔ تاہم نواب معاللہ خان ادر حافظ رحمت خان کی امداد کی افواج کی آمدے نجیب الدولہ کی کمر مضبوط ہوگی ادر مر<sup>ہے رو کمل</sup>ا رین کنز کوخ نه کرسکے۔ادھرمرہٹول کےعموی کماندار،رگھوناتھ نے بنجاب کومنخراورد بلی کوقدموں پر جھکیا ، کھ کر ہولکر کو امدادی لشکر کے طور پر دریائے جمنا کے مغربی کنارے پر ٹمہرادیااور خودابتی فترحات کی و اورآئندہ کی منصوبہ بندی کرنے اپنے مرکز ''بیان' چلاگیا۔ اس دوران ہولکر نے نومر 1758ء میں پشاور پر بھی قبضہ کرلیا۔ اُفغانوں کے بنجاب سے ممل انخلاء اور پشاور پر ہولکر کے تنے کے بعد مر ہول کی ہمت بہت بڑھ گئ تھی۔ انہول نے اپنے مرکز "نیا" میں ایک بہت بری ۔ شاورت کا اہتمام کیا جس میں تمام مرہے سروار جمع ہوئے۔ مرہٹوں کے سربراہ بالا تی پیشوانے سب ے دریافت کیا کدا بے اقد ارکو اوج دئ تک لے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا جا ہے اور زوال پذیرمفل سلطت سے جلد از جلد کیسے نجات حاصل کرجائے؟ نیز احمد شاہ ابدالی کازور کیسے توڑا جائے۔

سیر الارسداشیو پنڈت بھاؤنے پر جوش لہج میں کہا: دومحوو غرنوی کے حملوں سے ہمارے ولوں پر جوز فم سلگے دہ صدیال گزرجانے کے باوجوداب تک مے نہیں۔ ہم سومنات کی مورتی کی بےعزتی نہیں جولے۔ آج ہمارے پاس اتی توت ہے کہ ہم مسلمانوں سے بدلد لے سکیں سومنات کی مورتی ہم شاہ جال کا تمیر کردہ جامع مجدد بل مے منبر پرنصب کریں گے اور اَ فغانستان میں گھس کر محود غز نو کا کامقبرہ مارکردیں گے۔''

بالاتى پیشوانے اس کے جذبات کوسراہتے ہوئے کہا:''میراارادہ تواس سے بھی بڑھ کرہے۔ میں بندوستان کومسلمانوں سے صاف کر دینے کے بعد ایسا انظام کر دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ کوئی مسلمان قت جارے ملک پر حملے کا تصور بھی ندکر سکے۔"

بالائل كى رانى فے جنگى حكمت عملى كے بارے ميں رائے ديتے ہوئے كہا:" ہمارا برا بيٹا بواس راؤ فَنْ كَمَاتِه يَهِلَو وَبَلَى جِاكِر مَعْل بادشاه كَ جَلَة خود تخت نشين موجائ اور فوج كى كمان سداشيو بهاؤك اتھ میں دے کراہے بنجاب روانہ کردیا جائے، وہ بنجاب کوروندتے ہوئے افغانستان میں وافل اوجائے۔ ہم یونا ہے اے کمک بھیجے رہیں گے۔"

وانی کااس تجویزے سب نے اتفاق کرلیا، کیوں کرسب کے دلی جذبات کی سے کرمسلمانوں کا أنغانستان تك تعاقب كياجائے اور مهندوستان بي نبيس گردونواح كےممالك بيس بھي ال كي طاقت باتى نه

دہنے دی جائے۔

اک تاریخی مشاورت کے فیلے نے ہندوؤں میں جوش اورامنگوں کی ایک لہر دوڑادی اور ہرطرف مستمر سے مردارا بنی اپنی فوجیں لے کر بونا میں جمع ہونے گئے۔ ہندووں کو بیٹین تھا کہ عن قریب پوری عاری اعاصان بیدوری و نیا کے مالک و ہی ہوں گے ، ہر طرف ان کے بتوں کی خدائی تسلیم کی جائے گی اور مسلمانوں کا نام ونشان ریاست است کا میں ہوں کے مردوزن جوق درجوق اس مذہبی جنگ میں حصہ لینے کے لیا گا سے ہیں۔ خدمات پیش کررے ہتے۔ مالدار ہندوسیٹھ لا کھوں روپیہ نچھاور کر رہے ہتھے،عورتیں مندرول میں د بوتاؤں کے سامنے گڑگڑا رہی تھیں، ہرنو جوان فوج میں بھرتی کے لیے بے چین تھا تا کہ کائل او قد حار کی لوٹ مار میں اسے بھی حصر ل سکے۔

حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی برالنهٔ کا مکتوب وسطی مندوستان میں مرہوں اور پنجاب میں سکھوں کی فتنہ سامانی کے باعث احمہ شاہ ابدالی کی ایک بار پھراس ملک میں مداخلت ناگزیز ہو چکاتھ ا ۔ ہو۔ اس سے قبل وہ یہاں جار بڑی مہمات سرکر چکاتھا۔ مگر اب حالات بتار ہے تھے کہ جب تک بنے برستوں کی سرزمین کے قلب میں گھس کر سر ہٹوں کی کمر نہ تو ڑ دی جائے یہاں مسلمانوں کامتعتبل ہر و محفوظ نہیں رہ سکتا۔ان دنوں دہلی کے عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ روالنئیہ جنہوں نے برصغیر میں صدین کی اشاعت میں سب سے بنیا دی کر دارادا کیا تھا، مرہٹوں کے طوفان سے بڑا اندیشے محسوس کر دے تے ا در چاہتے ہتھے کہ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر ہند دستان آ کریہاں کے مسلمانوں کا نجات دہندہ تابن ہو۔ ہندوستان کی سیاست کا اہم رکن نواب نجیب الدولہ بھی ان کا ہم فکرتھا۔اس نے زوال پذیرسلانہ و بلی کا سارا انتظام سنجالا مواتھا اور احمد شاہ ابدالی سے بڑی عقیدت مندر کھتا تھا۔

شاہ صاحب رالنئیے نے نواب نجیب الدولہ کی معرفت احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان کے شرکین کے خلاف بمريور حلے كى دعوت دى اوراپنے خط ميں تحرير فرمايا:

" بم الله بزرگ وبرز كے نام برآپ سے درخواست كرتے بيں كدآپ اس طرف توجفر ماكر وشمنانِ إسلام سے جہاد کریں تا کداللہ تعالی کے بہاں آپ کے نامہ اعمال میں اجرعظم کھا جائے ادرآ پ کا شار اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں ہوجائے۔آپ کو دنیا میں بے انداز ، نیمتیں حاصل ہوں ادرمسلمانوں کو کفار کے چنگل سے نجات حاصل ہو۔''

احمر شاہ ابدالی کومر ہٹوں کے اس سلاب کاعلم ہوچکا تھا جو یونا سے بنجاب کی طرف أغر رہا تھا۔ اب تک اے اتنے بڑے لئکرے مقالبے کا کوئی تجربہ نیس ہوا تھااس لیے اپنے دلمن سے سینکڑوں ملادد كك كے بغيرايك بہت بڑى اورغيريقين جنگ اڑنے كاتصوراس كے ليے يريشان كن تھا-حفرت شاہ ولی اللّٰہ رَافشُنِے نے احمہ شاہ ابدالی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اسے تحریر فرمایا: ''مرہ<sup>ول اک</sup> شکست دینا آسان کام ہے، شرط ہیہ ہے کہ مجاہدینِ اِسلام کمر کس لیں ...... در حقیقت مر بخ تعداد <sup>نما</sup> ر اور نہیں گر دوسرے بہت ہے گروہ ان کے ساتھ شامل ہو بچکے ہیں۔ان میں ہے اگر ایک گروہ کی مف کو بھی تار ایک گروہ کی مف کو بھی تار بہت ہے گروہ ان کے ساتھ شامل ہو بھی ہیں۔ ان میں ہے۔ سر ہشرقوم طانت ورنہیں مف کو بھی تاریخ ہوں کے بیان کی توجہ بس ابنی افواج جمع کرنے پر ہے جو تعداد میں چیونٹیوں اور ٹڈیوں ہے بھی زیادہ ہو۔ جہاں بی شجاعت اور عسکری ساز وسامان کا تعلق ہے وہ ان کے پاس زیادہ نہیں ہے۔''

بہدوستان کی یانچویں مہم: حضرت شاہ صاحب روائنہ کے ان پُرسوز، بصیرت افر وز اور حوصلہ آگیز خلوط نے احمد شاہ البدال کی ہمت کو مہیز دی اور ملت اسلامیہ کا بیشمشیر زن ہرخوف وخطر سے بے پروا ہوکر ہندوستان پر اس یادگار حملے کے لیے تیار ہوگیا جس نے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے تیار ہوگیا جس نے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے تیش کردیا۔ انہی دنوں دہلی کے مخل باوشاہ عالمگیر تانی کی جانب سے بھی احمد شاہ کومر ہنوں کے خلاف فوج کی اور سلطنت دہلی کی گرتی ہوئی ساکھ کی حفاظت کے لیے باضابطہ دعوت نامہ موصول ہوا جس کے بعداحمد شاہ کے کوئی محنی نشر دی تھی۔

وہ 1173 ھ (ستمبر 1759ء) میں قندھارے 15 ہزار سواروں کے ساتھ ہندوستان روانہ ہوا۔
در ہولان عبور کر کے وہ بلوچستان ہے ہوئے 8 رہے الاول 1173 ھ (125 کتوبر 1759ء) کو
40 ہزار سپا بیوں کے ساتھ سندھ بینچا اور پنجاب ہے کن کتر اتے ہوئے پشاور کارخ کیا۔اٹک میں
شخرادہ تیورشاہ اور سابق حاکم لا ہور جہان خان ایک نفری کے ساتھ اس سے آسلے۔ پنجاب کے سئے
مرہندھا کم سانجھانے اُفغان کشکر کی آمد کی خبر کن تو لا ہور خالی کر دیا اور اپنے جھے سمیت بھاگ کر سہار نپور
ملی سندھیا کے کیمپ میں پناہ لی۔ احمدشاہ کالشکر پنجاب میں داخل ہواتو سمھوں کو بھی سانپ سوگھ گیا اور وہ
اپنے گھروں میں دبکہ گئے۔

لشگرابدالی دریائے چناب کے کنار ہے بہنچا تو وزیر آباد کا سابق اُفغان حاکم نورالدین بھی اپنے ساتھیں سماتھیں سے ابدالی نے دریا عبور کیا اور سہار پُور کی طرف پیش ساتھیں سمیت آن پہنچا۔ قطب وڑہ کے مقام سے ابدالی نے دریا عبور کیا اور سہار پُور کی طرف پیش تدکن شروع کردی جہاں سندھیا کا کیمپ تھا۔ سندھیا جی اور فازی الدین کو اُفغان لشکر کے قریب ترآنے کا کہنا چاتو دو کیل کھنڈ اوراود ھی بھتے کا فشہ ہرن ہوگیا۔ انہوں نے فوراً نجیب الدولداور شجاع الدولدے ملکی کا درد بی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تا کہ اُفغانوں کی آمد سے پہلے پہلے وہاں اپنی مرضی کا سیاک نظام قائم کردیں۔

شاہ عالمگیر تائی کا قبل اور ابدالی کی بلغار: احمد شاہ مرہوں سے فیصلہ کن جنگ میں تا فیرنہیں کرتا چاہتا فائران سے پہلے اسے دہلی پہنچ کر مسلمانوں کی تہذیب وثقافت کے اس قدیم مرکز کومرہوں کی لوث بادر انعاسان بیواد بن جید اد برای بیراد بر از من مازشوں سے بچانا تھا۔ وہ شاہ عالمگیر نانی کے اقتد ارکو بھی مفوط کرنا چاہتا تھا گیر نانی کے اقتد ارکو بھی مفوط کرنا چاہتا تھا گیر کرانے میں اسے اطلاع لی کہ دبلی کی سیاست میں ٹی اُ کھا ڑ بچھا ڈشر درع ہو پچک ہے۔مغل بادشا، عالم تانی عادی سازش کا شکار ہوکر مارا گیا ہے۔اگر چیعض امراء نے عالمگیر تانی کے ولی عہد شاہ عالم تانی (عالی گوہر) کی بادشا ہت کا اعلان کر دیا ہے گریہ نیابادشاہ دبلی سے باہر پناہ کرین ہے اور تحنت سلطنت مغل مسلمانوں کی مفلہ بالکل خالی ہے۔ بیصورت حال احمد شاہ ابدائی کے لیے غیر متوقع بھی تھی اور ہندوستان میں مسلمانوں کو کیلئے کے لیے سیاس حیات کے لیے خطر ناک ترین بھی۔ایک حالت میں جبکہ مرہے تمام مسلمانوں کو کیلئے کے لیے سیاس حیات کے لیے خطر ناک ترین بھی۔ایک اس مشغول رہنا خود گئی کے متر اوف تھا۔

اں دفت دشمن تین سمت سے احمد شاہ ابدالی کی افواج کے گردموجود تھا۔ دبلی بیس غازی الدین اور مرہ بردار جنگورا کی بیس غازی الدین اور مرہ بردار جنگورا کر جی بیس غازی الدین اور مرہ بردار جنگورا کر جی برائے بیس براؤڈ الے موسکر دریائے جمنا کے مغربی ساحل پر اپنی فوج لیے کھڑا تھا۔ ابدالی اپنی 30 ہزار فوج کے ساتھ سہار نیور پہنچا تو نواب نجیب الدولہ، حافظ رحمت خان ، سعد اللہ خان ، عنایت خان ، دوئدے خان ، وندے خان اور دیگرروہ بیلہ امراء نے دی ہزار سیاجیوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ یہ چالیس ہزار کا لشکر اب دہلی کی طرف روانہ ہوگیا۔ شہزادہ تیمور شاہ اور جہان خان ہرادل کے دی ہزار سیاجیوں کے ساتھ اس کا ماتھ سب سے آگے ہے۔

ادھرسندھیاان سے لڑنے کے لیے تیاری کر چکاتھا۔ 24 دمبر 1759 ، کواس کے ہرادل دیے نے ابدالی کے ہرادل دیے نے ابدالی کے ہرادل کو پیا ہونا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لائی تراوڑی کے اس میدان میں ہوئی تھی جہاں شہاب الدین غوری نے پرتھوی کو فلست دی تی ۔ گھسان کی جگسان کی کشان کی جگسان کی جگسان کی جگسان کی جگسان کی جگسان کی کشان کی کشان کی کشان کی جگسان کی کشان کارن کرنگر کی کشان کی کشان کی کشان کرنگر کی کشان کرنگر کی کشان کشان کرنگر کی کشان کشان کرنگر کرنگر کرنگر کردن کردن کرنگر کرنگر کر

6 جنوری1760 م(21 جمادی الاولی 1173 ھے) کو''ویتا بی سندھیا''اپنی تمام توت جمع کرکے ابدالی کے مقابلے پرنگل آیا۔وہلی شہر میں موجود دوسرے مر ہشسر دار جنگو جی راؤنے بھی اپنی فوج ال کی مدو کے لیے بھیجے دی تھی۔ مرہنوں کا پہلٹکر میں ہزارافراد پرمشتل تھا۔ جنگ شروع ہوئی تونواب نجیب الدولہ نے اپنے روہ یلہ جوانوں کے ساتھ ہراق ل کا کردار اداکر تے ہوئے سب سے پہلے دیتا تی کے شکر کا سامنا کیا۔

اک فوزیز معرکے کے بعد مسلمان فتح یاب ہوئے۔ دیتائی سندھیا گھوڑے سے گرکر بادہ الا الدراي حالت من مارا كيا فيجيب الدول كرمالار قطب شاه في ال كا تركاث كراحمة شاه ابدالي ی خدمت میں بیش کردیا۔ بیس ہزارمر ہٹول میں سے اکثر مارے گئے۔مفرورین کا 25 میل تک ں نوا تب کیا گیا۔اس شکست کی خبرے دہلی پر قابض جنکو جی را دَاور غازی الدین کے ہوش اڑ گئے اور وہ ای وقت وبلی خالی کرکے فرار ہو گئے۔اس طرح دوآب مرہوں سے یاک ہوگیا۔اس شاندار فتح کے بعدابدالی نے 21 جنوری 1760 ء کو دہلی سے پانچے میل دور حضرت خواجہ نظام الدین ادلیاء روالنے کے مزار برحاضری دی۔ دبلی کی حفاظت کے لیے چندون وہاں قیام کے بعد احمد شاہ نے سرکش جاٹوں کے رہنمادا جدمودے مل کومزادیے کے لیے جنوب کا زُخ کیا۔

6 فرور کی کو جانوں کے مضبوط مرکز ڈگ پر شاہ کے بھر پور جلے شروع ہوئے جس سے جانوں میں بددلی پھیل مخی ۔ احمد شاہ ابدالی کا مقصد صرف بیقفا کہ جاٹوں کوم ہٹوں کے ساتھ ملنے سے رو کے ادرا بنی جانب ألجهائة ركھے۔

بیمتعمد پورا ہوتے ہی اس نے مرہٹوں کے اُس لشکر کی جانب کُوج کیا جودیلی کے آس یاس جمنا کے بارمنڈلا رہاتھااوراس کی قیادت مرہد مرردار مولکر کے پاس تھی۔ احمد شاہ اے دہلی پر قبضہ ہے رو کنا جاہتا تھا تمر ہولکرنے احمد شاہ کا سامنا نہ کیا۔ وہ مجھی ریگہ تانوں میں غائب ہوجا تا، بھی کسی جنگل میں اور پھرا جا تک دیل کے قریب کسی بستی میں نمودار ہوکر احمد شاہ کو پریشان کردیتا فروری کا مہینہ بھی ای طرح ووآ بے کے علاقے ٹس گزر گیا۔ایک دن اس نے شاہ پیندخان ایحق زئی اورشاہ قلندرخان کو یکھ ہدایات دے کر بندرہ المعرے میں یفوج چیکے سے باہرنکلی اور دریائے جمناعبود کرلیا۔ یہ 4 مارچ 1760ء کا واقعہ ہے۔ شاولپندخان اورشاه تکندرخان معلوم کر چکے تھے کہ ہولکر کالشکر کہاں پڑا وڈالے ہوئے ہے۔ رات کا تاریکی میں انہوں نے ہولکر کے کمپ پر اس قدر بحر بورشب خون مارا کدم راول کے بھے جھوٹ گئے۔ ہولکرنے جم کراڑنے کی بڑی کوشش کی مگر تین گھنے کی زوردار لڑائی میں مرہٹوں کے کئی بڑے برسے مردارادراکش سیابی مارے گئے۔ بولکر صرف تین سوآ دمیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ <sup>رکا۔ دبل</sup>ی پر تبضے کا حیال ترک کر کے اب وہ آگرہ کی طرف دوڑر ہاتھا۔ دہلی کے گرد دنواح کومر مٹول سے پاک کرنے کے بعد احمر شاہ ابدالی مغلوں کے اس پار تخت میں دافل ہوا۔ اس نے شہر کے لقم ونس کو درست کیااور قلع سمیت تمام دفاعی انتظامات کے استحکام کا کام شروع کرایا۔اس دوران غازی الدین باربواليار اور سورج مکل جاٹ نے حافظ رحمت خان روہ بلہ کی وساطت سے معانی کی ورخواست کی۔اگر جیان ے جرائم سے چشم پوشی ممکن نہتی محر ابدالی نے مصلحت وقت کا لحاظ کر کے انہیں بڑی کشادہ دل ہے ۔۔۔ معاف کردیا۔ پچھددنوں بعدابدالی نے بیقوب علی خان اور بحسن الملک کودو ہزار سپاہیوں کے ساتھ دیلی ۔ تھا ظت کے لیے چھوڑ ااور 72 میل دور جمنا کے مشرقی کنار سے پرانوپ شہرکوا بنی چھاؤنی بنالیا۔ا<sub>ب</sub> اہےم ہٹوں کے ردعمل کا نتظارتھا۔

1760 ء کا تقریباً بوراسال احمد شاہ ابدالی ادر سر ہٹوں کی جھٹر پول میں گزرا۔ سر ہے کسی میدان میں ا پئی بوری طاقت سامنے نہ لائے۔ دراصل ان کاروایتی طریقۂ جنگ جس سے وہ مخل حکومت کو ہمیشرز پڑ کرتے رہے، یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے گھڑ موار دستوں کے ساتھ دشمن پر متعدد اطراف سے کے بعد دیگرے حلے کیے جانمی اوراس کی تو جرمختلف محاذ وں کی طرف مبذول کر کے اس کی طاقت منتشر کردی جائے۔ بھاری بھر کم مخل افواج کے خلاف مربطوں کی بیہ حال ہمیشہ کا میاب رہی مگر آ فغان جا نبازوں نے اس صورت حال کا بڑی ذہانت اور پامردی ہے سامنا کیا۔ احمد شاہ نے مرہٹوں کے رواتی طریقہ جنگ کواچھی طرح مجھ کران کااس مہارت ہے مقابلہ کیا کہ ان تمام جھڑ یوں اور معرکوں میں مربے بیشہ فکست کھا کر پسیا ہوتے رہے۔

ف اتحادیوں کی تلاش اورفوج کی بے اعتدالیوں کا سدباب: اس کے ساتھ ساتھ احمد ثارنے ہندوستان میں نے اتحاد یوں کی تلاش جاری رکھی اور اینی طاقت کو مقا کی مرداروں اورنو ابوں کی مدے بر صانے میں خاصی کا میانی حاصل کی۔اس نے روہیلہ سردار احد خان بنگش کو بڑے اعزاز واکرام کے ساتھا بنا ہم نوا بنالیا۔ 31 مارچ 1760ء کو احمد خان بنگش نے احمد شاہ ابدالی کے برداؤ میں حاضری دکا اور برطرح کے تعاون کا یقین دلا یا۔اس سال جولائی کے میننے میں شاہ نے علی گڑھ میں تیا م کے دورال اورھ كنواب شخاع الدوله كى حمايت بھى حاصل كرلى \_

میایک بہت بڑی کامیا بی تھی اس لیے کہ نواب شجاع الدولہ ہندوستان کے طاقت ورترین امراو <sup>جم</sup>ا سے ایک تھا اور اسے مرہے اپنے ساتھ ملانے کی سرتو ڑکوششیں کررہے تھے قریب تھا کہ وہ مرہول کے ساتھ ل جاتا مگرنواب نجیب الدولہ کی سفارتی کوششوں اوراپنی ماں کی سفارش ہے متاثر ہور آخرار اس نے احمہ شاہ ابدالی ہے اتحاد کرلیا۔

احمدخان بنگش اور شجاع الدولد نے دس ہزار سیابی بیش کیے متھے۔ پچھ دنوں بعد قندھارے دی ہزار مزید تازہ دم سپاہیوں کی مک۔ آگئ۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی کی مجموعی قوت 60 ہزار سپاہیوں <sup>بی آگئ</sup>

بارخ افغانستان: جلیرادّل

تری بی نہیں بکساحمہ شاہ ابدالی کی فراست کا میں عالم تھا کہ اس نے ہندو دُں کی راجیوت تو م کو، جو کہ شمشیر زنی اور سپاہیا نہ فنون میں سب سے زیادہ مشہورتی اپنا ھا می بنا کر میہ وعدہ لے لیا کہ وہ مرہٹوں کے ساتھ جگوں میں غیر جانبدارر ہے گا۔اگر راجیوت مرہٹوں اور جا ٹول کے ساتھ ٹی جا تی تو شمن کی طاقت بہت بڑھ جاتی مگرا حمد شاہ ابدالی کی سفارتی کوششیں کا میاب رہیں۔اس نے راجیوت راجاؤں کے ساتھ ایسا شریفانہ برتا دکیا کہ انہوں نے اس کے خلاف کی صف آرائی میں شامل نہ ہوئے کا دعدہ کرلیا۔

ر المجدد المبدال في بندوستان كى گزشته مهمات ميں ايك عام فاتح جيسے تمام اطوار دوار كھے سے ادراس اله دراس الله وج سے ادراس كى فوج سے قوار الله درائل كى فوج سے قوام سكون ميں ہے اعتدالياں بھى صادر ہوئى تيں مگراس باروہ حضرت شاہ ولى الله برائلى ميں ميں بردگ كى دعوت پر حض جذبه جہاد كى مقدس نام پردهب نيات ديا اور لشكر كونتى أدفانى كى مقامى شخص كے بارے ميں تعصب كا مظاہرہ ندكر ہے، ندان پرظلم كرے اور ندان كے كى رسم وروان ميں دخل دے۔

مرہ شرراجاؤں کی بے چینی اور مرہ ٹر لشکر کی روائگی: وہ مرہ شرردار جواب تک احمد شاہ سے بے سود مزاحمت کرتے رہے ہتے، اس کی کامیا بیوں سے سخت پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بونا ٹس جمح ہونے والی مرہوں کی اصل طاقت، جو کئ لا کھ بچرے ہوئے جوانوں پر مشتل ہے، جلد از جلد ظاہر ہو اوراحمہ شاہ سے فیصلہ کن کرلے۔

پیر خط مار چ1760 ء میں کھا گیا تھا اس کےعلاوہ دیگر راجاؤں کی فریادیں بھی بلند ہور ہی تھیں۔ ہندو راجاؤں کی ان اپیلوں کا پوتا کے دربار میں اثر کیوں نہ ہوتا جہاں گائے ماتا کے لاکھوں بجاری مسلمانوں

کانام ونشان مٹادینے کے عزم کااعادہ کررہے تھے۔ چنانچیا پریل یامک کے دنوں میں بونا ہے وہ کُرُ جرار چل پڑاجس ہے ہندونسطا ئیت کو بنارس ہے کا ٹل تک مرہندراج کے قیام کی امیدیں وابست<sub>ق</sub>یم<sub>س</sub> لظرى عموى كمان، پيشواك بهائى ،سداشيو بهاؤكى كمان يل دى مى تقى بيشوا كابياراج كمار يورار را و، اکھنڈ ہند وستان کے بجوزہ مہارا جہ کے طور پر ساتھ جار ہاتھا۔ اس کشکر کے ہمراہ وعظیم الثان تخت بجی بار ہاتھا جس سے ہندؤوں کی قدیم بادشاہت کاازسرِ نوآ غاز ہونا تھا۔ ساڑھے تین لا کھ مرہوں کا ر ا الله با بنا سے نکل کر 30 مئ کوگوالیار بہنچا۔ مرہٹوں کے تیسرے پیشوابالا تی نے بیجی کہ دیا تھا کہ میں تمہارے پیچے مزید 5لا کھ افراد کی فوج تیار کر کے خود بھی بیٹی رہا ہوں۔ 14 جولائی کو سیشکر آگر ہی بہا جباں مرہشر سالار ملہارراؤ ہولکراور جاٹوں کاسر دارسورج مُل بھی اپنی فوجوں کے ساتھ ان ہے آ لیے ۔ آگرہ سے دہلی تک: بیدہ دن تھے جبکہ احمد شاہ ابدالی بلند شہر کے قریب انوپ شہر میں پڑاؤ ڈال کر ابدالی فوج مر میشفوجوں کو دبلی کی جانب پیش قدی ہے رو کئے کے لیے دریا عبور نہیں کرسکتی تھیں۔ چنانچے مر مشرر داروں نے آگرہ بی کی کر بڑی مجلت کے عالم میں سے فیصلہ کیا کہ موقع سے فائدہ اُٹھا کرای وقت دبلی پر تبضه کرلیا جائے۔ دہلی کے انتظامی معاملات کے بارے میں طبے یہ واکہ عالمگیر تانی کے بیٹے ٹا، عالم نانی کو کھ تیلی بادشاہ کی حیثیت دے کر تخت دہلی پر لا بٹھا یا جائے ادراس کی آٹر میں مرہنے پورے ہندوستان کے ساس اُمورایے ہاتھ میں لے لیں۔

مر ہدائشکرا گر ہ سے دہلی پر حملے کے لیے جلاتو ہندوؤں کے جوش وخروش سے زمین سہی جاتی تھی۔ قدم قدم پرمسلمانوں کی بستیال لوٹی جارہی تھیں، دیہات اُجڑ رہے تھے۔ ہزار دل مسلمانوں نے اپنے محمر بار چیوز کرجنگلول میں بناہ لے لی تا کدم ہٹول کی غارت گری ہے محفوظ رہیں۔

اس وقت ہندوستان کے مورخ کا تلم تحرار ہاتھا کہ آئیندہ صفح پر شاید مسلمانوں کی تمل تباہی سے سوا كيچة حريرند موگا ..... يقيناايياني موتاراً گراس وقت الله تعالى كى تابيد ينبي سے مسلمانوں كا محافظ احمد شاہ ابدالی میدان میں موجود ند ہوتا۔ رائے میں متھرائے گزرتے ہوئے ہندو شکر کی راہ میں ایک عظیم الثان مبجد آئی .....ا سے دیکھ کرلنگر کے کمانڈ رسمداشیو بھاؤ کی آٹکھیں غصے سے سُرخ ہوگئیں۔ یہ علاقہ مورج مل جائ كے تبضے ميں تھا .....اس ليےاس نے سورج مل كوڈانٹ كركہا: " تمہارے علاقے ميں آگا شاندار مجدااتم في احداق كول ريدديا؟"

مورج ل جاك في جواب ديا: "أكرآب آف والضخطرب (احمد شاه ابدال) سے هاظت كا

تارخ انغانستان: جلداة ل منانت دے دیں تو بیں ابھی اسے جڑ ہے نتم کر دول۔'' یہ بن کر سداشیوا بھاؤ خاموش ہوگیا کیونکہ جوش ے باوجودا سے اتناموش ضرورتھا کہ احمد شاہ ابدالی سے نکر لینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اور اس کی زندگی . میں ملانوں کے شعائر کی تو بین اپنے لیے کا سے بونے کے متر ادف ہے۔ مرہوں کے لیے دہلی پر قبضے کا مادرموقع تھا۔ان کے کئی سردارا پی افواج لے کرد بلی پر حلے کے لیے پر تول رہے تھے۔اگر جہ ا بدالی ہے ہزیمت کے کئی تازہ اور تکخ تجربے ان کی نگاہ ٹیں تھے گراب حالات ڈرامختلف تھے۔ اِس وقت دریائے جمنا کی طغیانی کے باعث أفغانی افواج دہلی کی حفاظت کے لیے آ مح نہیں بڑھ کتی تھیں، اں لیے مرہٹوں کے حوصلے بہت بلند تھے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد مرہے دہلی کے گر دجمع ہو گئے۔ یهاں احمد شاہ ابدالی کی طرف سے لیقو بعلی خان شہر کی حفاظت پر مامور تھا۔اس نے نصیل بند ہوکر عالمه تروع کیا گرنتن لا کھ کے سیلاب کے آ گے وہ کپ تک بندیا ندھ سکتا تھا۔

22 جولائی 1760م (9 ذی الحجر، 1173 هـ) كوم وال في شهر يرقبند كرليا، شايى فزان يل انہیں کوئی خاص دولت ہاتھ نہ لگی اس لیے کہ مغل حکومت کا دیوالیہ ڈکل چکا تھا۔البتہ انہوں نے لال <u>قلعہ</u> کے دیوان خاص کی حجیت سے سونے کے بترے اُتار کیے اور ان سے اشرفیاں ڈھال کر فتے کے تمغے كے طور ير بونا ميں پيشوا كے ليے رواندكيں \_ بدا شرفيال سات لاكھ سے كم نتھيں -اس موقع برمر مشب مالار بھاؤنے پیٹوا کوخط میں فخربیا نداز نے لکھا:''ہم نے اورنگ زیب کے باپ کا قلعہ فخ کرلیا ہے اوراپنے وطن کا لوٹا ہواسونا مسلمانوں سے چیس لیا ہے۔ دہلی کے جن مسلمانوں نے ہمارا مقابلہ کیا آئیس موت کے گھاٹ أتارد یا گیاہے .....د بلی کامغل بادشاہ اب ایک تھلونا ہے جوایک طاق میں رکھاہے اور مجھے پورا قابوحاصل ہے کہ جب جاہوں اس کھلونے کودر بائے جمنا میں ڈبوکر تختِ وہلی پرآپ کے بیٹے راج کار براس راؤ کو بھادول مگر احد شاہ ابدالی جمنا کے پارموجود ہے، اس کے خاتے تک میں راج كاركى تخت نشيني كى رسم ادا كرنا مناسب نبين سجهتا۔"

فوج کے پُرجوش مرہٹوں نے اس موقع پر بھاؤ پرزور دیا کہ وہ کمار بسواس کوتخت پر بٹھا کرا پنا دعدہ . پرا کرے مگر بھاؤنے انہیں یہی جواب دیا کہ احمد شاہ ابدالی کا قصہ پاک ہونے تک ایسا کرنا سخت خطرناک ہوگا۔ قار کین اس ہے بخو بی انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ اس دفت گویا احمد شاہ ابدالی ہی ہندوستان كمسلمانوں كے مستقبل كا ضامن تقا اور اگر وہ نہ ہوتا تو ہندوستان ميں تمل طور پر ديو مالائي ازم كى الله دى كے ساتھ إسلام اور مسلمانوں كاجناز و نكال ديا جاتا۔

<u>ت پورہ میں مسلمانوں کا قتلِ عام: جماؤ کے ساتھ تین لا کھافراد کالشکر دہلی میں ایک ماہ کے قیام</u>

بارجوال بإر تاریخ افغانستان: جلدِاوّل کے دوران خوراک ورسد کی کی کا شکار ہو گھیا۔اتنے بڑے جمع کے لیے جس بیانے پرانظامات ہو : ۔ چاہیے تھے۔مرہشرمرداروں کواس کا کچھے تجربہ نہ تھا۔ جب فوج میں شوروغوغاعام ہوا تو بھاؤ نے 12 اگست کودنل نے نکل کریاؤل کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہ گٹج پورہ پر حملے کامنصوبہ ترتیب دے رہاتھا ج کرنال کے قریب ایک اہم بستی تھی \_ پہال اُفغان افواج کے لیے خوراک ورسد کے ذخائر کا سب ہے بڑا مرکز تھا۔ بہبیں ہے اُفغانوں کوغلہ اور مویشیوں کا جارہ سپلائی کیا جاتا تھا۔ اس جگہ مرہٹوں کے تینے کا

صاف مطلب بیتھا کہ ابدال لشکر جودریائے جمنا کے یارتھا، فاقد کشی پرمجور ہوجائے۔ احدثاہ ابدالی نے دہلی پر مرہوں کے قبضے کی خبر بڑے صبر وخل کے ساتھ کئتھی کیوں کہ وہ جاناتی، م ہوں ہے کن قریب تھلے میدان میں بدلہ لے لیا جائے گا مگر کنج پورہ کے مرکز خوراک پر قبنہ اس کے لیے نا قابل برداشت تھا، جول ہی اسے خبر کمی کہ مرہے گنج پورہ کی جانب بڑھ رہے ہیں وہ دریایا رکرنے ک کوشش کرنے لگا گراب بھی دریا میں سیلاب کی کیفیت تھی۔اُ فغان دریاعبور نہ کرسکے اور مریج مخج بیرہ کی حفاظتی فوج کونہ تنج کرتے ہوئے وہاں کے خوراک ورسد کے تمام دفاتر پر قابض ہو گئے۔ یہاں ۔ کے سلمانوں کا اس بری طرح قتل عام کیا گیا کہ بچوں، بوڑھوں ادرعورتوں میں ہے کسی کو نہ چورا عمیا۔ برطرف لاشوں کے ڈھیراورخون کے تالاب دکھائی دئیتے تھے۔ کتج بورہ میں جوسامان مرہوں کے ہاتھ لگااس میں دولا کھ من اناج ، تین ہزار گھوڑے ، دس لا کھردیے کی مالیت کا جنگی سامان ، ساڑھے چھلا کھردیے نفذہ تو پیں اور بے شار اونٹ شامل تھے۔ یہاں پر مرہے سر دار داتا جی کا سر کا لئے دالے أفغان افسر قطب شاه اورا فغانول كے اعلیٰ عهد يدارعبدالصمد خان كوگر فيار كر كے قل كرديا كيا اوران كے مرنیزول پرجڑھا کر گھمائے گئے۔

<u>در یائے جمنا کی لہروں میں: احمد شاہ ابدالی پینریں کن کر چ</u>ے وتاب کھار ہاتھا۔اس نے عہد کیا کہ مرہٹوں کواس بری طرح کیلے گا کہ ان کی سلیس یا دکریں گی۔اس نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: ' میں نے زندگی بھرا بنی قوم کی ایسی مذلیل نہیں دیکھی، میں پیررواشت نہیں کرسکتا۔''

اس نے دریا کی طغیانی کونظرا عماز کرتے ہوئے فوج کو یار اُتر نے کا تھم دیا۔اس ہے قبل اس نے « دن تک روزہ رکھا اور اللہ تعالی سے گزگڑ ا کر فتح ونصرت کی ڈعا میں کرتا رہا۔ 125 کتو برکو أفغان جانباز دریائے جمنا کے تفاضیں مارتے پانی کود کھےرہے تھے ....شاہ نے فوری طور پر یار جانے کا تھم دیا تفاظم پانی کا متی انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔احمہ شاہ ابدالی نے ایک تیرلیا،قر آن مجید کی چھآیات تلادت کر کے اس پردم کیں اور تیروریا کے بچرے ہوئے سینے میں پیوست کردیا۔ ویکھتے ہی دیکھتے درا

نارخ افغانستان: جلداة ل باریں۔ یہ جوثن تھے نگا، بجاہدین کی سرت کا عالم دیدنی تھا، وہ تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے ایک ترتیب سے اپنے ہ۔۔۔ گوڑے جمنا کی اہروں میں ڈالتے گئے۔احمد شاہ ابدالی خود بھی دریا کی موجوں میں اتر گیا۔ دوسرے کناروں پر موجود مرے بیمنظر دیکھ کرمششدررہ گئے۔دریا کا جوش کم ہونے کے باوجوداس کی لہروں ے گزرنا آسان کام نہ تھا، ادھر مرہوں نے مسلمانوں کورو کئے کے لیے تیروں کامینہہ برسانا شروع کردیا، احمدخان قوماندان سمیت دو بزارمسلمان تیرول کی بارش کا نشانه بیننے یا دریا کی موجول کے آھے ے بس ہوجانے کی وجہ ہے ڈوب گئے۔ گریلشکرر کے بغیراً گے بڑھتا چلا گیا۔ ثام ہے پہلے پہلے احمہ . ٹادابدالیا پے 58 ہزار جانباز ول سمیت باغیت کے مقام سے دریا کے پاراُ تر چکا تھا۔

سداشيو بھاؤد دہلی والیس آ کر فتح کا جشن منار ہاتھا، اچا تک اے اطلاع ملی کما حمد شاہ ابدالی نے ور یاعبور كرايا ہے .... بعادُ مكا بكا رہ كيا۔اس نے فورى طور پر والى سے كوچ كيااور يانى جت كى طرف بنے لگا کیوں کہ اس کے لاکھوں سیا ہیوں کی صف بندی یانی ہت کے وسیع میدان کے سوا کہیں اور نہیں ہو سکتی تھی۔ یانی بت کے میدان میں: سداشیو بھاؤا بے لشکر کے ساتھ 29 اکوبرکو یانی بت کے میدان میں بہنا۔ احد شاہ ابدالی دریائے جمناعبور کر کے تقریباً 16 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بھاؤ کے لشکر کے بالقائل آكيا\_

یہ پانی ہے کاوہی تاریخی میدان تھاجہال 1526ء میں بابراورا براہیم لودھی کے درمیان معرکے نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی تھی۔ پانی بت کا بیرمیدان ایک بار پھرتاریخ ہند کا ایک نیا باب و کیھنے والا قىلەم بىزوستان كى تمام باطل قوتىل اب يىبال بىخ تىمىس سىداشيو بىيا ۇ كے ساتھوايك لا كە گھۇسوا راور دو لا کھ سے زائد بیادہ فوج تھی۔مہاجی سندھیا،جن کوجی راؤ، بلونت سنگھ،ششیر بہادرادرراجہ گائیکواڑ بھی ا پناا بن جعیتوں سمیت اس کے ہم رکاب تھے۔ سورج مکل جاٹ اور غدار ملت غازی الدین بھی ابدالی سے کم گئی معذرت اورعہدِ اطاعت کولیں کپشت ڈال کرلشکریٹں شامل ہو گئے تتھے۔حیدرآ باود کن کے دو ملت فروش امیر، ابرا ہیم خان گادری اور فتح خان گادری بھی جالیس ہزار گھٹرسواروں اور پیادوں کے ساتھ اِسلام کے مقالبے میں *کفر* کی کالی گھٹاؤں کاساتھ دینے آ چکے تھے۔ابراہیم خان گاردی توپ فانے کا ماہر تھا۔اس کے دیتے میں دو ہزار گھڑسوار، نو ہزار بندوق برداراور دوسوتو پیل تھیں۔وہ ایک تجربه كارانسر تفا مگراس نے اپنی صلاحیتیں بھاری معاوضے اور شركت اقتدار كے لائج میں مرہوں كو فروخت کردی تھیں ۔لڑائی ہے قبل احمد شاہ ابدالی نے اسے پیغام بھیج کر سمجھایا کہ بیلڑائی ملک اوروطن کی مبیں،نظریاتی ہے، بیا اسلام اور کفر کا معر کہ ہے اس لیے تم اپنے مرہے آتا وَ ان کا ساتھ دینے کی بجائے

بأربوال بار ا ہے مذہب کی تعظیم میں ہمارے ساتھ شامل ہوجاؤیا کم از کم غیر جانبدار رہ کراپنے ایمان وإسمام کم بچاؤ\_گرگادری پرکوئی اثر نه ہوا۔

نسلی لحاظ ہے بید دونوں اُفغان امراء تھے مگراس موقع پران کی بصیرت سلب ہو پھی تھی۔ کفرواسلام کے اس فیصلہ کن معرکے میں ان أفغان سردارول کا مرہٹول کے ساتھ نظراً نا کتنا عجیب ہے مگر .... أفغانوں كى تاريخ اورنفسات سے واقف ہر محص اس بات كى تائيد كرے گا كەجہال اس قوم ميں بہترين ۔ ا قائد اور مجاہد بیدا ہوئے ہیں وہاں اس میں غداروں کی بھی کی نہیں رہی۔ایک ہندو مؤرخ کاخی رائے ك مطابق يانى بت ك ميدان مين المدالي ك مقالب مين آنے والي مجموى قوت يا فج لا كھ افرادتك وَجُهُ مئی تھی \_میرغلام محمد غبار کے بقول،اس فوج میں بیس بڑی تو پیں، دوسوچھوٹی تو پیں،اڑھائی ہزار جگی ہاتھی ، دولا کھ گائے بیل اور بار برداری کے بزاروں اونٹ شامل تھے۔اس کےعلاوہ تا جروں اور پھیری والول كاليك بيدابازارها جولنكر كے ساتھ ساتھ فقل وحركت كرتا آيا تھا۔

یانی پت کے میدان میں دونوں فریق تقریباً یانچ میل کا فاصلہ رکھ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ پہلے دن اسلای لشکر کے بیادہ دستوں ادر مربد براول میں جعرب موئی، مرہے بسیا ہو گئے۔ انہوں نے بیموں كرك كدان ك عظيم لشكر كوكل كرباته مياؤل جلانے كي ليے جگه كي تنگي شهو، اپنا پڑاؤ تين ميل يجھي كرايا-ا مطلح دن أفغان ييادول اورمر مداشكريل أيك بار پيرجيمر پ مولى اور إحد شاه ابدالي نے تازه صورت ٔ حال دیچیکرایپے لٹنکرکونٹن کیل آ گے بڑھا کر پڑاؤڈال دیا۔ تیسرے دن مرہٹوں اور اُفغان فوج ٹیں ایک اور جھڑپ ہو گی ۔ مرہوں نے جگہ تک محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر پسیائی اختیار کی اور 3 میل بیھے جا كرد ير يدوال ديد احد شاه ابدالى كرام براملاى شكر مزيد 3 ميل أر عي الميار جو تعدون ايك بار پھر يئ عمل و برايا كيا حتى كد پانچوي دن مربد الشكر يتھيے بلتے بلتے بائى بت كے ميدان كة خك مرے پرجابہ بچا۔اب پورامیدان احمر شاہ ابدالی کے گھڑسواروں کے لیے خالی تھا۔ شاہ نے حکم دیا کہ اکا جگہ کوشمن کے شب خون سے تحفوظ بنا کر یہال مستقل پڑاؤ ڈالا جائے ..... پڑاؤ کو تحفوظ بنانے کے لیے لشکرگاہ کے چاروں طرف بیں گرچوڑی خندق کی کھدائی شروع کی گئی لشکر کے ہرسیاہی،افسراورغلام نے اس میں بھر پور حصہ لیا۔ خود احمد شاہ ابدالی نے حندق کھودنے میں شرکت کی۔اس کے بعد خندت کے چارول طرف جنگل کے درختوں کے تنے کاٹ کاٹ کرایک مورچے نما چارد یواری بنادی می جس برتو پیل . نصب کردگ گئیں۔خندق کی کھدائی کےوقت مجاہدین غزوہ خندق کےوا تعات یاد کررہے تھے۔

تشتی دستوں کا کمال: مرہے اس طریقہ جنگ سے ناوا قف تھے ، تگر مسلما توں کی دیکھا دیکھی انہوں

ناريخ افغانستان: جلد إدّ ل

بارہواں باب نے بھی اپنے پڑا ذکے اردگر دخندق کھدوالی اور درختوں کے تنوں سے موریعے بنا کرتو پیں لگا دیں۔اب ، وحرشاه ابدالی نے ایک نیا کام کیا۔اس نے جہان خان اور شاہ پہندخان کو یا نج <u>م</u>رار کھڑ سوار دے کر م ہوں کے پراؤ کے چاروں طرف چکر لگاتے رہنے کا تھم دیا تا کہ انہیں کوئی کمک یا رسد نہ پہنچ کے۔اس تھم کےمطابق شاہ بیندخان اور جہان خان کےسیابی دن رات باری باری مرہٹوں کے پڑاؤ ے اطراف میں آتشیں بگولوں کی طرح گھومتے رہے۔رسد کا ہرقا فلدان کے ہاتھوں لٹ جا تا ..... چند ى دنول بيل مر مرنطنگرخوراك كى كى كاشكار ہوگيا، كى غفة اس طرح گزرگئے ۔ بيرمصيبت ديكي كر جماؤ نے اپنے ایک سردار گوبند کودی ہزار گھڑسوار دے کراہے تھم دیا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کوخوراک ورمد بہنجانے والے دیہاتوں اور تعبوں پر حملہ کرے اور انہیں لوٹ کر اس طرح تاراح کردے کہ أفنان لشكر كے ليے گندم كاايك داندتك ندآ سكے۔

ومبركاسردموسم شروع موچكاتھا۔ بھاؤ كے حكم كے مطابق كوبندوس بزارسيابى لے كردات كى تاركى میں بڑی خاموثی سے اس علاقے سے دورنکل کیا۔ گڑگا جمنا کے درمیانی علاقے میں پینچ کراس نے ان تمام شہروں ، تصبول اور دیما توں کولوٹا شروع کردیا جہاں ہے اِسلامی لشکر کے لیے خوراک ورسد ملنے کا امکان تھا۔ بھاؤ کی اس دہشت گردی ہے آگاہ ہوتے ہی احمد شاہ ابدالی نے عطائی خان کو دو ہزار سوار دے کر گوبند کی گوشالی کے لیے روانہ کیا۔

عطائی خان ایک ہی دات میں 60 میل کا فاصلہ طے کر کے گوبند کے نشکر پرٹوٹ پڑا جودیہا توں کو لوثے میں معروف تھا۔ گوبند کالشکر شکست کھا کرتتر بتر ہوگیا اور وہ خود اِسلامی لشکر کے ایک رضا کار کے اِلْحُول ارا كيا ..... يوا قد 16 دىمبر 1760 ءكا ہے۔

مربٹوں کی بو کھلا ہے اور بھاؤ کی آخری جال: إسلام اشکر کی اس تی فتح يابى سے بعدم ہوں ك لیے اپنے چارلا کھ سے زائد افراد کی خوراک درسد کا انتظام کرناسب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے گئی دستول نے ان کے پڑاؤ کو بہت مشکلات ہے دو چار کر دیا تھا۔ بیدد مکھ کر بھاؤنے ایک مرہشہ مردار کود و بزار محافظوں کے ہمراہ دہلی بھیجا تا کہ وہاں ہے جس قدر مکن ہو، اشرفیاں لے آئے تا کہ فوج مرید بچیدن قیام کی تحمل ہوسکے۔ بیسردارد بل گیااوروہاں سے اشرفیوں کی بھاری مقدار حاصل کر کے والبح لونا مكرالله كأفيصله يجهدا ورتفاب

مملمانوں کے گشتی ساہیوں سے چ کر پانی پت بہنچنے کے لیے مرہند سروارنے رات کا وقت بہتر تحجا۔ جنوری 1761ء کی ایک دات جب وہ اپنے دو ہزار محافظوں کے ساتھ پانی بت کے میدان میں پہنچا

بارہوال بار توست کے تعین میں انداز ہے کی غلالی کر بیٹھااوراس کا زُخ مسلمانوں کے نشکر کی طرف ہو کیا۔ مسلمانی ے نے مرہشر دارا درا ں کے ساتشیول کو بہیان لیا عمران کا راستہ ندر دکا۔ جب بید دد ہزار مرہے پڑا او کے اند ہ پہنچ ملے توانیس گیر کر مارڈ الاادران کی اشرفیاں شاہی خزانے میں جع کرادیں۔ بھاؤ کے پاس اب ساہوں ۔ کی تخواہ کے لیے بھی رقم ندر ہی تھی۔ا ہے یقین ہو کمیا کہ اگر کڑا اکی میں مزید تا خیر کی گئی توفوج میں بغادت پمیل جائے گی اور بیانہ ہوا تو دہ اپنے سپاہیوں سمیت وہیں فاقوں سے مرجائے گا۔ بھاؤ کے سالار مجمی چیخ رے ہے کہ بھوکوں مرنے سے لڑ کر سرجانا بہتر ہے۔اس نے آخری حربے کے طور پر احمد شاہ اجالی کوسلم کی پیش کش کی ادرمسلم امراء میں ہے شجاع الدولہ کو جوایک عرصے تک مرہٹوں کا حلیف رہاتھا ،اپنا آلہ کاربنانے ک ۔ کوشش کی یشباع الدولہ مان گیااوراس کے مجھانے بجھانے سے اُنفال شکر کے تقریباً سبحی امراء نے خت ترین شرا تطامنظور کرا کے صلح کر لینے کے پہلوکو ترجیح دی مگر دہلی کے نواب نجیب الدولہ نے اس سے انکار كرديا\_اس نے كما: "مربخ دہلى كے لال قلع پرقبنہ كر يجے ہيں، كنج پور اك جرار أفغانوں كے خون مں ہاتھ رنگ بچے ہیں، آج اگر ہم نے صلح کرلی تو کل کو بادشاہ سلامت کی اُفغانستان واپسی کے بعد ستازہ دم افواج کے ساتھ مسلمانوں پر بلغار کردیں مے اور ہندوستان کے مسلمانوں کوشتم کرڈالیں گے۔"

یہ اہم مشاورت پانی ہے۔ کے میدان میں 13 اور 14 جنوری کی درمیانی شب ہورہی تھی۔ گفتگو رات کے 12 بیج تک جاری رہی نجیب الدولد کی حقیقت کشاتقریر نے سب کی آ تکھیں کھول دیں ادر شجاع الدوله کے سواسب نے لڑائی پر آباد گی ظاہر کی۔احمد شاہ ابدالی کو بھی اطمینان ہو گیا کہ فیصلہ میدالز جنگ میں تلوار کی دھار ہی ہے ہوگا تا ہم انہیں بیرمعلوم ندٹھا کہ بھاؤ کا پیغا صکح بدنتی پر جن ہے۔ یانی بت کا فیصلد کن معرکه، جنگ کا آغاز: ادهر بھاؤ إسلام كشركوسكي كا پيفام دے كے بعد ودنفيہ طور راتشکر کو حملے کا تھا ۔ اس کا انتظر رات بھر اڑائی کی تیاری کرتار ہا۔ رات کے آخری ؟ مر ہدائشکر نے صف آرا ہوکر اسلای شکر کے پرداؤ کی طرف پیش قدی شروع کردی۔ احمد شاہ ابدالی الد تمام أفغان امراء سيجه كرب فكرى سے سورب منے كرمر بے صلح كا بيغام بھيج كي بين اس ليال كا طرف ہے جملے کاسوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

جب بونت سحراحمد شاه ابدالی کواطلاع دی گئی که مرمٹوں کی فوج حرکت کررہی ہے تو وہ چونک کر بیدار ہوا۔ دیگرامراء کو بھی جھنجھوڑ کر نیندے اُٹھایا گیا۔احمد شاہ ابدالی تیزی ہے اپنے نیمے ہے باہر لکلا۔ اُ<sup>نٹی کا</sup> جانب دیکھا توضح صادق کے جھٹیٹے میں مرہد شکر صفیں باندھے چلا آر ہا تھا۔احمہ شاہ ابدالی نے فورلا طور پرفوج کوفورا تیار ہونے کا حکم دیا۔ اُنغان سابی جوبے خبر سورے تھے، یکدم بیدار ہوئے اور جرت آگیز طور پر چند لمحوں کے اندرا ندراسلج سنجال کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے ۔ پچھ ہی دیر میں ان کی صفیں تیار ہوگئیں ۔ مرہٹے رہے تھے کہ دہ بے خبر مسلمانوں کو اچا نک جالیں گے گران کی یہ چال ناکام رہی۔انہوں نے مسلمانوں کومقالبے کے لیے تیاریایا۔

احمد شاہ ابدالی کے افغان کشکر کی تعداد 26 ہزارگھڑ سواروں پر شمل تھی، ان کے ساتھ ہندوستان کے مسلمان امراء کے 40 ہزار پیادہ ادر سوار سپاہی شعے۔ شاہ نے ان 66 ہزار سپاہیوں کی صف بندی اس طرح کی کہ دائیں اور بائیں بازو پر حافظ رحمت خان اور نواب احمد خان پنگش کو متعین کیا۔ پشت پر نواب نجیب الدولہ کے دستے تھے۔ قلب بیس شاہ کی اپنی افغان فوج ، اس کے وزیر اعظم شاہ ولی خان کی کمان بیس تیار کھڑی تھی۔ ادھر مرہ طوں کے لشکر کے دائیں بازو میں ملہار راؤہ وکر ادر جنکو جی سدھیا کی فوجیں تھیں۔ میسرہ میں گاردی اور راجہ گائیکواڑ کے دستے تھے، قلب میں بھاؤاور بسواس راؤتھے۔ ابھی موری طوع نہیں ہوا تھا کہ میدان کارز ارگرم ہوگیا۔ افغان پوری طرح جذبہ جہاد سے سرشارہ وکر لارے شعے۔ ان کے بزدیک بید فاو بقا کا معرکہ تھا، وہ جانے تھے کہ اس میدان میں شکست کھانے کے بعد افغان بیری جوڑیں گے۔ بعد افغان بیری جوڑیں گے۔

جنگ کے آغاز کے ساتھ مرہوں کے توپ خانے نے گولہ باری شروع کردی۔ ابراہیم خان گاددی بڑی مہارت کے ساتھ مسلمانوں کی صفوں پر آتش باری کررہا تھا۔ آفغان جرثیل حافظ رحمت خان ادر نواب احمد خان بنگش کے دیتے اس ہولناک گولہ باری سے بری طرح متاثر ہوکر پہیا ہونے گئے۔ چونکہ میدستے لئکر کے دائیں اور بائیں بازو تھے، اس لیے ان کے پہیا ہوتے ہی مرہوں نے آفغان لئکر کے تلب پر ایک زوردار حملہ کردیا جس سے آفغانوں کی صفیں درہم برہم ہونے لگیں۔ ایسا گلاتھا کہ وہ منکست کھاکر پسیا ہونے کو ہیں۔

الحرشاه ابدائی کا سرخ نحیمه ایک بلند شیلے پر نصب تھا جہاں سے وہ میدان جنگ کا جائزہ لے کر مالاروں کو ہدایات دے رہا تھا۔ پنی افواج میں پہائی کے اثرات دیکے کراس نے شاہ پسند خان کو قلب کی امرات دیکے کراس نے شاہ پسند خان کو قلب کی افداد کے لیے بھیج دیا۔ اس سے قلب لشکر کے سیا بہوں کے قدم جم گئے اور مرہ ٹوں کی بیش قدمی ڈگئی۔ بخیب الدولہ کی حکمت عملی: إسلامی لشکر کی پشت پر نواب نجیب الدولہ کے دستے بھی، جو مور پے لگا کر انجاد فاری کر رہے تھے۔ مرہ ٹوں کو سب سے زیادہ غصہ نواب نجیب الدولہ پر ہی تھا اس لیے کہ احمد شاہ البالی کو ہندوستان بلا نے بیس حضرت شاہ ولی اللہ روائنے کے ساتھ اصل کر دارای کا تھا۔ امرائے ہندکوا حمد البالی کو ہندوستان بلا نے بیس حضرت شاہ ولی اللہ روائنے کے ساتھ اصل کر دارای کا تھا۔ امرائے ہندکوا حمد شاہ البالی سے تعاون پر آبادہ کر تا بھی اس کا کا رنا مہ تھا۔ علاوہ ازیں دہلی کی مغل سلطنت کومرہ ٹول سے شاہ ابدالی سے تعاون پر آبادہ کر تا بھی اس کا کا رنا مہ تھا۔ علاوہ ازیں دہلی کی مغل سلطنت کومرہ ٹول سے

تاريخ افغانستان: علد إوّل بارجوالها نجات دلانے میں اس نے اہم ترین کردارادا کیا تھا۔ مرہوں کے سامنے جہال دومرے امراء بھی ا بن حاتے تھے نجیب الدولہ شمشیر بر ہندبن کرسامنے آتا تھا۔

. چنانچے اُفنانوں کے قلب کے بعدم موں کاسب سے زیادہ زورنجیب الدولہ کے خلاف استعال ہورا ۔ تھا۔احد شاہ ابدالی کوبھی اس کا اندازہ تھا کہ مرہے نجیب الدولہ کوروند نے کی بھرپورکوشش کریں گ<sub>ےان</sub> لیے اس نے نجیب الدولہ کی کمک کے لیے شاہ پیند خان کوخصوصی ہدایات دے دی تھیں۔ نجیب الدول نے خود بھی اپناد فا می انتظام نہایت عمرہ کیا تھا۔اس کا کمال بیتھا کہاں نے اب تک کی جنگ میں کم ہے کم نقصان اُٹھا کرمرہٹوں کوسب سے زیادہ پریشان کیا۔

جنگ کی شدت: دو پہرتک اِسلام الشکر کے روہ یلہ جانبازوں نے مرہٹوں کودا میں اور باعی سے گھرل تھا جبکدان کے سامنے احدشاہ ابدالی کے اُنغان سیاہی تھے۔ ایسے میں نجیب الدولدنے چکر کاٹ کرم ہوں کے عقب کوبھی گیرلیا۔ اب مرہٹوں کے لیے بھاگ نگلنے کا راستہ بڑی حدتک بند ہوگیا تھا۔ تاہم وو مسلمانوں سے کئ گنازیادہ ہتے اس لیے ان کے حملوں میں مزید شدت آگئے۔ان کا جوش وٹروش د کیاکر اليامحسوس موتا تھا بيسےكوئى بھرا موادر يا بنرتو ڑنےكى كوشش كرر بامو يسواس راؤنے نجيب الدولدك تندوتیز حلے دیکھ کرایے لئکر کو تھم دیا کہ توپ خانے کارخ اس طرف کردیا جائے۔ ساتھ ہی اس نے « ہرار ہاتھیوں اور جالیس ہرار گھر سواروں کی فوج کو نجیب الدولہ کے دستوں پر ٹوٹ پرنے کا اثار دیا۔ آن کی آن میں سیسلاب نجیب الدولہ اور اس کے مصاحب عنایت خان کی صفوں پر امنڈ آیا۔ یدن مراررو بسیلہ مجاہدات دریائے آتش وآئن میں ڈوب کررہ گئے۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے عطامحم فالنا قندهاری پاینچ بزارجانباز دل کا امدادی دسته لے کرادھر دوڑا گر وہ بھی اس ہجوم میں گم ہوگیا۔ بیہ نظرد کج کراود ھانواب شجاع الدولدا ہے دس ہزار سیامیوں کے ساتھ آ گے بڑھا مگر وہ بھی دشمن کازور نہوڑ سکا۔ ہاتھیوں کی فوج اب شجاع الدولہ کی صفوں پر امنڈتی آر ہی تھی اور مقابلے میں اودھ کے ساقا بدولی کا شکار نظر آرہے ہتے۔ بھاؤاور بسواس راؤکے سیابی پورے جوش وخروش سے جملے کردع يل - بسواس راؤ كا باتقى ايك ديوكى طرح چكها زر باقها، رهوناتهد، راؤشمشير بهادراورجن كوراد كا جو کہ سپہ سالارسداشیو بھاؤکے اردگر دجمع تھے، ایک ایک نوجوں کی ہمت بڑھارہے تھے۔ اِسلاگا تلبِ لشكر كا سالارشاه ولى خان جان متعلى پرر ك*ه كرېشكل دخمن* كابلّه روك رېا تقامه ييز وال كاوت تقال<sup>ور</sup> دونوں فریق ایک پوری طاقت میدان کارزار میں جھونک کیے تھے۔ جنگ کی شدت کی دجہ سے ا اندازہ نہیں تھا کون جیتے گا۔ابدالی نے بیصورتحال دیکھی تو سجھ لیا کہ اب فیصلہ کن لمحہ آ چکا ہے ا<sup>دراگا</sup> 223 تاريخ انغانستان: جلدِادّ ل

جِدِ گھڑیوں میں کوئی ایک فوج الٹے قدموں بھا گئے پر مجبور ہوگی۔ تب اس نے اپنا آخری حربہ استعال ، کرتے ہوئے اپنے جانباز دیتے کے بارہ ہزارزرہ پوٹن سیامیوں اورغلاموں کوطلب کر کے کہا:''ایک اک ہزار کی ٹولیاں بنا کر پشت ہے وشمن پر کیے بعد دیگرے بھر پور حملے کرو۔ بھا دُکے گر دجم مرمیر ىرداردن پرايك ساتھ ٽوٺ پڙو''

مارجوال باب

. . ساتھ ہی تو پچیوں کو تھم دیا:'' توپ لے کر شجاع الدولہ کی مفوں سے گزرجاؤ، دشمن کے قلب اوردائي بازوكوزدميں لےلو، خاص كر بسواس راؤكم ہاتھى كونشاند بناؤك بير ہدايات دے كر اس ۔ مر دبجاہدنے ایک عاجز درویش کی طرح مصلّیٰ سنجال لیااور سجدے میں گر کرنہایت الحاح وزاری کے ساتھ رب العزّ ت سے فتح ونصرت کی دعا ما تَگنے لگا۔

م ہٹول کی عبرتنا ک شکست: دعااور تدبیر کا اشتراک تیر بہدف ثابت ہوا۔ ابدالی سجدے میں گراہوا قا کہ توپ کی ہولنا ک آ واز گونجی ۔ سجد ہے ہے سراٹھا کرمیدان جنگ کی طرف نگاہ ڈالی تونقشہ بدل رہا قا۔ جانباز دینے کی توپ کا نشانہ بالکل درست بیٹھا تھا۔مزہٹوں کا شاہی ہاتھی،گولے کی زد میں آ کر فاک وخون میں لوٹ رہا تھاا ور سواس راؤیٹم مردہ حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ مرہٹوں کا جہاں ريده سيد سالار سدا شيو بهاؤ، اين بيتي اورا كھنڈ مندوستان كے بكوزه مهاراجد كى بيرهالت و كيھ كرحواس بانتہ ہو گیا۔اس نے فور آ اے دومرے ہاتھی کے ہودج میں لٹادیا محرخون میں لت بت بسواس راؤ کی مانس گی جا چکی تعیں۔ و یکھتے ہی دِ یکھتے اس کا دم نکل گیا۔

جاؤکی آنکھوں کے سامنے اندھیراچھا گیااوراہے ایک توم کی شکست سامنے نظرآنے گی۔ وہ فراأيك تازه دم ككور سے يرسوار موااورمسلمانوں پرٹوٹ پڑا۔ادھرے روميلد سردارنوابعنايت خال نز و تانے ہوئے سامنے آگیا، وونوں میں نیز ہ بازی کا مقابلہ ہوا اور پھر نواب عنایت کا نیز ہ بھاؤ کے سے من اتر گیا۔ بھاؤ گھوڑے سے گرااورنواب عنایت نے شمشیر تھنے کراس کا سرقلم کردیا۔اس دوران أنفان توب خانہ وشمن کے قلب اوردائی بازو کو گولوں کی زو میں لے چکا تھااوروشمن کی فوج مِنْ جب انہوں نے اپنے سر داروں کوموت کے گھاٹ اثر تے دیکھاتو وہ بالکل بدحواس ہو گئے۔حالانکہ تعلادار توت میں دواب بھی اس قدر ہے کہ منظم ہوکرالزائی کا پانسا پلٹ سکتے ہے مگران پراتی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ بڑی افر اتفری کے عالم میں یک بیک میدان سے بھا گئے لگے، روہ پیلہ اور آفغان مواروں سنے نہایت جوش وخروش سے ملخار کرتے ہوئے ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا نا شروع کردیے۔

سے دونت پانی بت کامیدان جنگ اس بزدل توم کے سور ماؤں کی عمر تناک بسپائی کامنظر دکھ ر ہاتھا جو بنارس سے کا بل تک دیو مالا کی روایات کے حینڈے گاڑنے کے خواب دیکھتی آ کی تھی۔ یائی ہاں پت کی خاک میں مرہٹوں کا غرور ہمیشہ کے لیے فن ہو گیا تھا۔میدانِ جنگ میں دور دور تک مرہٹوں کی لاشوں کے ڈھرلگ چکے تھے۔ملمان شہداء کی تعداد پندرہ سے بیں ہزار کے درمیان تھی۔

بارہوال یا۔

مرہنوں کے پڑاؤے جو مال غنیت ہاتھ لگا اس کا اندازہ کرنامشکل ہے۔22 ہزار دھمن قیدی بنائے گج ے تھے یا بچ سوہاتھی، بچاس ہزار گھوڑے، ہزاروں اونٹ اور دولا کھ گائے بیل غنیمت میں حاصل ہوئے تھے كافى رائے كے بقول:

"اكك ايك أنغان سياى فيتى سامان سےلدے ہوئے آٹھوآٹھو، دس دس اونٹ لاتا تھا گھوڑوں كو بریوں کے ریور کی طرح ہا تکا جار ہاتھا۔ ہاتھیوں کی بھی بہت بڑی تعدادان کے ہاتھ آگی تھی۔" أفغان سیامیوں نے فرار ہونے والوں کو بھی نہ چھوڑ ااور دور تک ان کا تعاقب کر کے انہیں چن چن کر مارا ـ بالاتی بیشوا کابیا اسواس را داورم و ول کا چیف کمانڈ رسداشیو بھا و بتو میدان جنگ ای میں مارے گئے تھے۔ابراہیم خان گاردی سخت زخی حالت میں گرفتار ہوا۔ابدالی نے اس کےعلاج معالجے کے لیے

طبیب کوبلوا یا مگر وہ جانبر نہ ہوسکا اورتڑپ تڑپ کر مرگلیا۔ بچ جانے والے ہزاروں مرہبے یانی ہت شہر ﷺ كر خصور مو كئے ۔ اُنفانوں نے بھی رات كود ہال يہني كرى اصر ، كرليا اور شيح سوير سے شہر پر تبضه كرليا۔

سدمد على تبش كے بقول يانى بت كى جنگ مين اڑھاكى لاكھ مرہے تہد تنج ہوئے تھے جكيد بچاس ہزار کودیہات کے مظلوم باشندوں نے فرار ہوتے ہوئے گھیر گھار کو آل کیا کیوں کہ اس کشکرنے ان کے گھر بارلونے ادر جلائے تھے۔ دلچیپ بات یہ ہے کہ دیہا توں کے یہ باشند ہے سلمان نہیں ، ہندو تھے گر مر بشانواج کے مظالم سے بیر بھی تنگ تھے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مر بٹول کی فوجی مہمات کی قتم کے مذہبی خلوص سے بھی خالی تھیں ۔ بیصرف نا موری اور ہوپ مال وزر کی مہمات تھیں ۔ اگر انہیں نہ ہب كاياش ہوتاتو كم ازكم اينے ہم ذہبول كوتختة متم ند بناتے۔

پیشوا کا دومرابیناشمشیررا و بھی زخی حالت میں فرار ہوتے ہوئے رائے میں مرگیا۔جنکو ہی سندھا نجي زنده نه نځ سکا۔ صرف ايک لا کھا فراد بڑي بري حالت ميں واپس آسکے۔ان ميں ملہار را دَهولکو؛ گائیکواڑاور بھاؤ کی بوی پارتی بائی شامل تھے۔مہاجی سندھیا بھی بڑے نکلا مگرایک یاؤں ہے معذور ہوگیا تھا۔ مرہٹوں کی عبرتناک شکست پونا کپنجی تو بالا جی پلیٹوا پرسکتہ طاری ہو گیا اورمسلمانوں کا نام ونٹان <sup>مثا</sup> ڈالنے کو تسمیں کھانیوالغ م وحرت سے اپنے سروں پر خاک ڈالنے گئے۔ اجمد شاہ ابدالی کا اہل ہند سے خیر خواہا نہ رویہ: اس شانداد فتح کے بعدا حمد شاہ ابدالی پانی پت میں شاہ بولی قائدر روائنے کے مزار برحاضری دے کر 29 جنوری 1761 وکود الی پہنچا۔ مرہ شرگور زاوردیگر مربط بابی پہلے ہی وہاں سے کھسک بچے شے۔ شاہ کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے اتی زبردست فتح کے باوجود منل سلطنت ہی کو ہندوستان کے مسلمانوں کی سطوت و شوکت کا دارث قرار دیا اور خود کوئی سامی فاکمہ ماصل کرنے سے گریز کیا۔ حالاں کہ اگر وہ چاہتا تو ہرات سے دہلی تک اپنا سکہ جاری کر سکتا تھا اور ایوں ماریخ عالم میں اس کا شارتیو راور سکندراعظم جیسے فاتحین میں ہوسکتا تھا جوروئے زمین کے بہت بڑے بارتی عالم میں اس کا شارتیو راور سکندراعظم جیسے فاتحین میں ہوسکتا تھا جوروئے زمین کے بہت بڑے رقبی برقابی منا پہند کیا اور ان کے برق بھن سلطنت کے رقبی مفاد کو مزیز تر دکھا۔ شاہ نے تیور یا سکندر بننے کی بجائے مسلمانوں کا خیرخواہ بنا پہند کیا اور ان کو قوی مفاد کو مزیز تر دکھا۔ شاہ نے تیام میں واسلیم کریں۔ سلطنت و بلی کے اس انتظام کے بعدا حمد شاہ دارٹ شاہ عالم ثانی کو ہندوستانی کا فرماں رواتسلیم کریں۔ سلطنت و بلی کے اس انتظام کے بعدا حمد شاہ ابدالی 20 مارچ 1761 و کو دبلی سے واپس اُ نفانستان روانہ ہوگیا۔

قندھاری اذہر نوتھیں اور سکھوں کی سرکونی: احمد شاہ ابدائی کی ایک عرصے یہ خواہم شکقی کہ قندھار کو از سرنوتھیں کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے قندھار کی قدیم آبادی کے مخرب میں پوپلوئی قبائل کی زمینیں ان کی رضامندی سے عاصل کر کے وہاں ایک نیا شہر بسانا شروع کردیا۔ ہزاروں مزدور، معمار اورانجینئر زاس کا م میں شریک ہے۔ شہر کے چاروں طرف مضبوط نصیل ہوانے کے لیے خاص طور پر ہندو سانی معمار بلوائے گئے۔ اندرون شہر سرکاری عمارات تعمیر کی گئیں، اس شہر کوآباد کرنے کے لیے خاص لیے شاہ نے عوام میں اعلان کرایا کہ دارالحکومت میں گھر تعمیر کرنے والے کو مفت زمین فراہم کی جائے گئے۔ یہ من کرلوگ جوق درجوق وہاں آبے۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے آبادی کے درمیان سے ایک نہر کا ۔ یہ من کرلوگ جوق درجوق وہاں آبے۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے آبادی کے درمیان سے ایک نہر کا گئی۔ اس نے شہرکا سنگ بنیاد پانی چت کی جنگ کے پانچ ماہ بعد جون 1761ء میں رکھا گیا تھا۔ احمد شاہ ابدائی نے اس کے بعد فروری 1762ء اوراکتو بر 1764ء میں وہ بناب پردو بڑنے حملے احمد شاہ ابدائی نقصان ہوا گران کی طاقت پھر بھی فنا نہ ہوئی۔ احمد شاہ کے واپس جاتے ہی وہ کھوں کا ہے اندازہ وہائی نقصان ہوا گران کی طاقت پھر بھی فنا نہ ہوئی۔ احمد شاہ کے واپس جاتے ہی وہ پھر کئی برائر آتے ہے۔

الیٹ انڈیا کمپنی کے خلاف مہم : اس دوران بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت روز بروز بڑھ رائ تھی۔انگریزنواب سراج الدولہ کو پلاس کی جنگ میں کئلست دے کر پورے ہندوستان پر قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے۔احمد شاہ ابدالی کو اُفغانستان میں رہ کربھی اس خطرے کا پوری شدت سے باربوال بار باربانعاسان، ببیروں احساس تھا جبکہ ہندوستان کے مغل حکمران اور تمام نواب اور راج سرپرآئی بلائے بے امال سے سا خر، باہم أكھاڑ بجياڑ ميںمعروف تھے۔

احرشاہ ابدالی نے 1767ء میں ایسٹ انڈیا سمینی کو برگال سے بے دخل کرنے کے لیے ایک طور سفر کا آغاز کیا۔ پنجاب میں سکھوں کی مزاحت کو کچلتا ہوا وہ دہلی کے قریب جا پہنچا مگرافسوں کہ اس موقع یر مسلمان امراء انگریزوں کی جالبازی کے دام میں آگئے۔انگریزوں نے انہیں باور کرایا کہ احریٰ ب ابدالی یورے مندوستان کواپناغلام بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ مندوستانی امراء نے سخت حماقت کا ثبوت دیتے ، ہوئے شاہ کی مہم کواینے خلاف تصور کرلیا اور شاہ سے بار بار استدعا کی کہ وہ واپس چلا جائے۔انہوں نے کہا کہا گرشاہ نے اپنی بیش تدی جاری رکھی تو ہندوستان کےلوگ گھر بار چھوڑ کر بھاگ جا سی مے پھرکوئی فاتح نہ آیا: احمرشاہ ابدالی نے ہندوستانی امراء کےاس رویتے کود کیھی کراندازہ لگالیا کہ پیزوں سکھول کی بورش سے بھی پریشانی لاحق تھی اورخوداس کی فوج میں ایک جھوٹا ساگر د ہ باغی ہور ہاتھا۔ ایے حالات میں بڑگال تک پیش قدی کے منصوبے پرعمل پیراہونا و لیے بھی بخت خطرناک تھا۔ شاہ کوسب ہے بڑا خطرہ بیتھا کہ ہندوستانی امراء کی درخواست نہ مانی ممئی تو بیلوگ انگریز وں کے ساتھ ٹل کراس کے خلاف جنگ ہے بھی در بغ نہیں کریں گے۔

چِنا نجیهاً نغان فاتح واپس چِلا گیا: بیری 1767ء کا دا قعہ ہے، اس کے بعد اڑھائی سوسال ہونے کو موئى بوئى قسست جگانے والا كوئى أنغان شەسوار دوباره اس راستے سے تبیل گزرا .....احمد شاه ابدالى ك بعد ہندوستان کا انگریزوں کے ہاتھوں جو حال ہوا وہ سب جانتے ہیں مگر احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان ے یکسوئی اختیار کر لی تھی۔ وہ اُفغانستان کی تعمیروتر قی کی طرف متوجہ رہا۔ ہندوستان انگریزوں کے باتھوں لٹتا رہااوراً فغانستان میں احمد شاہ ابدالی ایک نیا جہان آباد کرتا رہا۔ بیددوراً فغانستان کی خوشھا لیادر ترتی کاسنہرادورتھا۔ ہندوستان کی علمی واد بی اورتعمیری رونقیں مشیتِ ایز دی نے اس کو ہستانی خطے کونقل كردين .....ا پخ آخرى ايام ميں احمد شاہ ابدالي نے اپنے بيٹے تيمور شاہ كواپنا دلى عبد مقرر كرديا۔ خور 50 مال کی عربیں رجب 1187 (جون 1771ء) میں دار فانی ہے کوچ کیا۔ فقد ھار میں اس کی قبر پرآج بھی زائرین کا بجوم رہتا ہے۔ اُفغان اپنے اس محن کو' احمہ شاہ بابا'' کہہ کریا دکرتے ہیں۔

## مآخذومراجع

ر آفغانستان در مسير تأريخ، مير غلام محمد غبار الله على خدا ما الله على الله على نقوى نقوى الله على نقوى الله على

ه ...... احدثاه بابا، مير غلام محمر غبار

هٔ ..... احمیشاه ابدالی، گنڈاسنگھ منت مال مناس ای

#### تير موال باب

## ابدالی کے جانشین اور فرنگیوں کی سازشیں

احمد شاه ابدالی کادورنه صرف أفغانستان بلکه هندوستان بین بھی مسلمانوں کی عزت وخود میاری کا ضامن تھا۔ ربع صدی تک اس کے دور کے انثرات اس کے جانشینوں میں بھی برقر ارد ہے۔ علمی واقتصادی ترتی، دارالحکومت کی تبدیلی: احمرشاہ ابدالی کے بیٹے تیمورشاہ نے جون 1773, (رجب1187 هـ) ميں باپ كا تائ وتخت سنجالاً -اس وقت اس كى عمر 25 سال تھى، وواپنے باپ كا میرت برجلتا رہا۔اس کی سیاس موجد ہو جداور حسن انتظام سے ملکی حالات بہتری کی طرف گامزن رب-احمد شاہ ابدالی نے ایج دور حکومت میں سلطنت کی حدود کی وسعت اور اسے بیرونی خطرات سے بچانے پرزیادہ تو جددی تھی اور حالات کے لحاظ سے اس وقت انہی کاموں کو ترجے حاصل تھے۔ تام تیور شاہ کے سامنے حالات مختلف تھے۔اس کے دور میں فتوحات سے زیادہ تعمیر وترتی کا کام ہوا۔ دراصل اتنی بڑی سلطنت کوایک مثالی مملکت کی شکل دیے کے لیے مکمل تو جددرکارتھی۔ یہی وجہ ہے کہ تبر رشاہ نے مزید نتوحات سے تقریباً مکسوئی اختیار کیے رکھی۔اس کے دور میں اُفغانستان نے علم وادب، صنعت وحرفت اورتجارت واقتصادیات میں بے پناہ ترتی کی۔عوام خوشحالی کے ایک یے دررے روشاک ہوئے۔ اُنفانستان کی مصنوعات دور دراز کے دیگر مما لک کو بر آید ہونے لگیں۔ یبال تعلیم گا ہول اور مدارس میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ تائ گرای علماء پیدا ہوئے۔ أفغانستان کے نامور شعراً ا عاجز ،رائخ ،عیدی اور دمنی ای دور سے تعلق رکھتے تھے۔

اس کے دور حکومت میں کئی اندرونی بغاوتیں اور شورشیں بھی ہوئیں گراس نے نہایت تکمت دند برے ان کا سرکچی دیا ہے۔ ان کا سرکچی دیا۔اس کا باپ ملتان اور لا ہور سے ہرات اور بلیج تک جوعظیم سلطنت دیے کر گیا تھا، جور ثالا نے اس کی خوب تھا ظت کی۔سلطنت کے دونوں حصوں برگرفت معنبوط رکھنے کے لیے دہ ہرسال موم سرماکے چار ماہ پشاور میں گزارتا تھا اور اس دوران پنجاب کے انتظامات کو بہتر بنانے اور شورشوں کورگ تر نیم مصروف رہتا۔ اس نے افغانستان میں اپنادارا ککومت فکدھار کی جگہ کا بل کو بنالیا تھا جو کہ ملک کے وسط میں واقع ہے۔ اس طرح بنجاب کے معاملات کوسنجا لنااور سکھوں پر قابو پانا آسمان ہو گیا۔

انگر پر اور فرانسیں: ہندوستانی سرحدوں پر خاص تو جدر کھنے کی سخت ضرورت اس لیے بھی تھی کہ اب ہندوستان کے ساحلوں پر قدم جمانے والی فرگی اقوام پورے برصغیر کے لیے ایک بھیا تک خطرہ بن چکی تھی۔ انگر پر اور فرانسیں جنو بی ہندوستان پر قبضے کے لیے باہم دست وگر بیاں شے اور ان کی منظم افواج اور بحری بیڑے اور فرانسیں جنو بی ہندوستان پر قبضے کے لیے باہم دست وگر بیاں شے اور ان کی منظم افواج اور بحری بیڑے آئی بی میں فیصلہ کرنے کے بعد وسطی ہندو افغانستان کی طرف بڑھنے کے عزائم رکھتے تھے۔ تیمورشاہ کے آخری ایام میں برصغیر کے ساحلوں پر انگر یزوں کی برتری واضح ہوگئی۔ وہ تیمورشاہ کو نفل پر دور دور از لڑائی میں شرکت کی میروشاہ کو نفل بادشاہ اور ہندوستانی نو ابوں کی غیر جانبداری کے باعث اس دور دور از لڑائی میں شرکت کی مینوستان پر تسلط حاصل کرلیا تو ان کا قدم مخبائش محموس نہ ہوئی ور نہ وہ جانی تھا کہ اگر انگر یزوں نے ہندوستان پر تسلط حاصل کرلیا تو ان کا قدم ایک نفاز ستان کی طرف ضرور بڑھے گا۔ 1793ء میں تیمورشاہ پشاور میں قیام کے دور ان کی بار پڑ گیا۔ اے کا بل کے چار باغ میں اس کی بیار پڑ گیا۔ اے کا بل لیا گیا جہاں وہ کچھورٹوں کے بعد وفات پا گیا۔ کا بل کے چار باغ میں اس کی تیمورشاہ بوئی۔ آئی آئول کے قبار باغ میں اس کی موت طبی نہیں تھی بلکہ اے زہر یا گیا تھا۔

زمان شاہ کا دوراور عالمی سیاست میں تبدیلیاں: تیمور شاہ خوداپناکوئی ولی عہد نامزدنہیں کرسکا قالبندااس کی موت کے وقت سلطنت کا کوئی متعین دارث ندتھا۔ حکومت میں اس کی آل اولا داور رشتہ دار کثرت سے تھے۔ ان میں اقتدار کی کھیٹچا تانی کے باعث کشت وخون کی نوبت آسکی تھی، اس لیے عوام بے حد پریشان تھے۔ آخر جو خطر محسوں کیا جارہا تھا وہ واقع ہو کر رہا۔ اُنفانستان میں جگہ جگہ تیمور شاہ کا مسب سے لائق شاہ کے بیٹے ، امراء اور ناکبین بادشاہی کا دعوئی کرنے گے۔ ایسی حالت میں تیمورشاہ کا سب سے لائق میں نشان مان خان مان خان کے خاتے اور قومی وحدت رائے کا سب بنا۔ ذیان شاہ تیمورشاہ کا پانجوال بیٹا کھا نہائی کے ذائے ہے گئے میں اسے پورے اُنفانستان کا حاکم قرار دیا اور پول اُنفانستان طوائف الملوکی کا شکار ہوتے ہوتے رہ گیا۔

زمان شاہ ایک ذبین، بہادر، بھیرت مند، متحرک اور ہوشیار انسان تھا۔ علم ونفل، سیاست دانی اور معالمرنبی میں وہ اپنے واوا کے اوصاف کا وارث تھا۔ اس کے دور حکومت میں ونیا سے انقلابات کے معاظر دیکیوری تھی۔ اس کی تخت شین کے دوسال بعد 1795ء میں ایران کی بساط سیاست پلٹ گئ اور اَ قامحہ خان نے وہاں قاچاری سلطنت کی بنیا در کھ دی۔ برصغیر کے جنو بی علاقوں میں ٹمیو سلطان اور تاريخ افغانستان: جلد إوّل

ایٹ انڈیا کمپنی کےمعرکے جاری تھے۔ یورپ میں بھی انقلابات جنم لےرہے تھے۔ برطانوی جورنا یر چھاتے جارے تھے، فرانس کے انقلالی رہنما نیولین کے ظہور سے تھبرارے تھے جس نے دیکھتے ہی \_\_\_\_ و نکھتے پورٹ کے کئی مما لک فتح کر ہے' ، عظیم تر فرانس'' کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔ دنیاار ۔ علاقا تیت کی حدود سے نکل کر بین الاقوامیت کے دور میں داخل ہور ہی تھی۔ایک ملک کے انقلاب کے ۔۔ اثرات دنیا کے آخری سرے تک محسوس کیے جانے گئے تھے۔ برطانیہ امریکا براپنا قبضہ برقرار رکینے ۔ میں نا کام ہونے کے بعد یوری تو جہ ہند دستان پر دے رہا تھاا ور دبلی کے معل حکمران سمیت ہند وستان کے تمام را ہے، نواب ادرام راء اگریزوں کی سازشوں کے توڑ سے عاجز ادراس کی بیش قدمی رو کئے میں نا کام فتے۔ نیپوسلطان رائنے جومیسور میں ایک مضبوط مورج با کر انگریزوں سے معروف پیکارتے، برى طرح ككر تيك تق \_اليي حالت مين مندوستان كيموام ايك بار پيمراً فغانستان كي طرف أميد بمرى نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اوراً فغانستان کے اس نئے حکمران کوا بنانجات دہندہ تصور کر رہے تھے۔ ہندوستان پرفوج کشی اوراس کےمحرکات: تخت نشین کےفور اُبعد زیان شاہ کوٹیپوسلطان کی جانبے اليس الله يأكيني كواين بل بوت برجندوستان سے نكال يا بركر مامكن شدر باتھا۔ پھر لا بور كو واب غلام مجر خان روہیلہ نے خود کائل کے دربار میں حاضری دی اور آگریزوں کے مظالم سے نجات کے لیے جمول پھیلائی۔انہی دنوںاسے فرانس کے فاتح نیولین کا پیغام ملا۔ نیولین چاہتا تھا کہ مسلم مما لک اس کا ساتھ دیں اور دہ ترکی ، ایران اورا فغانستان ہے ہوتا ہوا ہندوستان میں تھس کر انگریز وں کو نکال باہر کرے۔ مگر زمان شاہ نے اپنے ارکان سلطنت سے مشورے کے بعداس پیش کش کومستر وکردیا۔ دراصل اُفغانستان کے مسلمانوں کی دین غیرت بیر گوارانہیں کر سکتی تھی کہا پتی تو م کی نجات کے لیے عیسائیوں سے مددلیں۔ نیز اس صورت ٹیل بیخطرہ موجود تھا کیا نگریزوں کے بعداس خطے پر فرانسیسیوں کاراج نہ ہوجائے، جو کی محل طرح مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔خاصی سوج بچار کے بعد زمان شاہ نے خود انگریزوں ہے مقالے کا فیصلہ کیااور زبروست تیار بول کے ساتھ ایک لاکھ 50 ہزار سیابی تیار کر لیے۔

ا پنی تخت نشینی کے پچھ ہی دنوں بعد وہ دمبر 1793ء میں ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا مگر ابھی د ا پشادر پہنچا تھا کہا۔۔اطلاع کی کہ باغی عناصر نے سندھ کے تالپوروں کی مدد سے تندھار پرحملہ کردیا ہے جس میں زمان شاہ کا سات سالہ بیٹا بھی زخی ہو گیا ہے۔زمان شاہ کو مجبوراً واپس جا کر بیر فتنہ فرد کرنا پڑا۔اگلے سال 1794ء میں دہ ایک بار پھر ہندوستان کی طرف بڑھا۔ابھی دہ پنجاب میں پڑاؤڈالے

ارخ انغانستان: جلد اوّل

ہوئے تھا کہا ہے ہرات میں بغادت کی خر لی جس میں قد حار کا ایک سردار عطا محد خان بھی پانچ ہزار افراد کے ساتھ شریک تھا۔ زمان شاہ کوایک بار چروالبس جانا بڑا۔

اس کی سیاہ کے ایک جھے نے آگے بڑھ کر جہلم کے قریب ''رہتاں'' کے تاریخی قلعے پر قبضہ کرایا۔ زبان میں کیمپ لگایا۔

اس کی سیاہ کے ایک جھے نے آگے بڑھ کر جہلم کے قریب ''رہتاں'' کے تاریخی قلعے پر قبضہ کرایا۔ زبان شاہ اس بار مضبوط عزم لے کرآیا تھا اور اس کا ارادہ بہت جلد جنو بی ہندوستان تک پہنچنے کا تھا گراچا تک خبر آئی کہ ایران کے حکمران آقا محمد خان نے افغان تان کی مغربی سرحدوں پر تملہ کر کے اہم ترین مغربی شہر مشہد پر قبضہ کرلیا ہے، افغان گورزشاہ رُخ کو گرفار کر کے قبل کردیا گیا ہے اور بہت بڑا علاقد ایرانی افواج کے ہاتھوں تا راج موج کا ہے۔ ان اطلاعات کے بعد زبان شاہ کے لیے اپنے ملک سے باہر کسی مہم میں مشغول رہنا مکن نہیں تھا اس لیے وہ وہ ایس اُفغانستان چلاگیا۔

ذمان شاہ بہر حال دھن کا پکا تھا، جنوری 1797ء میں وہ ایک بار پھر ہندوستان آیا اور لا ہور تک بار دوک فوک بڑھتا گیا۔ اس بار دبلی کے مخل بادشاہ شاہ عالم نے جو کہ اگر یزوں سے بری طرح خائف تھا زمان شاہ کو دبلی آنے کی دعوت دی تھی۔ زمان شاہ کی آجہ سے انگر یز سخت پریشان تھے اور کمی بھی طرح اس کی بلخار کورو کنا چاہتے تھے۔ انہوں نے زمان شاہ سے خط و کتا بت شروع کردی۔ اس دوران نمان شاہ کو ہرات میں بغاوت کی اطلاع کمی اور اسے واپس جانا پڑا۔ ہندوستان کے عوام زمان شاہ کے بار بار آنے اور مہم ادھوری چھوڑ کروا پس جانے سے جیران دیریشان تھے اور سوچ میں تھے کہ نامعلوم بغربان ان کے کیا کھا ہے؟

سم مول سے مصالحت اور آخری بلغار: زبان شاہ نے کابل کے رائے سے ہرات بہتی کر بغاوت کی مرکونی کی۔ اب اس نے ایک نے انداز ہے انگریزوں کا سرکھنے کامنصوبہ بنایا۔ ہرفوج کشی بیں اس کا پیشر دفت بنجاب بیں ضائع ہوجا تا تھا جس کی بڑی وجوہ ہاں تکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت بھی جو کی طرح آفغانوں کے قابو بین نہیں آرہی تھی۔ ان کا سربراہ رنجیت شکھ آفغانستان کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا تھانوں کے قابو بین نہیں آرہی تھی۔ ساتھ کرلیا دواسے بنجاب کا حکمران تسلیم کرلیا۔ اس کا مقصد میتھا کہ اس طرح آنگریزوں کے خلاف مہم کے دوران اسے سمھوں کا تعادن حاصل رہے گا اور پشت سے سمی خطرے کا مکان بھی نہیں ہوگا۔

پنجاب میں سکھوں کی حکومت تسلیم کر لیے جانے کے بعد رنجیت سنگھ نے بہت بڑے نامور فاتح کا روپ دھارلیا گراس فاتح کی تکوارمسلما نوں کے خون ہے رنگین ہوتی رہی۔اس نے اُفغانستان کا حسان 232 تاریخانغانستان: جلدادّ ل

مان کراس ہے دوستانہ تعلقات رکھنے کی بجائے انگریزوں ہے دوئی کوتر جج دی، جوابا انگریزوں <sub>نے</sub> ے تعلقات بنا کرزمان شاہ نے اکتوبر 1798ء میں زبردست تیاری اور تازہ عزائم کے ساتھ ہندوستان پرحملہ کیا۔اس باراس کی چیش قدی اس لیے تیز ترتھی کے جنو لی ہندوستان کا مر دمجاہد ٹیوسا<sub>طان</sub> بری طرح انگریزوں کے زنے میں تھااور اس نے زمان شاہ سے مدوطلب کی تی۔

ز مان ٹاہ بہت تیزی ہے جلااور لا ہور ہے گز رکروریا ئے تنج کے قریب آن پہنچا۔انگریزوں پر اضطراب کی کیفیت طاری تھی جبکہ مسلمان اس بارنہایت پُرامید نتھے کدز مان شاہ کی مہم کامیا<sub>ت</sub> ہوگی۔خود زبان شاہ کو بھی ابنی کا میا لی کا یقین تھا۔ گرای دوران اے معلوم ہوا کہ ایران کے بخ حکمران فتح علی شاہ قاچار نے اُفغان باغی عناصر کے ساتھ ٹل کر اُفغانستان پرحملہ کردیا ہے اور اُنغان صوبے خراسان پر قبضہ کرلیا ہے۔

ز مان شاہ ان دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ایک بار چھروا پس جانے پرمجبور ہو گیا ..... ہے جنوری 1799, کا واقعہ ہے۔اس کے بعداں شہروار کو دوبارہ ہندوستان آ نا نصیب نہ ہوا۔اس کی زندگی کے بقہ تیں سال اُ فغانستان کی اندرونی شورشوں کو دور کرنے بیں اس قدرمصر دف گز رے کداہے دوبارہ ہندومتان كازُخ كرنے كاونت ندل سكا\_

ز مان شاہ کے عزائم بہت بلند تھے گرانسوں کہ وہ انہیں یا یہ پھیل تک ند پہنچاریا۔ ابدالی کے اس جانشین نے ہندوستان ادر اُفغانستان کے مسلمانوں کو انگریز دل کے فتنے سے نجات دلانے کے لیے متعدد بادسرزمین ہند کا زخ کیا تھا گر ہر باراے ناکام دالیں آنا پڑاجس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے أنفانستان سے نطلتے ہی اندرونی دشمن سر اٹھا لیتے اور حریف مسامیہ طاقتیں دست درازی کرنے لگیں۔ ٹایدان پے در بے تلخ تجربات اور نا کام مہمات کے بعد زمان شاہ یہ جان گیا تھا کہ حالات<sup>کا</sup> دحارااس کے خلاف ہے۔ حقیقت بھی بہی تھی کہاں وقت اُفغانستان کے اندرونی وٹمن مکثرت تھے اوراس کی بدنیت مسایدر یاسی اتن طاقتور موجکی تھیں کد اَ فغانستان ان سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ چناج ا پیے میں اُنفان انواج کے لیے جنوبی ہندوستان تک کی طویل ترمہم انجام دینااز حدمشکل تھا۔ انگریزوں اورایرانیوں کی سازشیں: اس کےعلاوہ اُفغانستان میں اپنے تواتر ہے اندرونی دہرو<sup>ا</sup>نی

خطرات کے ابھرنے میں اور زمان شاہ کی مہمات کے ناکام رہنے کی سب سے بڑی وجہ انگر بزو<sup>ں گا</sup> خنیر مازشیں تھیں۔اگر جیابیٹ انڈیا کمپنی انجی تک جنوبی ہندوستان کے ساحاوں پر ہی قابض ہوگی آگی

ارخ افغانستان: جلد إقال رہ عمران کی ساتی چالوں کا دائرہ نہایت وسیع تھااورانگریزوں کی سازشیں ابھی ہے دور دراز کے مما لک ر از انداز ہور ہی تھیں۔زمان شاہ کو بار بار واپسی پر مجبور کرنے والی شور شوں اور بیرونی حملوں کے پیھیے راخ انداز ہور ہی تھیں۔زمان شاہ کو بار بار واپسی پر مجبور کرنے والی شور شوں اور بیرونی حملوں کے پیھیے

. اگریزوں کی پالیسیاں کا م کرر ہی تھیں۔

۔ 1798ء میں جب زمان شاہ ٹیپوسلطان کی دعوت پرآخری بار ہندوستان آیا تو اس وقت ایرانی عمر انوں کو اُفغانستان پر حملے کے لیے با تاعدہ اُبھارا گیا تھا۔ یہ کام سرانجام دینے والاختص مہدی علی نان درهقیقت ایران میں انگریز ول کاریز پڈنٹ تھا۔ پہلے سے ٹیپوسلطان کا درباری تھا بعد میں غداری كركے انگريزوں سے مل كيا۔ انہول نے اسے ايران ميں اپنا ايجنث مقرر كرديا۔ اس بدبخت نے اگریزوں کے اشارے پرعین ایسے وقت میں ایرانی حکمران کو أفغانستان پر حلے کے لیے اُ کسایا جب زان شاہ اور ٹیمیوسلطان کی افواج کے اتحاد کے ذریعے انگریزوں کے ہندوستان سے بے دخل کیے جانے کا اُمید بندھ چلی تھی مگر دشمنانِ اِسلام کی سازش کا میاب ہوئی اور زمان شاہ میچوسلطان کی مدد کے لےنہ اُٹھ کا۔ زمان شاہ کی واپسی کے بچھ عرصے بعد 2 مئ 1799ء کو انگریزوں نے میسور پر قبضہ کرکے''اب ہندوستان ہماراہے'' کا نعرہ لگا یا اور جلد ہی وہ پور ہے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔

ال دور کے حالات کے تجزیے سے صاف یتا چلتا ہے کہ ایرانی حکومت ابتداء ہی میں انگریز ی استمارے مغلوب ہوکر اس کی آلہ کاربن گئی تھی اور اُفغانستان وہندوستان کے خلاف انگریزوں کی مانٹ میں برابر کی شریک تھی۔ اگریز کیپٹن میلکم نے دربار ایران میں رسائی حاصل کرے ایرانی حکرانول کو اُفغانستان کے خلاف خوب استعمال کیا۔ اُفغانستان کی اندر د کی بغادتوں میں بھی اس کا پورا <sup>پرا</sup>اتھ تھا۔اس برطانوی افسر نے ایرانی دربار میں انژ درسوخ حاصل کرے اُفغانستان کے خلاف انشول کا جال بچھانے میں اہم کر دار ادا کیا تھا۔ اس نے گراں قدر تنا کف بیش کر کے اور سیاس دباؤ ال كر حكومت ايران ساس معابد كومنظور كرالياكه:

(ا) جب بھی اُنفانستان ہندوستان پر حملہ کرنے کی تیاری کرے گا، ایران این پوری طانت کے ساتھ اُنفانستان برحملہ کردے گااوراس موقع پر أفغانستان ہے بھی سابقہ معاہدے کا لحاظ ہیں کرے گا۔ (ب) اگر طومت برطانیه اور افغانستان میں جنگ چیر جائے تو ایران برطانیہ سے کمل عسری تعاون کرے گا۔اس موقع پرایران کے تمام جنگی اخراجات برطانیہ کے ذمہ ہول گے۔

(م) فرانس کوایران سے موقع نہیں دے گا کہ دہ ان بڑی یا بحری راستوں سے جوایران کے ماتحت ہیں ، گ<sup>ۇرۇر</sup> دىنىلىن ئىكىيىنىچى سىكە\_

تارخ افغانستان: حلداة ل 234 مرخ افغانستان: حلداة ل

ا فغانستان سے دشمنی کی وجوہ: يہاں سوال سه پيدا موتا ہے كه آخر برطانيكو مندوستان پر تباط عامل كر لينے ہے بھی بہلے افغانستان كے بارے بيں اس قدر سنجيدہ مونے كی ضرورت كيوں بيش آئى كماس

کر لینے سے بی پہلے افغانستان سے بارے میں اسدر بیرہ ،وس و ررس مدن میں ان المال کی توانا کیوں کا ایک کی توانا کیوں کا ایک بڑا دھے شروع سے اس سرز مین کے خلاف ساز شوں کے لیے مخصوص ہوگیا تھا۔ ال نہایت اہم سوال کے جواب میں دوبڑی وجوہ سائے آتی ہیں جودرتے ذیل ہیں:

اتوام مغرب خصوصاً انگریزوں کی بیادت ہے کہ دہ کسی توم سے معاملہ کرنے سے بخوبی واقف تھی۔ اقوام مغرب خصوصاً انگریزوں کی بیادت ہے کہ دہ کسی توم سے معاملہ کرنے سے پہلے اس کی ذہبی

و ثقافتی تاریخ ، عادات ونفسیات اورا خلاقیات کے بارے میں خوب گہرا مطالعہ کرکے ہر ممکن معلومات حاصل کر لیتے ہیں \_منتشر قین کی خدمات ایسے ہی کا موں کے لیے وقف ہوتی ہیں۔

ہمیں یا در کھنا ہوگا کہ جب ایسٹ انڈیا مینی ہندوستان میں برگال پر تسلط کے لیے مکروفریب میں معروف تھی تواس وقت احمد شاہ ابدال سے عروج کا زمانہ تھا۔ ہندوستان پر اس کے بیدر پے حملوں سے انہیں احساس ہو چکا تھا کہ مسلمانا ابن ہند سے بھی زیادہ خطر تاک حریف درہ خیبر کے پار ہے جو برصغیر پران کے تسلط کی راہ میں سب سے بڑی رکا وث بن سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انگر بروں نے سراج الدولہ اور اس کے خلاف اور شیچ سلطان کے بعد افغانستان کے زمان شاہ کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھا اور اس کے خلاف سازشوں کا دائرہ اس طرح بھیلادیا کہ اس کی کوئی مہم کا میاب نہ ہوگی۔

• الناسد دوسری وجہ سیجی تھی کہ انگریز مال ودولت کے تربیس تھے۔ اُفغانستان اس زمانے بیل ایسا دولت مند خطہ تھا جے نہ صرف ہمسامیم الک بلکہ دور درازی تو موں کے نزدیک بھی قابل رشک جیثیت حاصل تھی۔ انگریز جو کہ ہندوستان کو' سونے کی چڑیا'' سمجھ کر کلکتہ کے ساحل پر اُئرے شخے۔ اُنغانستان کو ' چاندی کی کان' کی حیثیت سے پیچانتے تھے۔ اس ملک کے بے شار معدنی وسائل ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھے۔ ان عوائل کی بنا پر برطانوی سیاست ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اُنغانستان کے ماتھ ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اُنغانستان کے ماتھ سے انکورن جن اور اس نے اس مملکت کو کمزور کرنے بیس کوئی کسرنہ چھوڑی۔ اُنغانستان کے خلاف بھی معروف کا در بی اور اس نے اس مملکت کو کمزور کرنے بیس کوئی کسرنہ چھوڑی۔ کیپٹن میلکم نے زمان شاہ کے ہندوستان پر جملوں کے دوران ایسٹ اعثر یا کمپینی کے گورز جزل و بازگل کو جو خط کلھا اس کے ایک اقتباس سے انگریزوں کی اُفغانستان کے بارے میں نہ موم سوج کی بخوال کو جو خط کلھا اس کے ایک اقتباس سے انگریزوں کی اُفغانستان کے بارے میں نہ موم سوج کی بخوال عکاسی ہوتی ہے۔ کیپٹن میلکم نے کلھا : ''زمان شاہ کو ہندوستان پر قبضے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائ

بر ہوں ہے۔ اس سے کہاں کی مملکت میں خانہ جنگی ہر پا کر دی جائے۔'' جب دہ اس مہم میں کامیاب ہو گیا تو اس نے لکھا:'' مطمئن رہے! زمان شاہ اگرچہ ہندوستان میں

موبہ بنادیا جائے اس لیے کدایران کی طاقت اُ نفانستان کے مقابلے میں کم ہے۔' زیرز مین سازشیں اور شیز اور محمود کی بغاوت: اُ نفانستان میں خانہ جنگی کی آگ بھڑک چکی تھی، جس کے باعث زمان شاہ کے بقیہ تمام ایام اندرونی مہمات ہی میں کٹ گئے۔ بہر کیف اس نے اپنی توت وسیاست دانی کی بدولت ان تمام سازشوں کو تاکام بنا کر مخالفین کی سرکو بی کی اور اُ نفانستان کی وحدت کو پر آراد کھااورا پر انی تحکم ان فتح علی شاہ قاچاد کو، جو بار بار انگریزوں کے اشارے پر اُنفانستان کی سرحد محمود باغی ہوگیا۔ زمان شاہ کو اس کی سرکشی کا زور توڑنے کے لیے اپنی تمام تو تیں بروے کار لا تا پڑی۔۔۔۔اس کے باوجود باغی عناصر قابوند آسکے۔

ال زمانے میں وحدت اُ فغانستان کے خلاف سازشیں کس کس طرح میں جاری تھیں، اس کا اندازہ ال بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ ان دنوں ہندوستان ہے ''میاں غلام تھ'' تا می ایک درویش قندھار میں اُلبا تفا۔ اس کی بزرگی کا جرچا دور دور تک ہوگیا۔ امراء، خان، قبا نگی سردار اور حکومتی افسران تک اس کے حلقہ بُوش ہونے گئے۔ میاں غلام تھدنے ان میں سے خاص خاص با اثر افراد کوا پنے قریب ترکر کے نمان شاہ نے خلاف ایک زیر زمین خفیہ جماعت تشکیل دی جس کے بنیا دی مقاصد یہ سے کہ زمان شاہ سے انتظار چھین کرشیز ادہ مجود کو ما وشاہ بنادیا جائے۔

ای بتاعت کی سرگرمیوں کے باعث ملک میں بڑے بیانے پر حکومت کے خلاف ذہن سازی برنگ بیانے پر حکومت کے خلاف ذہن سازی برنگ بائی شبزادے محمود کو بیناہ قوت حاصل ہوگئی اور ملک کا اس خطرے میں پڑگیا۔ بارک زئی مینی کے لیک موقع شاس سردار، فتح علی خان نے شہزادہ محمود کا ساتھ دے کراس خانہ جنگی کو مربک میں میں ایک موقع شان مردار، فتح علی خان کے اٹھارہ بھائی متے جن میں سے سلطان محمد خان، یارمحمد خان، دوست محمد

خان ، رحمه ل خان ، يُر دِل خان ، عظيم خان ، شير دل خان ، كهن دل خان ، عبدالبجبار خان اورنواب اسدالهٔ خان کے نام مشہور ہیں جوشبز ادہ محمود کے حامی تھے۔ایران کی قاچاری حکومت بھی شہزادہ محمود کی بوری پشت بناہی کررہی تھی اور انگریزوں کی پالیسی بھی یہی تھی کہ زمان شاہ کے بخالفین کو تقویت دی جائے۔ پشت بناہی کررہی تھی اور انگریزوں کی پالیسی بھی یہی تھی کہ زمان شاہ کے بخالفین کو تقویت دی جائے۔ . آخر 1801ء میں شہزادہ محود ایران کی امداداور باغیوں کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ دوبدومقالیل پر اتر آیا۔زمان شاہ کابل میں تھا کہ شہزادہ محمود نے بڑی تیزی سے فراہ ، قندھارادرغزنی پر قبضہ کرلیااور مجر کابل کی طرف بڑھا۔ زمان شاہ اس سے مقابلے کی ہمت نہ کرسکااور پشاور کی طرف فرار ہو گیا۔ داہے میں شنوار کے ملاعاشق نامی ایک قلعہ دار کے ہاں تھوڑی دیردم لینے کے لیے رکا۔اس وقت اس کے ساتھ صرف پیررہ افراد تھے۔ کچی بی دیر بعداے احساس ہوا کہ قلعہ دار کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور وہ ان کا محافظ نہیں، دار دغہ زندال معلوم ہور ہاہے۔ شاہ زمان نے بڑی کوشش کی کم سی طرح ملاعاشق کو منا کر دہاں ہے نکل جائے مگراب وہ دوس سلح باغیوں کی حراست میں تھا۔ملاعاشق نے کا بل میں شاہ محود کو پیغام بھیج دیا کہ زمان شاہ میری گرفت میں ہے۔سیابی بھیج کراے منگوالیں۔شاہ محودنے اٹھارہ بھائیوں میں سے اسداللہ خان بارک زئی کوبرق رفقار گھڑسواروں اورایک جراح کے ساتھ فوراً ادھر ردانہ

كرديا اور حكم ديا كه جاتے ہى شاہ زمان كى آئلھيں تكال لے۔ شاہ زمان نوشتہ نقذیر بڑھ چکا تھا۔اب اس کے مقدر میں مصائب ہی مصائب تھے۔اسداللہ کے

آنے ہے تبل اس نے ''کوو نور ہیرا'' دیوار کے ایک خفیہ سوراخ میں چھیادیا۔ اسداللہ نے آتے مّا ا ہے گرفتار کرلیا۔ سیامیوں نے سابق بادشاہ کو پکڑ کرزمین پرگرادیا، جراح نشتر لے کرآ گے بڑھااور بڑلا یے رحمی ہے اس کی دونوں آئکھیں نکال لیں۔

وہ بادشاہ جس کی آن بان سے فرمگیوں کا پت پانی ہوجا تا تھا،اب تادم مرگ اندہیروں کا تیدی بن چکا تھا۔اے بیل گاڑی میں ڈال کر کامل لایا گیااور بالا حصار کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ زیمال<sup>ال</sup> بلند دیواروں کے پیچیے ابدال کے اس نامور جانشین کا اس کمنا می میں انتقال ہوا کہ مؤرخین اس <sup>کے گا</sup> وفات تک کی صحیحتعین نہیں کریاتے۔

ز مان شاہ سے اقتد ارکا جھننا درحقیقت اُ نغانستان کے زوال کا آغاز تھا۔اسے تخت سے اتر <sup>سے اگل</sup>ا ۔ ۔ ۔ دوبرس بھی نہیں ہوئے تھے کہ خراسان کا بوراصوبہ ایران کے قاچاری بادشاہوں نے دبالیا، مرد کا انہالًا . اہم شرروس کے قبضے میں چلا گیا اور بورا پنجاب اُفغانستان کی ذیلی حکومت کی جگہ سکھوں ک<sup>ا کمل</sup> خود مختار ریاست کی شکل اختیار کر گمیا۔ جب تک زمان شاہ حکمران تھا، اُفغانستان کی سرحد ی<sup>ں انگا</sup> مدود میں برقر ارتقیں جہال تک احمد شاہ ابدالی انہیں وسیع کر کے گیا تھا مگر جب وہ تخت و تاج سے محروم ہواتو صرف 20 سالوں میں پشاور اٹک، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اساعیل خان، مکمان اور کشمیر تک کے تمام علاقے افغانستان سے الگ ہوگئے۔اور ہم زمان شاہ کے 20 سال بعداً فغانستان کی جگہ ایک جموع ساملک دیکھتے ہیں جو سام راجی طاقتوں کے لیے کھلوناین چکاتھا۔

شاہ محود کا دور اول اور ابتر حالات: شاہ محود ابدالی 1801ء سے 1804ء تک اقتدار پر قابض رہا۔ اس کا چار سالد دوراً نغانستان کے انحطاط کا بیش خیمہ ثابت ہوا۔ بارک زکی تھیلے کا سردار فتح علی خان جم نے اس کے اقتدار کا راستہ ہموار کیا تھا، ملکی امور پر چھا یا ہوا تھا۔ اس دور میں انگریز دس کی سیاست نے ایک طرف حکومتِ ایران کومغر کی اُفغانستان پر حملوں کے لیے اُکسایا اور دوسری طرف سکھوں کو بخار رکھل قبضے کا موقع فرا ہم کیا۔

ی بی تبغید در حقیقت خودانگریزوں کی فتح تھی اس لیے کہ سکھا شاہی اورایرانی حکومت میں ان کا پوراعمل دخل تھااوروہ ان سے ابنی ہر بات منوانے کی طانت رکھتے ہتھے۔اگر سکھاورایرانی انگریزوں کا ساتھ نہ دیتے تو پنجاب یاخراسان کی اَفغانستان سے علیحدگی اتنی آسانی سے ممکن نہتھی۔

شاہ محود کی اُمورِ حکومت سے لا پروائی عوام کے لیے سخت ایذا کا باعث بھی ،اس لیے اندرونِ ملک بار بار بغاد تیں سراُ کھاتی رہیں۔اس کا دوسرا بھائی شجاع الملک بھی اس سے حکومت چھیننے کے لیے بقرار قار حکومت کے کئی امراءاس کے ساتھ ل گئے شعے۔ 1803ء بیں غلجائی تعیلے کے 40 ہزار افراد نے سلح بغاوت کی اور عبدالرجیم خان نامی سردار کی قیادت ہیں کا بل اور قدُ حار پر ہملے کیا گریہ بغاوت فرو کردگ گئے۔ گرای دوران موقع سے فائرہ اُٹھا کر حکومت ایران نے مغربی اُفغانستان کے شہروں مشہد اور نیشا پور پر قبضہ کرلیا۔اس طرح خراسان اُفغانستان کے قبضے سے نکل گیا۔

اُنفانستان کے دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ بغاوتوں، سازشوں اور قبائلی جھڑوں کے باوجوداس کلک نزل کی رفتاران کی خواہش کے مطابق نہیں ہے توانہوں نے اسے فرقہ وارانہ فساوات کی آگ میں دکھنے سازش کی ۔ کا بل اور اس کے گردونواح میں اہل سنت اور اہل تشیع کو ایک دوسرے کے خلاف خوب بحرکادیا گیا چیا نچے فرقہ ورانہ لڑائیاں شروع ہوگئیں ..... ہر طرف بدائمی پھیل گئی ۔ اُفغانستان کی تاریخ میں یہ پہلاموقع تھا کہ تی اور شیعہ اس طرح میر مقابل آئے ہوں ۔ بیسازش کس کی تھی ؟ تاریخ اس میں خاموش ہے گرغالب امکان میہ ہے کہ اس کے پس پردہ بھی انگریزوں کا ہاتھ ہوگا جو اس میار کا دور کا کا ہاتھ ہوگا جو اس انسال کرتے آئے ہیں۔ استعال کرتے آئے ہیں۔

تاریخانغانستان: جلدادّل شاہ محود قید، شاہ شجاع مسند تشین بِّا گرشاہ محود بیدار مغزی ہے کام لیتا تو فسادات پر قابویا نامشکل، تھا گروہخو دا مورسلطنت ہے غافل اورعیش ونشاط میں منہمک تھا، ملک کا سارا انتظام وزیر فتح علی خلا ے سیردتھا، یاس کا بیٹا شہزادہ کا مران ملکی معاملات کود کیھٹا بھالنا تھا۔ مگروز پر نتج علی خان اور شمز<sub>ادہ</sub> ہے چروعا بیانی وقی ہے۔ کامران دونوں اِن دنوں کابل ہے بہت دورا پنے مشاغل میں مگن تھے، اس لیے کی نے اس موتع پر عوام کی کوئی خبر نہیں لی فرقہ ورانہ فسادات کی آگتھی تو کائل کے شہریوں نے حکومت کے خلاز احتجاج شروع کردیا۔ بیاحتجاج مسلح مزاحمت کی شکل اختیار کر گیااور شاہ محود کو جو بالا حصار کے <u>تلع</u>می قیام پذیرتھا چاروں طرف ہے گھرلیا گیا۔

شاہ محود نے قلعے کے تو چیوں کوعوام پر گولہ باری کا حکم دے دیا اور محاصرین کی لاشیں گرنے لگیں۔ شاہ محود کے بھائی شجاع الملک کواس موقع پراقتد ارکی سیڑھی سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ فوراً کائل ينياادر 'باغ بابر' من يزاو وال ديا- ويزه لا كه كالك بجك مزاحت كاراس كركرة بتع موكر،ان ک مشتر کہ قوت سے کام لے کراس نے بالاحصار پر قبضہ کرلیا اور شاہ محود کو گرفتار کر کے تید خانے می ڈال دیا گیا۔ شجاع الملک، شاہ شجاع کے لقبٰ سے 1804ء میں تخت نشین ہوا۔۔۔۔۔اس کا دور حکومت أفغانستان كےمسلمانوں كى برقستى ميں مزيداضا فے كاباعث بنا۔ پورے ملك ميں افراتفرى پيميل كئ۔ جَّلَه جُلدامراء نے خود مختاری کا اعلان کردیا۔ سابق حکمران شاہ محمود کا بیٹا شہزادہ کا مران اور وزیر <sup>ان</sup>ح کل خان جگہ جگہ بَغاوت کی چنگاریاں سلگار ہے ہتھے۔

دراصل شاہ شجاع عوامی متبولیت اور عسکری طافت ہے محروم ایک کمز در حکمر ان تھا۔ کابل کے جولوگ وقتی طور پر ٹناہ محود کو برطرف کرنے کے لیے اس کے گر دجمع ہو گئے تھے وہ بھی جلد ہی اس سے نگ آگئے تھے۔انگریزوں کو اُفغانستان میں اپنے مذموم مقاصد کی پخیل کے لیے ایسے ہی کمزور حکمران کی تلاق تھی۔ چنانچیدہ ففیر سازشوں کے ذریعے شاہ شجاع سے راہ ورسم بڑھانے کی کوشش بھی کرنے گئے۔ برطانيه كا أفغانستان <u>سے اولين معاہدہ:</u>اس دور ميں روس كے زار حكمران ايشيائي مما لك كاسلا كا کے لیے شدید خطرہ بن چکے تھے اور وہ فرانس کے انقلابی لیڈر نپولین سے دفاعی وعسکری معاہدہ جمل کر چکے تھے۔انگریزوں نے دوبری طالتوں کے خطرے سے پیش بندی کے لیے 12 مارچ 1809<sup>و</sup> کوایران کی قاجاری حکومت سے بیمعاہدہ کیا کہ ایران کسی بور پی طاقت کوراہداری کی سہولت مہیا نہیں کرے گا۔ بدلے میں برطانیا بران پر یور پی ممالک کے حملے کی صورت میں ایران کی پوری مددکر > گا۔انگریز اس تسم کا معاہدہ اُنفانستان ہے بھی کرنا چاہتے تھے..... چنانچہ انگریز نمایندہ''سٹیوارٹ

ارخ انفانتان: جلدادل ہارں لفنسٹن' برطانوی بادشاہ کی جانب ہے قیتی تحا ئف کے کرشاہ شجاع کے دربار میں حاضر ہوا۔ شاہ شجاع ان دنوں پیثاور میں مقیم تھا۔ وہ اگر چیا فغانستان کے دورز وال کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھا مگر پھر بھی این ی آمالی روایات اور اِسلامی تهذیب و ثقافت کا پابند تھا۔ شاہ زمان کا چھیایا ہوا' ' کوہ نور ہیرا'' کسی طرح ے ل گیا تھا جے وہ ا بی جالزا کی طرح عزیز رکھتا تھا۔

ر سٹیوارٹ الفنسٹن''اس سے ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتاہے:

"شاہ مے سامنے کسی کولب کشائی کی ہمت نہیں تھی۔ہم شاہ کے سامنے آگر دور ہی سے تعظیم بحالائے اور ہاتھ پھیلا کراس کے لیے دُعا کی۔نقیب نے تعریفی وتوصیفی القاب وآ داب کے بغیر صرف میرا نام لے کر کہا: 'حضور والا! بیلوگ بورپ کے سفیر کی حیثیت سے حاضر ہوئے ہیں۔' شاہ نے صاف اور گو خج دارا ّ داز میں کہا: 'خوش آمدید!' ہم دوبارہ سه بارہ تعظیم بحالائے اور دُعا کی۔شاہ نے تھم دیا کہ انہیں ظلت عطا ہو۔ دربار کے دونوں اطراف میں موجودہ افسران اور امراء کی دو قطاریں ایک قطار میں ندل ہوکر دربار سے نکل گئیں معسکر میں فوتی پریڈ ہوئی .....شاہ شجاع نہایت خوبصورت ہے۔وہ ساہ ڈاڑھی والاخوش اخلاق انسان ہے۔اس کی عمرانداز آتیں سال ہے۔''

ال طرح شاہ شجاع سے انگریزوں کے مراسم کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے احمد شاہ ابدالی سے لے کرشاہ محود تک بر حکران انگریزوں کی اِسلام دشمنی کے باعث انہیں اپناحریف سمحتا آیا تھا مگر ثناہ شجاع وہ پہلا حکران قاجم نے انہیں دوست کی حیثیت سے قبول کیا۔ پٹاور میں 7 جون 1809ء کواس نے انگریز سفیر المیوارث انتفنسٹن کے ساتھ خصوصی ملاقات میں بیمعاہدہ کرلیا کہ آفغانستان ابن سرز مین کوانگریزوں کے ظاف کی بیرونی طافت کے حق میں استعمال نہیں ہونے وے گا اور انگریزوں کے حریفوں کوراہ داری کی کولت نبیں دے گا۔ بدلے میں انگریزوں نے شاہ شجاع کو بھی اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

<del>ٹُباع کے</del> خلاف بَغاوت، شاہ محمود تخت تشین : اس معاہدے سے اگر چیشاہ شجاع کواپنی کری <sup>مفہوط محسوس</sup> ہونے لگی گر درحقیقت عوا می سطح پراس کی رہی ہی سا کھ بھی بیسرختم ہوگئ۔ برطانوی وفد کے <sup>بٹاور</sup> سے روانہ ہونے کے فور اُبعد کا بل میں بغاوت ہوگئی۔اس کا گرفتار شدہ بھائی ،سابق حکمر ان محمود ا کراده و گیاا دراس نے اینے وزیر فتح علی خان کی مدد ہے دوبارہ اَ فغانستان کا اقتد ارحاصل کرلیا۔ شاہ محمود سكردراول مي بھي فتح على خان حكومت كے سياه وسپيد پر حاوى تھا۔اب دوباره اسے اقتد ارد لا كر فتح على

<sup>فال ای</sup> کامحن بن گیا تھا اس لیے شاہ محود نے اسے پہلے سے بھی زیادہ اختیارات د بے دیے۔ بیشاہ مرد کی بہت بڑی غلطی تھی جس کا نتیجہ ابدالی خاندان کے اقتد ار سے محر دی کی صورت میں ظاہر ہوا۔

تاريخ افغانستان: جلدادّ ل

بارک زئیوں کی اجارہ دای سکھوں کی فتو حات <u>: فتح علی خان کہنے کوتو دزیر ت</u>ھا مگر در حقیقت'' مارنا. بھائیوں کو ملک کے کلیدی عہدوں پر فائز ہ کردیا۔ بڑے بڑے شہرادرصوبے ان کی تحویل میں دے ر بے ۔ اُفغانستان کی حکومت اب فتح علی خان کے بھائیوں کے ہاتھوں میں تھی ۔ شاہ محود کواس کے باوج<sub>ود</sub> موش ندا یا ، و د بدستورعیش وعشرت میں منہمک رہا۔

1812ء میں نتح علی خان نے ذاتی رنجش کی بناء پرمردارعطا محمد خان کو جواً فغانستان کی ا<sub>جلل</sub> حكومت كى جانب ہے تشمير كا حاكم مقرر كميا حميا تھا،معزول كرنا چاہا..... فتح خان چاہتا تھا كەكشمىرك حکومت اینے بھائی عظیم خان کو دے دے ، تگر عطا تحد خان اس نصلے کے خلا ف سرایا احتجاج بن مجاار مسلح مدافعت کے لیے تیار ہوگیا۔

نتح خان نے بیدد کیچیکر بنجاب کے مطلق العمال آ مررنجیت سنگھ سے درخواست کی کیدہ کشمیرکوعطائم خان سے چیننے میں حکومت اُفغانستان کی مدوکرے۔ رنجیت سنگھ کے لیے سیکشمیر میں مداخلت کا سما موقع تفاراس نے فوراً دس بزارسیا ہی تشمیرروانہ کردیے۔اس طرح تشمیر کی حکومت عطامحہ خان ے چین کر عظیم خان کو دلوا دی گئی مگراس کے ساتھ ساتھ سکھوں کاعمل خل تشمیر کی سیاست میں سنگلم ہوگیا۔ أفغان حکومت کی تمزوری بھانپ کرسکھول کی جراُت مزید بڑھ گئی، انہیں پہلی باریدا حساس ہوا تھا کہ ابدالي حكومت اين وافلى معاملات سدهار في ميس يهي ان كى محتاج ب- فتح خان كاس اقدام كيناناً مستقبل میں ظاہر ہوئے ، سکھول کا اثر ورسوخ تشمیر میں اتنابر ھا کہ آخر کارپور استمیران کے قضے میں آگیا۔ تشمیرکی حکومت فتح خان کے بھائی کو دلوانے کے بعد رنجیت سنگھ نے سب سے بہلاکام پدکیا کہ وریائے سندھ کے کنارے ابدالیوں کے اہم ترین موریے اُ کک قلعے پر قبضہ کر لیا۔اس طرح سکھولا نے اُفغان سیاہ کے تشمیر تک پہنچنے کا راستہ مسدود کردیا۔ ماتان اب تک ابدالی عملداری میں شامل تحاکم 1818 میں رنجیت سنگھ نے اس پر ممله کردیا، حام ملتان مظفرخان بہادری سے ازتا ہوا شہید ہوگیاالہ ملتان بھی مکھوں کے قبضے میں آگیا۔

18 بھائیوں کی ابدالی خاندان سے بغاوت: ادھرایران نے بھی اُفغانستان کومزید ذک بہنا<sup>ئے</sup> کے لیے بیش قدی کی۔اس بارایرانی فوج کا نشانہ اُفغانستان کا اہم ترین مغربی شہر ہرات تھا۔ دہ<sup>اں</sup> شہزادہ فیروز الدین مقالم پرڈٹ گیا مگراس کے پاس فوج کم تھی،اس نے دربار کابل سے اعالت کا درخواست کی ۔ شاہ محود نے وزیر فتح علی خان کواس مہم کے لیے روانہ کیا۔ فتح علی خان ا پ چار بھائب<sup>ل</sup> ہے۔ فوج لے کر دہاں پہنچا۔ انہوں نے ہرات کو ایرانیوں سے تو بیالیا گرخود ہرات میں فساد کھڑا سردیا۔ فتح علی خان کے بھائی این قوت کے نشتے میں شہزادہ فیروز کی حیثیت بھی بھول گئے۔وہ کل کے ز بان خانے میں گھس گئے اور عور تول کے زیورات تک نوج ڈالے۔ گویا بیابدالی خاندان کے خلاف ہرک زئی قبیلے کا اعلانِ بَغاوت تھا۔ ہرات پر قبضے کے بعد فتح علی خان نے شہزادہ فیروز الدین کواس . ے کنے سیت گرفآد کر کے ایے بھائی پردل خان کے یاس بھیجودیا، جو قندھار کا حاکم تھا۔

کابل ٹیں شاہ محود کو ہرات کے المبیے کی اطلاع ملی تو وہ مجبو نیکارہ گیا۔18 بھائیوں کے اقتدار کا جال كانااتنا آسان بيس تفاتا بم اينے خاندان كى يەب عزتى بھى قابل برداشت نىقى بىشاەممود كابيئاشېزادە کامران پہلے ہی فتح خان اوراس کے بھائیوں کا نخالف تھااوران کے اختیارات کے خلاف احتجاج کرتا رہنا تھا، مگراس کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی تھی۔اب لوہا گرم دیکھ کراس نے اپنے باپ سے فوج کشی کی اجازت لى اور برات روانه بوا برات مين ابداليون كوعام مقبوليت حاصل تقى لبندا انجام كارفتخ على خان گرفار ہوا۔ شہزادہ کامران نے اس کی آتھ میں نکلوادیں اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ 1817ء کے موتم سر ما کا واقعہ ہے۔اس خبر نے فتح خان کے بھائیوں کو غضب ناک کر دیا اور وہ کھلم کھلا جنگ پر أماده بو كئے۔ أفغانستان كے ايوانِ اقتدار ش اب ابداليوں اور بارك زئيوں ميں سے كوئى ايك بى اره مكا تفا۔ يد دونوں قبائل جوكل تک ہم نوالدوہم بيالہ ہوكرا قترار بيں شريك شخص اب ايك دوسرے كے فون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ تاہم ہے بات واضح تھی کہ بارک زئیوں کا پلہ بھاری تھا جبکہ ابدالی اپنی فاندانی شجاعت کے بادجود کمزور تھے۔

ابدالیوں کی سرکو بی کے لیے عظیم خان نے سمبیر میں لشکر تیار کیا اور دوست محمد خان کواس کا سالار بنا کر کانمل روانه کردیا تا که شاه محود کوتاج و تخت ہے محروم کردیا جائے۔ شاہ محمود بازی ہاتھ سے نگلتی دیکھ کر برحواس ہو گلیا اورغر : نی کو محفوظ سمجھ کر وہاں پہنچے گلیا۔ شہزادہ کا مران جو ہرات میں تھا، نوشتۂ دیوار پڑھ چکا قا، ببركيف فاتداني آن كو بيان كي ليدوه بهي غزني من اين باب سي الما-

ا بدالی حکومت کا خاتمہ: ادھر سر دار دوست محد خان نے اپنے بھا کی یار محد خان کے ساتھ کا مل بھنے کرشہر پرتبنر کرلیا ہو؛ م کومطمئن رکھنے کے لیے وقتی طور پر انہوں نے شاہ شجاع کے بھائی شہر ادہ ایوب کوتخت پر بنماد يا مُرعملااس كى كوئى حيثيت نبيس تقى \_ يون 1818 ء بين اس عظيم الثان ابدال حكومت كا غاتمه مو كميا جمل کی بنیاد احمد شاہ ابدالی جیسے مر دِیجاہد نے رکھی تھی کے بچہ دنوں بعد شاہ محود اور شہزادہ کا مران ، جوغز نی مُّل بناہ لیے ہوئے تھے، آخری کوشش کے طور پر اپنی فوج کے ساتھ کائل روانہ ہوئے۔ وزیر <sup>فق</sup>ح علی

خان اب تک ان کا تیدی تھا، رائے میں انہوں نے سید آباد کے مقام پرائے کُل کرادیا کابل م قریب پینچ کران بدقسمت باپ بیٹے کواطلاع ملی کہ فندھار پر قابض پردل خان اب ہرات کی جار ہ۔ بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ من کرید دونوں وہیں سے ہرات کی طرف چلے گئے جوماضی میں بھی ابدالیوں کی آخری پناه گاه تابت ہوا تھا۔ ہرات میں اُن کا اقتر ارنسبتاً محفوظ تھا، اس لیے ایک عرصے تک دونوں <sub>اس</sub> شہر میں آ رام ہے رہے۔ گریہاں یہ باپ بیٹا آ لیل میں بھی متحد ندرہ سکے اور ایک دومرے کے خلاق ۔ سازشیں کرنے گئے۔1820ءاور 1821ء ٹیں شاہ محوداور شیز ادہ کا مران میں ہرات کے اقترار کے لیے با قاعدہ دومعر کے ہوئے۔ آخر کار طے یہ پایا کہ شاہ محود بادشاہ ادر کا مران وزیراعظم رہے گا۔ شاہ محود 1829ء تک خود کو شاہی القاب کے ساتھ بہلانے اور شراب و کباب میں ڈوپ کرائی نا کامیوں کاغم مجلانے کی کوششیں کرتا رہا۔ ایک دن عسل خانے سے ابدالی خاندان کے اس آخری تحمران کی لاش برآ مد ہوئی اور بوں ایک نامور خاندان کے ناالی تھمران کی موت کے ساتھ تاریخ أفغانستان كاايك باب بند ہوگيا۔

### مآخذومراجع

🏚 ..... أفغانستان درمسير تاريخ ، ميرغلام محرغبار

Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 🏚

🏚 ..... اردودائره معارف إسلاميه، ناشر: دانش گاه، پنجاب يوني در شي

🖈 ..... إسلامي انسائككو بيذيا، سيدقاسم محمود

🏚 ...... دریائے کا بل سے دریائے یرموک تک بمولانا سیدا بوالحن علی ند دی پرالٹنے

🚓 ...... میرِ اُفغانستان،علامه سیدسلیمان ندوی راللئیهِ

#### چود ہواں باب

243

# طوا گف الملوکی سکھوں کی غلامی اورسیداحمد شہید کی تحریک جہاد

افغانتان کی سیاست پراٹھارہ بھائیوں کی اجارہ داری نے اس ملک کی تاریخ کو اندھیروں بیس کم کردیا تھا۔ طوا کف الملوکی کا ایسا بھیا تک دوراس سے قبل اُفغانستان بیس بھی دیکھانہیں گیا تھا۔ ایک تخت کا بل تھا اور اس پر قبضے کے لیے ایک درجن سے زائد طالع آزما ہر وقت سازشوں بیس معروف تھے تخت کا بل پر حکمران تیزی سے بدل رہے تھے۔ سابق حکمران شاہ شجاع جلاوطن ہوکر سندھ کے علاقے شکار پور میں مقیم تھا، وہ اب بھی خود کو اُفغانستان کا حکمران کہتا تھا۔ جبکہ بارک زئی خائدان کے جگڑالو بھائی آپس کے تنازعات میں شاہ شجاع کے ابدالی خائدان کے انرورسوخ کو بھی نہایت مکاری کے ساتھ استعال کررہے تھے۔

کائل کے کھے پتلی حکمران بنایا تھا گریہ حکومت چند دن ہی چل کی۔ اب شاہ شجاع کے بھائی شہزادہ ایوب کو تحت کائل کا کھے پتلی حکمران بنایا تھا گریہ حکومت چند دن ہی چل کی۔ اب شاہ شجاع کے دوسرے بھائی سلطان علی کو تخت پر بٹھادیا گیا۔ ۔۔۔۔ گرا کے برس (1819ء) ہیں سروار تھ ظلیم خان نے اس کے خلاف بغادت کردی کیونکہ وہ د کیے زہاتھا کے علامتی ابدالی حکمرانوں کی آڑلے کر دوست مجمد خان وزارت کا تلمدان سنجالے تمام سیاہ وہ بید پر قابض ہو چکا ہے۔ سروار عظیم خان نے بُغادت کرکے کھے پتلی حکمران سلطان علی کو گرا کردیا اور دوست مجمد خان کو وزارت سے برطرف کردیا۔ اب کائل عظیم خان کے ہاتھ میں تھا۔

یں سکھ حکمران رنجیت سنگھ نے بھائیوں کی اس گڑائی سے بورابورافائدہ اُٹھایا۔ ملتان کے بعد ڈیرہ انٹیل خان اور ڈیرہ غازی خان پر قبضہ میں بھی اسے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ اُفغانستان کے کرتا وھرتا اُٹھارہ بھائی اس نوخیز طاقت کے خلاف متحد نہ ہوسکے۔وہ بدستور خانہ جنگی میں مصروف رہے اور ملک کی چود عوال بار تاریخ افغانستان: جلداوّل

سرعدين يامال ہوتی رہیں۔

. اَفغانستان کی حدودروز بروزسکژر دی تھیں۔اندرون ملک بیرعالم تھا کے گرال فروثی ،غربت،علمی انحطار صنعتی زوال ادر لا قانونیت کا دور دورہ تھا۔ بھائیوں کی ناا تفاقی نے اُفغانستان کوستقل طور پرتین بڑر ر ۔ میں ہور ہے۔ کلووں میں تقسیم کردیا تھا۔ پیٹاور، کا بل اور قندھار گویا تین مستقل ملکوں کے دارافکومت ستھے جہال ہرورتیہ ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنائے جاتے تھے۔ بیرونی طور پران میں سے ہرایک کی نہ کی فیر کل ۔ طاقت سے مرعوب اور اس کا حلیف تھا۔ بیٹناور کے سرداروں نے رنجیت سنگھ کے عماب سے بیخے کے لیے ۔ اس کا تحادی بنا پیند کرلیا تھا۔ فکرھار کے سردارا پران کے تالیج دار تھے اور کا بل برطانو کی ادر روی سرازشوں كِ أَما جِكَاهِ فَها\_الرَّبِهِي ان بِها ئيول كوا بِني خود مُتَارى كِي تحفظ كا خيال آتا بحلى بتووه فقط وقتى جوش موتا تعا\_ معركه ما يار، بارك زئيوں كى شرمناك بسيائى: 1821ء يى سرداعظىم خان نے ڈيرہ جات ادرمرد کو سکھوں کے تسلط سے آزاد کرانے کامنصوبہ بنایا۔اس نے جہاد کا اعلان کمیااور در م خیبر کے یار کاعلاقیات ہاتھ میں لےلیا۔اس نے اپنے بھائی عبدالصمد خان کو جہاد کی دعوت کے لیے یوسف زئی قبائل کی جانب روانہ کیا۔اس کے علاوہ یونیر، اکوڑہ خٹک اورسوات کے علاقوں سے بھی بزاروں پُر جوش مسلمان جہاد کی آواز پرجع ہو گئے۔اکوڑہ خٹک کے میدان میں 20 ہزار بیسف زئی، کوہستانی اور خٹک مجاہدین، محمول ے مقابلے کے لیے اسم موے ۔ان کے ساتھ علمائے کرام، مشان اور بیرزادوں کی بڑی تعداد تھی گی۔ انہوں نے نوشہرہ کی بلندی پر دریائے سندھ کے بائمی طرف میدان کے ساتھ ڈیرے ڈال دیے تھے۔ مردار محم عظیم خان اور دوست محمد خان کی افواج در یا کے دائی طرف تھیں۔ آفغانوں کی آئی بڑگا طانت اور پُرجوشُ جعیت بمل بارسکھول کے مقالبے میں آئی تھی اس لیے رنجیت سکھ نے بھی ان ہ لانے کے لیے زبردست منصوبہ بندی کی۔وہ خود مقابلے کے لیے آیا اورانک کے قلعے کومعسکر بناکر سردار كھڑك سنگھاور فرانسيى جزل وينوراكو درياكے پار بھيج ديا۔ انہيں تھم ديا كه دوست جمد خان ادر مج عظیم خان کی مشتر کهانواج کو کچل دیں\_

خودرنجيت سنگه دريا کي با کي جانب نوشهره ميں خيمه زن قبائل شکر کي طرف بردها جوا پنج جوش دهي<sup>ا ب</sup> اور جہادی دلولے کے باعث اسے زیادہ خطر ناک محسوس ہور ہاتھا۔ جنگ شروع ہو کی تو ہر طرف گردا غِیار کا طوفان اُنْدًا یا، کشتوں کے پشتے لگنے لگے۔ بیلزائی رنجیت سنگھدادر قبائلی مجاہدین کے درمیان ہور گا تھی۔ مجاہدین نے سکھوں کا ایسی بے جگری ہے مقابلہ کیا کہ اس کی مثال اُس دور میں ملنا مشکل ہے۔ <sup>وا</sup> نذ ہی جوٹ وجذ بے سے سر شار تھے اور سکھول پر بڑھ چڑھ کر جملے کر رہے تھے۔

ارىخ انغانستان: جلداة ل یٹھانوں کے دلو لے کامیدعالم تھا کہ بارہ بارہ سال کے لڑے بھی لڑائی میں شامل تھے جومرف چھریوں اور خخر دن سے لڑرہے تھے۔ وہ چھریال لہراتے ہوئے شہد کی تھیوں کی طرح سکھوں کی گھڑ سوار اور یدل صفوں میں جا تھیتے اوران کے نیز ول اور شکینوں سے چھلنی ہوجانے کے باوجودان میں ہے بہت .. سوں کو مارڈا لتے ۔مورج کڑ ھنے کے ساتھ ساتھ جنگ میں شدت آتی جاری تھی ، تبائلی مجاہدین کا رُعب سکھوں پر چھاچکا تھا اور ایسا لگنا تھا کہمسلمان جیت جائیں گے۔رنجیت سنگھ کے افسران اور بڑے بزير مردارول سميت ہزارول سكھ جہنم رسيد ہو يكھ تھے جن ميں مشہور ا كالى سردار كجولات كھ بھي شامل

تاجس کی سفاک کے قصے مشہور تھے۔ ادحرنوشمرہ کے محاذ پر تو بیشدت کی جنگ جاری تھی مگر دوسری طرف سردار مح عظیم خان اینے بالقائل کھڑک سنگھادر جزل وینٹورا کی افواج سے نہگرا یا۔ دراصل اس نے عبدالصمدخان کوفوج کے ایک جھے کے ماتھ بہلے روانہ کردیا تھا۔ بیسیاہی سکھول سے مقابلے میں شریک ہو گئے تھے۔ مگران کے بیچھیے بیچھے جب محوظتیم خان روانہ ہواتو راستہ تبدیل کرلیا۔اس دومرے راستے سے جب فوج میدانِ جنگ کے قریب بینجی توظيم فان نے ويکھا كىمىدان جلگ اوراس كےورميان ايك گرا چشمه حائل بے ....عظيم فان نے اے جور کرنے کی کوشش کی تواس کے کئی آ دی ڈوب گئے۔اب دہ اپنی فوج سمیت دہیں کھڑارہ گیا۔ دن بحراس كرسامة محسان كى جنگ جارى راى مراس نے تماناد كھنے كے سوا كيجوندكيا-أكروه نظره مول لے کر کسی اور راہ ہے میدانِ جنگ میں انز نے کی کوشش کرتا توبیکوئی نامکن کا منہیں تھا ..... گرنظیم خان کی ایک بہت بڑی کمز دری اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ بیاس کا بھاری بھر کم خزانہ تھا جے وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔اس کے برسفر میں بیٹزانداس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا،کسی لیے وہ اس کروڑوں کی دولت کوخود سے جدانہیں کرتا تھا۔ای وجہ ہے اس کے سفر کی نقل وٹر کت بڑی ست اور كالم اواكرتي تقى اب اس خزانے سميت ميدان جنگ ميں كودنان كے ليے ايك مشكل سوال بن كيا-ادا کا ادھیزین میں رہااورا دھرسہ پہر کے وقت مجاہدین کی عددی کمی اورانہیں تازہ دم افراد کی کمک میسر فراد نا كا فاكده ألله ألله الله المحات ونجيت على في مدان جلك كا بانسه بلك ديا-اس في بذات فود لِلمُول كايك المم موري يرزبروست حمل كرك اسے روند والا اور مجادين كو يسيا كرتا جلا كيا-معمول کے توپ خانے اور ان کے ماتحت فرانسین ساہیوں نے مجاہدین کوشد مدنقصان پہنچایا۔ شام کو

جلگ رُسے تک دل برارافغان شہیداورزخی ہو بچے تھے۔ اک زبردست نقصان کے باوجود قبائلی زنماءا درسرداروں نے ہارنہ مانی۔ا گلے دن دہ پیرزادہ محمدا کبر

تاريخ انغانستان: جلداة ل

روں میں سروہ اور مقالبے کی تیاری کرنے گئے۔اس دن کی جنگ میں عظیم خان کی محفوظ فوجوں ہ شال ہونا از حد ضروری تھا درنہ فکست یقین تھی گرصد افسوس!عظیم خان گزشتہ روز اُفغانوں کے نقعالی د كييركر بدحاس موديكا تفا-اسے خطره محسوس مواكر آخ لزائي ميں شركت كے بعدا كر چرفشست موئي توان کا خزانہ سکھوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ چنانچہ دہ شرمناک بز دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان جگ ے واپس ہو گیا اورمہند کے بہاڑوں ہے ہوتا ہوا پشاور کی طرف نکل گیا۔اب زخم خوردہ تبائلی مجاہری سکھوں سے تنہانہیں اوسکتے تھے اس لیے انہیں بھی بسیا ہونا پڑا۔

عظیم خان خوف، شرم اور بدحوای کے عالم میں پشاور میں بھی نے تھہر سکا اور جلد ہی جلال آباد کے رائے کابل پہنچ گیا۔اس کلست نے اُفغانوں کی آن بان خاک میں ملا کرائمیں خفّت ، ذکّت اور پشمال کے اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔عظیم خان کو ہرکوئی ملامت کرر ہا تھا۔وہ اس بےعزتی کو برداشت ز کریا یا اور رنج وانده و کی حالت میں کیجھ بی دنوں بعد دنیا سے رخصت ہوگیا۔

يە1822 عكاوا تعدىب-ادھرىزنجىت ئىگەنے مارچ1823 مىس بىشت نگراور پىثاور يربا قاعدە تېز كرليا\_اس نے فتح كا زبردست جشن منايا\_گزشته ايك ہزار سال ميں يہ پہلاموقع تھا كه به إسلاني ثم كفارك تفي من آياتها.

سرداران بیٹاوسکھوں کے باج گزار: رنجیت سکھ نے عظیم خان کے بھائیوں یارمحدخان اورسلطان تحمہ خان کواطاعت کی دعوت دی، جوانہوں نے قبول کر لی۔ رنجیت سنگھ نے انہیں اینے باج گزار کا حیثیت سے پشاور کا بروان محکومت دے دیا۔ بیا قبت نااندیش اَفغان سروار، رنجیت سکھ کی سر برگا حاصل ہوجانے پرخوش تھے حالانکہ بیمسلمانوں کی غلامی کے ایک نے دور کا آغاز تھا۔

اس قدر ذلت اورمصیبت کے باوجودا ٹھارہ بھائیوں کے باہمی اختلافات اور جھکڑے جار کا تھے۔ اس نتختم ہونے والے سلسلے نے عوام کوا حجاج پر مجبور کردیا، چنانچی قوم کے بزرگ جع ہوئے اور انہول نے اِسلام اوروطن کی حرمت کا واسطاد ہے کر انہیں ایک مصالحتی معاہدے پر آ ما وہ کرلیا۔

ریخ الثانی 1224 ھ (1826ء) ٹیں انہوں نے قر آن مجید کی تشم کھاکر تو م کے اکابر، بزرگوں الا عوا می نمایندوں کے سامنے طے کیا کہ اب وہ آپس میں نہیں جھڑیں گے۔اس معاہدے کے تحت ک<sup>الما</sup> پر دوست محمد خان اور امیر محمد خان کا جبکه پشاور پر یار محمد خان، سلطان محمد خان اور پیرمحمد خان کامشنرک افتدارتسليم كرليا گيا۔ ديگرعلاتے بھی مختلف بھائيوں کی مشتر کہ حکومتوں میں تقسیم کردیے گئے۔ در هفات میہ معاہدہ عہدول کی ایک بندر بانٹ یا ایک نا ٹک تھا، جوصرف عوامی دیاؤ پرلوگوں کوخوش کرنے <sup>سے کی</sup>ے

چودهوال باب ر جایا گیا تھا۔ در نہ دلوں کی کد در تیں ای طرح ہاتی تھیں۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد خانہ جنگی دوبارہ شر دع ہوئی۔ جہاں ہرسر دار بیورے ملک کو ہڑپ کر کے مطلق العمّان بننے کا خواہش مند ہووہاں کسی معاہدے ہوئی۔ جہاں ہرسر دار بیورے ملک کو ہڑپ کر کے مطلق العمّان بننے کا خواہش مند ہووہاں کسی معاہدے ے افغاق ادرا تحاد کس طرح بیدا کیا جاسکتا ہے!۔

سیداحمد شهبید روالنُدُنه کی تحریک جهاد: هندوستان اوراً فغانستان کے خلاف انگریزوں کی بڑھتی ہوئی ریشہ آرى تتى كەاپىيےمواقع پرافغانستان سےكوئى مردىجابد كھزا ہوتا اور حالات كا زُخ بدل ديتا تھا.....گراس بار مشیب الہیہ مندوستان کے میدانوں میں مجاہدوں کی وہ جماعت تشکیل دے رہی تھی جوآیندہ صدیوں کی ہر جہادی تحریک کے لیے روشن کا مینار بنے والی تھی۔ بیسید احد شہید رالننے کی "جماعت مجاہدین" تھی جس کا متعمد الله کی زمین پر اللہ کے نظام کا قیام اور خلافت ِ إسلامیہ کا ازسرِ نو احیا تھا۔سیدصاحب 6 صفر 1201ھ (29 نومبر 1786ء) كوہندوستان كے شہررائے بريلى كے نواحى ديہات دائرہ شاہ علم الله ميں بیدا ہوئے، آپ ایک علمی وروحانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بزرگانِ دین کی محبت نے آپ کی طبیعت میں خدا تری، ذوق عبادت اور خدمت وخلق کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھردیے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ آپ عسکری فنون کے دلدادہ تھے اور جہاد کومسلمانوں کی سربلندی کا داحد ذریعہ قرار دیتے تھے۔ اُمت مسلمہ کی تاری پر گہری نظرر کھتے تھے اور اپنے دور کے تمام فتوں سے پوری طرح باخر تھے۔ ہندوستان کے تامور عالم وین اور بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی برا<u>طئ</u>ے نے انہیں خلافت عطا کر کے اصلاح معاشرہ کا کام سپر د کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بڑالئے کے فرزندار جمند شاہ محمد ا ماعیل شہیر بھی ان کے ہم خیال وہم فکر تھے ....ان کی کوششوں سے ہزاروں لوگوں نے اپنے عقائمہ دا عمال کی اصلاح کی اور نیک زندگی گزارنے گئے۔ تا ہم سیدا حد شہید برالنشے اس کے باوجود مطمئن ندھتے۔ وواکیا انقلافی تحریک کی ضرورت محسول کردے متے جس کے لیے بے پناو قربانیوں کی ضرورت تھی۔ انہول نے اپنے عقیدت مندوں کی تخت تربیت کا آغاز کیااور انہیں لے کر انتہائی نامساعد حالات میں ن کا کا کا اوراک دوران انہیں جہاد کی ترغیب دیتے رہے۔ جے سے دالیں آ کر انہوں نے اپنی تحریکِ جہاد کا با تاعدہ آغاز کردیا تحریکِ جہاد کے لیے ایک مرکز کی شخت ضرورت تھی،سید صاحب نے طویل غور ڈگلر کے بعد پیے بطے کیا کہا*س کے* لیے اُفغانستان کو جہادی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر پہلے پیغاب کوسکھوں ہے، پھر و مطی مندوستان کوہندوؤں ہے اور آخر میں جنوبی ہندوستان کوانگریزوں کے اقترارے آزاد کیاجائے۔ أنغانستان كي جانب ججرت: سيدصاحب 7 جمادي الثانيه 1241هـ (17 جنوري 1826ء) كو

پنویموال اب 248 تاريخ افغانستان: جلد إدّل مجاہدین کے ایک قافلے کے ہمراہ اپنے وطن رائے بریلی ہے ججرت کر کے اُنغانستان کی جانب رواز ہوئے \_ گوالیار، اجمیرادرٹو تک ہے ہوئے ہوئے مارداڑ کے دستی وعریش ریکستان میں داخل ہوئے یہ حوا 7 کے پر مشقت سفر کے اختیام پر سندھ کے بلوچ امراء کا علاقہ شروع ہوا۔ان دنوں حیدر آباد، سندھ، یہاں کا دارالحکومت اورسب سے بڑاشہرتھا۔سیدصاحب میر بور، ٹنڈ والہ یاراور ٹنڈ وجام سے گز رکر حیدرا بادسزیہ میں امیرانِ سندھ کےمہمان ہوئے۔ ہرجگہآ پ کا پُرجوش استقبال ہوااور ہزاروں لوگ بیعت :وئے۔ میں امیرانِ سندھ کےمہمان ہوئے۔ ہرجگہآ پ کا پُرجوش استقبال ہوااور ہزاروں لوگ بیعت :وئے۔ رانی پوریس آپ نے سیر صبغت الله شاه راشدی زائنے کے بال قیام کیا۔سید صبغت الله شاه راشری ۔ ٹرتحریک کے بانی ہونے کے باعث برصغیر کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔وہ سیداتھ شہر ے ہم مزاج وہم خیال تھے اور انہی کی طرح اس تحریک کے داعی تھے کہ مشات کُ تصوف کو حالات کے تقاضے کے تحت اپنے مریدین کی تربیت اس انداز ہے کرنی چاہیے کہ وہ ذاکر شاغل اور عبادت گزار مونے کے ساتھ ساتھ جذبہ جہاداور خدستِ خلق کی تڑب سے بھی آ راستہوں۔ اَ فغانستان کا سابق تحکمران شاہ شجاع جلاوطنی کی زندگی گز ارتے ہوئے سندھ کے شہرشکار پوراوراں کے گر دونواح پر حکومت کرتار ہاتھا، گر 1823ء میں حیدرآباد کے سندھی بلوچ امراء نے اے شکار پور ہے یے دخل کردیا تھا، اس کے بعد ہے وہ انگریز دل کی بناہ لے کرلدھیا نہ ش متیم تھااوران ہے ماز باز کر کے اپنی آبائی سلطنت والیس لینے کی تگ ودو میں تھا۔سید احمد شہید روالنے جب مجاہدین کے ماتھ . شکار پور کے قریب پنچے تو افواہ پھیل گئی کہ شاہ شجاع شکار پور پر حملے کے لیے آر ہاہے۔ تاہم بعد میں ب غلطنبی دور ہو کئی اور لوگوں نے آپ کا بھر بوراستقبال کیا۔ 14 ذى الحجه 1241 ھ (20 جولا كَل 1826 م) كوسيد صاحب كا قافله شكار پورے كوئند كى طرف روانه اجتصال زمانے میں "شال کوٹ" کہاجا تا تھا۔ یہ تن سوساٹھ کیل کا دشوارگز اور استقریباایک او

غلط نبی دورہوکی اور لوگوں نے آپ کا بھر پوراستقبال کیا۔
14 نی الحجہ 1241ھ (20 جو لا کی 1826ء) کوسید صاحب کا قافلہ شکار پورے کوئٹہ کی طرف روانہ ہوا جے اس زمانے میں ' شمال کوٹ'' کہاجا تا تھا۔ یہ تین سوسا ٹھریل کا دشوارگز ارداستہ تقریباً ایک او میں طحکیا گیا۔ سید صاحب کا قافلہ درہ بولان سے گز رکر کوئٹہ پہنچا تو وہاں کے حاکم محراب خان نے ان کی بڑتیا کی خیر مقدم کیا ہنگر مجاد بیات کی خیر مقدم کیا ہنگر مجاد بیات کی خیر مقدم کیا ہنگر مجاد بین کی تمام خروریات کا حیار دو میں میں وافلہ ' کوہ تو ہ'' میں تدرانی فافلات کی حدود میں قدم رکھ دہا تھا۔ گائے میں الحرام 1242 ھوسیدا حمد شہید قد حارکے تاریخی شہر میں داخل ہوئے اٹھا رہے کے اس قدر بلند عرائم برجہ خان یہاں کا حاکم تھا۔ اس نے سید صاحب کی بے مروسا مانی کے باوجودان کے اس قدر بلند عرائم برجہ خان یہاں کا حاکم تھا۔ اس نے سید صاحب کی بے مروسا مانی کے باوجودان کے اس قدر بلند عرائم برجہ خان یہاں کا حاکم تھا۔ اس نے سید صاحب کی بے مروسا مانی کے باوجودان کے اس قدر بلند عرائم برجہ خان یہاں کا حاکم تھا۔ اس نے سید صاحب کی بے مروسا مانی کے باوجودان کے اس قدر بلند عرائم برجہ خان یہاں کا حاکم تھا۔ اس نے سید صاحب کی بے مروسا مانی کے باوجودان کے اس قدر بلند عرائم برجہ خان یہاں کا حاکم تھا۔ اس نے سید صاحب کی بے مروسا مانی کے باوجودان کے اس قدر بلند عرائم برجہ خان یہاں کا حاکم قا۔ اس نے سید صاحب کی بے مروسا مانی کے باوجودان کے اس قدر بلند عرائم برجہ خان یہاں کا حاکم تھا۔

کا ظہار کیا اور عقیدت واحترام کے ساتھ خاطر تواضع کی ۔صدیوں سے تندھار بجاہدین کا شہر ہا ؟ <sup>۔ ب</sup>

ارى افغانستان: جلد إدّل اجر شہید کے قافلے نے بہال ڈیرہ ڈالاتو قلرهار یول کو جہاد کا بھولا ہواسبق ازمر نویادا گیا۔ ہزاروں

رید ان ہے اور بوڑھے اسلے سنجال کر مجاہدین کے قافلے میں ٹرکت کے لیے آن بہنے۔سیدصاحب کی لرن ہے ابھی انہیں سفر کی اجازت نہیں دی گئ تھی مگروہ لوگ مصر تھے کہ انہیں ساتھ لے جایا جائے۔

. ادهرها کم قندهار پردل خانعوام میں ایک پردیسی درویش کی اس قدرمتبولیت دیکھ کر پریشان ہوگیا۔ اں نے اسے ایٹ اقترار اور حکومتی نظام کے لیے خطرہ محسوں کیا اور شبر کے دربانوں کو حکم دیا کہ کی شخص کو

علدین کے قافلے کے ساتھ منہ جانے دیا جائے۔اس تھم کے باوجود عوام کا ابجوم کی کے قابوندا کیا گاتا تھا كربرادا تندهارخالي موجائ كااورسيدصاحب كي محبت ان سب كوساته سينج لي جائ كي - آخر كار قندهارك

انظامیہ نے سیدصاحب سے درخواست کی کہ آپ کے یہاں تیام سے نظام حکومت تلیث ہورہا ہے،البذا

آب جلداز جلد کالل تشریف لے جائے اور عوام میں سے کی کوایے ساتھ لے جانے کی اجازت ندویجے۔

. تذھارے کوج: بیہ بارک زئی خاندان کے حکمرانوں کی جانب سے سیداحمہ شہید کی تحریک کے لیے پلائنگر تھا۔عوام کی بے پناہ عقیدت کے باوجود حکام کوابنی سیاسی مصلحتیں عزیر تھیں،اس لیے وہ اس

تر یک جهادکوا پی سیاست کی بھینٹ بڑ ھانے میں کوئی جھیک محسوس نہیں کررہے تھے۔سیدصاحب

نے دکام کا رویہ و کچھ کر قندھار سے جلد ہی کوچ کردیا۔ قندھار کی حکومت کی جانب سے یابندی کے

ادجودعوام وخواص سیداحد شہید کے ساتھ جانے کے لیے بتاب سے انہیں جب قافلہ عجابدین کی

افا نک ردانگی کی اطلاع ملی تو وه مششدرره گئے۔شہر کے متعدد جیدعلماء کرام، مشاکح، موفیہ اور دین

مارک کے مینکڑوں پر جوش طلبہ سید صاحب کا ساتھ وینے کے لیے ان کی تلاش میں دوڑ ہے۔

ان میں سے بہت سے حکومت کی جانب سے راستوں کی تا کہ بندی کے باعث سیرصاحب تک نہ بھنے سیحگر چارموکے لگ بھگ افراد شہرے با ہر نگلنے میں کا میاب ہو گئے اور سیدصا حب کے پیچھے چل پڑے۔

ليماحمة ميدرحمة الله عليهاينة قافل كرجمراه فلعه إعظم خان مين بزاؤذالي بوئ يتفي كمعلاء ومشائخ اور

ظرر مینیادر وام کار وفد آن بہنجا۔ سب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آپی جانیں تھیلی پر کھر آئے تھے۔ سيراحمة شهيدا فغانستان مين بدامني اورخانه جنگى كى آگ بجهانا چاہتے تھے۔وہ ہرگز گوارانہيں كريكتے

سے کران کی دجہ سے یہاں کے عوام و حکام ہاہم دست دگریبال ہوجائیں۔ چنانچے انہوں نے اپنے معتلد المحرافة المرابطة ال

سے ہمارے پاس آیا ہے، ہم تمہارے شہریوں کوساتھ نہیں لےجارے مگردہ ساتھ چلنے پر معربیں۔

اُفغانستان میں علماء ومشائخ کا مرتبہ ہمیشہ نہایت بلند تسلیم کیا جاتا رہا ہے اور ان کے فیصلوں کے

250 تاريخ افغانستان: جلداة ل سامنے دکام بھی سر جھکانے کے عادی رہے ہیں۔ان پر دست درازی کا تصور وہاں ہمیشہ ہولنا کہ نیار گ کا حال رہا ہے۔اس لیے پُرول خان نے موقع کی نزاکت بھائیتے ہوئے جوافی ہیغام بھجوایا کرملا، ومثائخ اورطلبہ میں ہے جواب تک آپ کے پاس بیٹنی چکے ہیں، انہیں آپ ساتھ لے جاسکتے ہیں گر . ان کےعلادہ کسی اورکوساتھ نہ لے جائیں۔سیدا حمیشہید نے اس وفد میں سے دوسوسر افراد کوساتھ ۔ ا جانے کے لیے چن لیا۔ باتی علاء ومشائ اورطلبہ بیدد کھے کریے قرار ہو گئے۔ سيدصاحب في انبين تسلّى ديتے ہوئے فرمايا: ''جس وقت جهاد شروع ہوجائے تم اس وقت أحاما، ہمیں کو کی انگار نہ ہوگا۔'' علوئي قيبك كاذوق وشوق: قلعماعظم خان تقافله عابدين قلعد مضان بنجايد يقلوني قبيل كردارول کاعلاقہ ہے۔ علو کی قبیلہ اس سے تعلق رکھتا ہے جس سے عیسی خیل اور لودھی قبائل کا تعلق ہے۔ اس کا علاقہ جنو نی اُفغانستان کے علاقے قلات غلو کی ہے لے کرشال میں دریائے کا ہل مغرب میں گُل کوہ ارد مشرق میں موجودہ یاک أفغان سرحد تک بھیلا ہوا ہے۔ اٹھار ہویں صدی عیسوی میں یہی قبیله أفغانستان كا تحمران تھا۔ای کے ایک فردمیراویس نے آزادا فغان سلطنت کی بنیادر کھی تھی جوآ خری غلز کی حکمران ٹاہ حسین کے نادر شاہ افشار کے ہاتھوں شکست پرختم ہوئی تھی۔ ایک صدی قبل اُفغانستان کا بیر حکمران قبیلہ اب مجی بڑے دمٹم کا مالک تھا تا ہم ابدالی حکمرانوں کے دور میں میتمام حکوثتی عبدوں سے اس شک وشبے کی بناہ پرمحروم رہا کہ مبادااس کے طاقتور سردار دوبارہ تخت شاہی حاصل کرنے کی کوشش نے کرگز ریں۔ موجودہ بارک زئی تحمر انوں کے دور میں غلز ئیوں کا بیاستحصال زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر ہور ہا تھا۔غلز کی تبلیے کے بی مرداداب گوشرع لت بیں رہ کرصرف ذین داری کیا کرتے ستھے۔سیداحمدشہید کے قانلے کی آ حرک خرن كريرسب ليكت موع أعاوران كتحريك مي حصر لين ك لي بتالي ظامركا-سیدصاحب نے ان سب کی حوصلہ افزائی اور ان کے جذبات کی قدر دانی کی ، گر فی الحال انہیں ساتھ لے کر چلنامناسب نة مجهاراس كى دجه ظاہر تقى كە برسراقىتدار بارك زنى قبيله اسے اپنى حكومت كے خلاف سازش تصور كرسكا ب ادر يون تحريك جهادا بتداء بي من غلط فهيول كاشكار بوكر خاند جنَّى كاباعث بن كنّ ب-<u>اُ فغان حکام کے نام پیغام:</u> سیدصاحب کارخ غزنی اور کا بل کی طرف تھا، راہے ہی ٹس آ پ<sup>نے</sup> عام غزنی میر محد خان اور اس کے بھائی حام کائل سلطان محمد خان کو ید پیغام بھجوایا: "ہم ہندوستالا مسلمانوں ادراہل خمیت کا ایک گروہ کفرستان سے تنگ آ کر جہاد وابجرت کے نزم سے اپنے دطن سے لگا

ہا درمسلمانوں کو دین کے اس'' رکنِ رکین'' کوقائم کرنے کی دعوت دینے کے بیے محض لوجہ اللہ ا<sup>ال</sup>

تدرسانت طے کر کے تمہارے ملک میں پہنچا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم اس طرح یوسف زئی کے علاقے میں جو پٹادر کے اطراف میں ہے، پہنچ جا کیں۔ ہم آپ کے شہروں سے گزریں گے، دانائی دمروت کا قاضایہ ہے کہ آپ متوحش نہ ہول اور ہمارے پہنچنے سے پہلے ہم کوتر پری اجازت وے دیں تا کہ ہم المینان کے ساتھ الن صدود سے گزر کراپنی منزل مقصود پر پہنچ جا کیں۔''

عاکم غرنی میر محم خان نے اس خط کے جواب میں اپنی مہر کے ساتھ لکھا کہ ہم آپ کی ہر مکن خدمت کریں گے۔ سید صاحب کا قافلہ غرنی پہتی تو شہر کے تمام علماء ومشائ ، امراء ، سردار دل اور قوام کے جم غفیر نے آپ کا استبال کیا۔ جاہدین کا بیر قافلہ فاتح مند سلطان محمود غرنوی برائٹے ہے مقبرے کے قریب خیمہ زن ہوا۔ حاکم غرنی کے محرلا کے نئیس سواروں کے ساتھ آگر آپ کی زیارت کی اور کچھ دیر خدمت میں رہا۔

فرنی کے کئی سرداراس سے قبل ہندوستان آ کرسیدصاحب کی بزرگی ادران کی تحریک سے متعارف ہو پچکے تقے اس لیے بہال مجاہدین کا غیر معمولی احرّ ام ادرسیدصاحب سے بے مثال محبت کے مناظر دیکھنے بیں آئے۔

انفانستان میں ایک طویل عرصے بعد اس طرح کی ایمان افر وز اور روح پرورہوا عیں چلی تھیں۔

تافلہ علیہ بن جہاں جہاں ہے گر رتا جاتا لوگوں کے ول بدلتے جاتے ، شریعت کا احرام اور سنوں پر تل زندہ ہورہا تھا۔ گزاہوں سے نفر سہ اور جہاو میں جان ومال لٹا دینے کے جذبات ابھر رہے تھے۔ سید صاحب نے دودن بعد 25 صفر 1242 ھ (1826ء) کوغر نی سے کائل کے لیے دخت سفر باندھا۔

ہارک زیموں میں صلح وصفائی کی کوششیں: کائل کے قریب آپ کوامیر کائل سلطان محمد خان کا خطاط الم میر شابی سواروں اور افران کے علاوہ جس نے آپ کی آئد پر شوق کا اظہار کیا تھا۔ کائل کے داخل رائے پر شابی سواروں اور افران کے علاوہ گوام کے بے بناہ سیلاب نے آپ کو خوش آئد یہ کہا۔ مجمع انتازیادہ تھا کہ تر وجود تھا۔ آپ کو سابق وزیر فق کے سلطان محمد خان بچاس سواروں کے ہمراہ خود استقبال کے لیے موجود تھا۔ آپ کو سابق وزیر فق خان کی جو بی میں شہرایا گیا۔

سیدا ترشہیدا نفانستان کے حکمر ان بھائیوں کی نہ صرف فوبی توت کا اندازہ لگا بچکے ہتھے بلکہ اس سفر مل جو تقریباً پورے جنوبی، وسطی اور شرقی اُ فغانستان کو محیط رہا، ان کے باہمی تنازعات، حرص اقتدار، جذبرانا نیت اور قومی انتشار کا بھی اچھی طرح جائزہ لے بچکے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اُ فغانستان جس نے ابدالی حکمر انوں کے دورع وج میں ہندوستان کا نقشہ پلٹ دیا تھا آج اغیار کی ساز شوں سے کمڑے مکڑے ہور ہاہے اور اپنی حقاظت سے بھی قاصر ہے۔ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیدصاحب

تارىخ افغانستان: جلداة ل نے فیصلہ کرلیا کہ وہ بارک زئی حکمران بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی حتی الا مکان کوشش کریں مے تا کہ ان کی متحدہ طاقت کو اسلام کے دفاع ادر دشمنانِ اسلام کی سرکونی کے لیے استعال کی ۔ جا سے ۔اس مقعد کے لیے سب سے پہلی چیز بیتھی کہ مقتدر سردار ان اُفغانستان سیدصا حب کے ہاتھے پر ہیت جہاد کریں یا کم از کم تعاون کا مخلصا نہ دعدہ کریں۔اس میں شکٹ نبیس کی اُفغانستان کےعلاء دمشارُ گج اور عوام کے ساتھ سابق حکمران خانوادوں کے بڑے بڑے سرداروں نے سیدصا حب کا زبر دس استقبال کیا تھااوران کی مہم میں شرکت کا بے مثال ذوق وشوق ظاہر کیا تھا تکراس کے یاوجود حکومتی طبقے کا ر دریے عجیب بلکہ عجیب ترتھا۔ان میں سے کی ایک نے سیدصا حب کے ہاتھ بربیعتِ جہاد بھی کر لی تھی ارر ان کی خاطر مدارات میں کوئی کی نہیں کی تھی تا ہم سیدصاحب کے بار بار سمجھانے کے باوجودوہ آئیں میں مل بیٹھنے کے لیے تیارنہیں تھے۔ بلکدان میں سے امور سلطنت پرزیادہ حاوی مرداروں کوسید صاحب کا أفغانستان بمن زياده دن تك ثهر براسيخ اقتدار كے ليے نظرنا ك محسوس مور ہاتھا۔

پیثا ور روانگی اور بده سنگھ سے معر کہ: سیدصاحب نے تقریبا ڈیڑھ ماہ تک کا ٹل میں متیم رہ کر ہارک زئی براوران کو پرچم جہاد تلے جمع کرنے اور باہمی جنگ وجدال ترک کرنے کی تلقین کی۔ جب املان احوال کی تمام کوششیں رائیگال دکھائی دیں تو آپ پشاور روانہ ہو گئے۔پشاور میں تین دن تیام کے بعد آپ کُنڈے دریا (دریائے کائل) کوعبور کر کے چارسدہ کے علاقے ہشت تگریش آتھ ہرے۔ یہاں بارک زئی برادران میں سے سب سے جھوٹا بھائی مردارسد محمد خان ایک بڑے مجمعے کے ساتھ آپ کا خدمت میں حاضر ہوااور بیعت کی۔

ابھی سیدصاحب جہاد کے لیے مجاہدین اور اسباب جنگ کا پور اانتظام نیس کریائے تھے کہ آپ کوئکھ سردار بدھ شکھ کی اکوڑہ کی جانب پیش قدمی کی اطلاع ملی مرحد کے سردار اس خبرے سرا سمہ تھے۔ انہوں نے سیدصاحب سے درخواست کی کہ کسی طرح بدھ تکھ کو دریائے کا بل کے پار ہی روک لیاجائے . ورندوه اکوژه سے لے کرپٹا در تک تمام شمرول اور بستیول کوتاراج کردے گا۔ اب وقت آپکا تھا کہ بد صاحب جہاد فی مبیل الله کی اس مهم کا آغاز کرتے جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی اور ہزاروں مل کاسفرکر کے غریب الوطنی اختیار کی تھی۔

سدصاحب لشكري إلدين كے ماتھ نوشہرہ آگئے، يہاں سے آپ نے رنجيت سنگھ وايک ناریخی کموب روانه کیا۔ جس کے مندرجات یہ تھے: 🗨 ..... اِسلام قبول کرلو ( ہمارے بھائی اور ہمارے برابر ہوجاؤ مے محراس میں کوئی جرنبیں۔ ) € ..... یا ہماری اطاعت اختیار کر کے جزیہ دینا قبول کراہ \_ ہم اپنے م<sup>ان</sup>

د ہال کی طرح تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ ۞ .....اگر تمہیں ان دونوں با توں میں ہے کوئی بھی منظور نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہوجاؤ ۔گریا در کھو تمہیں شراب سے الی محبت نہیں ہوگی جیسی ہمیں شہادت ہے ۔۔

یہ خط 18 بھادی الاولی 1242ھ (18 و مبر 1826ء) کوروانہ کیا گیا تھا۔ اگلے دن بدھ گھی کائشکر جوتیزی سے منزلیں مارتا آ رہا تھا، اکوڑہ میں داخل ہو گیا۔ سیدصاحب کواطلاع ملی تو شب خون کے لیے ایک دستہ تیار کر کے روانہ فرمایا۔ اس میں ڈیڑھ سو کے قریب ہندوستانی اور 80 کے لگ بھگ قندھاری عالم بن جبکہ یاتی سرحدی قبائل کے جانباز ہتے۔

اس دستے نے دریائے کا بل عبور کر کے اکوڑہ میں پڑاؤڈ الے سکھ شکر پر حملہ کیا، یہ آخر شب کا وقت قالت کھوں نے پہلے تو مقابلہ کیا مگر پھران میں اسی ہڑ بونگ چی کہ کسی کوسر پیر کا ہوت ندرہا۔ تقریباً سات سو کھی جہنم دسید ہوئے۔ اس معر کے میں قدھاری عبارین نے جس بہا دری کا مظاہرہ کیا اس کا ندازہ اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ شہداء میں نصف سے زیادہ افرادا نمی کے تھے۔

اکوڑہ کے شب خون کی خبر سے دربار لا ہور میں ہل چل چے گئی، سکھوں کے منہ پریہ زور دارطما نچہ تھا جے وہ برداشت نہیں کر سکتے ہے۔ سکھ کمانڈ ریدھ شکھاس غیر متوقع نقصان کے بحد گھرا کر داہی جانا چاہتا تھا مگرا ٹک کے سکھ قلعہ دار نے یہ کہہ کراسے روک لیا کہ تمہاری داہی سے جاہدین کی ہمت مزید بڑھ جائے گی اور وہ انک تک سارے علاقے پر قبضہ کرلیں گے۔ چند دن بعد سیدصا حب نے دریائے سندھ کے پار حضر و پر حملے کا منصوبہ بنایا جو سکھوں کا ایک مضبوط مور چہتھا۔ اس حملے میں سیدصا حب نے اسے لئکٹر کے صرف قندھاری مجاہدین کو مقامی افراد کے ساتھ ہے جنے کے لیے چنا۔ حضر و کا معرکہ بھی اپریش کے ساتھ واپس لوٹے۔ کابدین نے جیتا ادر سکھوں کوغیر معمولی نقصان پہنچا کر مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔

سیدصاحب کی خلافت کا اعلان: ان دونتو حات کے بعد سیدصاحب کی مقبولیت مزید بڑھتی چگی گئے۔ مرحد کے تین باہم حزیف سر دارول خاد سے خان ، اشرف خان ادر فتح خان پنجتاری نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے بھر پورساتھ کا وعدہ کیا۔خاد سے خان نے آپ کو ہنڈ کے قلعے میں جواس کے علاقے کا جنگی مرکز تھا، لائبرایا۔

12 جمادی الثانیہ 1242 ھ (10 جنوری 1827ء) کو یہاں علماء ومشائے اور مقامی برداروں سمیت عوام کی بڑی تعداد کی موجود گی بیں سید صاحب کو با تا عدہ شرع امام اور خلیفہ تسلیم کرلیا گیا، آپ جودهوال بار

تاريخ افغانستان: جلدادّ ل ے ہاتھ پر بعت فلافت کی می اور علاقے کی مساجد میں خطبہ جعد میں آپ کا نام شامل كرايا كيا۔ . سچه دنون بعد سید صاحب کوسکه کماند ریده شکه کاایک خطرموصول موابده سنگه حضر دادرا کوژه ش بجابری کی کامیاب کارروائیوں سے بخت جھنجھلایا ہوا تھا۔اس نے سیدصاحب کو کھلے میدان میں کڑنے کی دگورتے میں کامیاب کارروائیوں سے بخت جھنجھلایا ہوا تھا۔اس نے سیدصاحب کو کھلے میدان میں کڑنے کی دگورتے ویے ہوئے اس خط میں لکھا کہ آپ اصل سیداور بڑے سردار ہیں توبا ہرنکل کرصاف صاف مقابلہ کئے۔ ۔۔ سیرصاحب نے اس خط کے جواب میں جو بچھتحریر فرمایا اس کا ایک ایک جملیان کے اخلاص، فنائیت، مذرِ جاداور سوزورول كاعكاس ب-اس خطاكاليك اقتباس پيش فدمت ب-سيرصاحب لكصة بين: '' دین محمدی کی نصرت میں جوکوشش بھی ممکن ہوگی بحالا وُس گا ..... جو تدبیر بھی مفید ہوگی ممل میں لا وُل گا .....ان شاءالله زندگی کی آخری سانس تک ای کوشش میں مشغول رموں گا، پوری عمراس كام يس صرف كردول كا ..... جب تك زنده مول اس داست پر چلتار مول كا ..... اور جب تك دم یں دم ہے، اس کا دم بھر تا رہوں گا ..... جب تک پاؤں ہیں اس وفت تک یہی راستہ ہادر

جب تک سرے اس وقت تک میں سودا، خواہ مفلس ہوں خواہ دولت مند ہول، خواہ منقب سلطنت ميسر فراز مول خواه كسي كي رعيت بنون .....خواه بر دلى كا الزام ميون خواه بهادري كي تعریف سنوں..... بنحاہ میران جہاد سے زندہ واپس ہوں خواہ شہادت سے شرخ رو موں ..... باں! اگریش دیکھوں گا کہ میرے مولی کی خوشی اس میں ہے کہ میں میدانِ جنگ میں تناسر بكف آؤل تو خداك فتم إسوجان سے سينر بر بول گااور شكر كے زيح ميں بے كھنگم

آؤن گا.....خقىرىيكە مجھے نها بنى شجاعت كااظهار مقصود بندرياست كاحمول ......'' (اس اقتباس میں سیدصاحب نے آخری جملوں میں جو تسم کھائی تھی، تاریخ گواہ ہے کہ اسے حرف ا بحرف بورا كردكهايا، بالاكوث كے بهاروں كو بوبهواس طرح اسے خون سے لالدزار بنايا كدو كمن كے

رَغِينَ بِحون وخطرتها هم گئاورجان جاں آفریں پر قربان کردی۔) بارک زئی حکمرانوں کو دعوتِ جہاد: بدھ تکھ کے خط کے بعد سکھوں سے کھلے میدان میں معرکہ آ ذالّا

ناگزیر ہو چکی تھی۔ پیٹاور، نوشہرہ ، اکوڑہ اور دیگر علاقوں کے پوسف زئی سرداروں نے اس موقع برا نفانشان ے بارک زئی سرداروں کی عسکری قوت کوساتھ لینے کی ضرورت محسوس کی اور انہیں وعوت دی کدوہ اپناا ككرسميت سيدصاحب سي ملين تاكي فقريب متوقع جنگ مين كهول كوعبرت ناك فكست دى جاسك مردارانِ بارک زنی اَ فغانستان میں سیداحمه شهید کی تحریک جهاد کی اثراً تگیزی، خداداد مقبولی<sup>ت ادرا آل</sup> یں کریے۔ ، بیانی اور کارکنوں کی بےغرض و بےلو ٹی کے مناظر اپنی آئٹھوں ہے دیکھے بھے ہے۔۔۔۔وہ<sup>ی</sup> تحریک کے بانی اور کارکنوں کی بےغرض و بےلو ٹی کے مناظر اپنی آئٹھوں ہے دیکھے بھے ہے۔۔۔۔وہ

ناريخ افغانستان: جلد الآل چودهوال باب مدنوں میں بیمسوس کرتے ہتھے کہ مجاہدا نہ جذبے پرمشمل الی تحریک گزشتہ کی صدیوں میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ وہ بیجی جانتے تھے کہا گرائ تحریک کا ساتھ دیا جائے تو اُفغانستان اور ہندوستان کو غامب کفریہ طاقتوں کی دست برد سے نجات دلائی جاسکتی ہے مگر ان کے لیے سب سے بڑا سوال بیرتھا کہ تر یک جہاد کی کامیا بی کے بعد خودان کا سیاس مستقبل کیا ہوگا؟ کیاان کی وہ حکومت پھر بھی قائم رہ سکے گ جِمُلُ طور پرشری اُموری یاسداری نہیں کرتی بلکاس کے مختلف احکام کوابی اغراض کے لیے روندتی راتی ہے۔بارک زکی خاندان کے سردار کئی دنوں تک اس مخصے میں رہے۔انہیں میر بھی خطرہ تھا کہ! گرسید ماحب کا ساتھ دیتے ہوئے انہیں شکست ہوئی توسکھان سے بری طرح انقام لیں گےلیکن دوسری طرف می<sup>جمی خط</sup>رہ تھا کہ اگر سید صاحب ان کی امداد کے بغیر ہی کامیاب ہوجاتے ہیں توسکھوں سے بازیاب کرائے گئے تمام علاقے بوسف ذکی سردارول کے قبضے میں آجا عمی مے جواس وقت تمام عسری طانت سيد صاحب كو پيش كر ي <u>سخة منت</u>سس يوسف ز كى اور بارك زكى قبائل ان ونو ل با بهم الي تعلقات کے باد جودایک دوسرے کے پرانے رقیب تھے۔ پوسف زئی قائل نے بھی بھی بارک زئی حکرانوں كانتداركودل سے قبول نہيں كيا تھا۔ ادھر بارك ذكى حكران كى بھى طريقے سے يوسف ذكى قبائل سمیت اکوڑہ خٹک تک کے تمام قبائل کو کمل طور پررام کرنے کے لیے عرصے سے تگ ودویس تھے۔ شدد کا معر کداور یا رمحدخان کی سازش: آخر کافی سوچ بجار کے بعد بارک ز کی سرداروں میں سے ۔ پارٹمہ خان، سلطان محمد خان اور بیرمجمہ خان ایک بڑے لشکر کے ساتھ نوشہرہ کی طرف روانہ ہوئے۔اس درران یار محمد خان کے ذہن میں ایک گھٹاؤٹا منصوبر ترتیب یار ہا تھا۔اس کے دوسرے دو بھائی اس مفومے میں اس کے ساتھ شریک تھے یانہیں .....تاری اُس بارے میں خاموش ہے۔ بظاہر انہیں یار محم خان کی بدنتی کاعلم نہیں تھا۔

سیصاحب اینے ساتھیوں اور بوسف زئی قبائل کے جوانوں کے ہمراہ نوشہرہ پہنچے۔ دریائے کامل کے پاربادک زنگ سردار 20 ہزار سیامیوں کے ساتھ موجود ہتے۔ یہاں سے دونوں شکر مل کرشید و کی طرف رداند ''''۔ یارمحمرخان نے جاسوسوں کے ذریعے سکھ کمانڈ ریدھ شکھ سے بیہ معاملہ طے کرلیا تھا کہ وہ جنگ سے بیلے آئاسیرصاحب توقل کرادے گااورا گرسیدصاحب پھر بھی چکے تو میدانِ جنگ میں عین موقع پراپنی فن كال طرح بسيا موجائ كاكر كم كيدها حب كوكر فأدكر لين يون يتحريك فتم موجائك -یار محمان نے اس کھنا وئی سازش کے وض سکھوں ہے کیا کچھ مانگا ہوگا، اس کا کچھ بتانہیں جلیا لیکن ی<sup>ر بات</sup> بالکل ظاہر ہے کہ وہ سیدصا حب کی مقبولیت کواپنے اقتدار کے لیے نظرہ سمجھ کران ہے اسے تاريخ افغانستان: جلد إوّل

ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا اور ساتھ میں سکھوں کو ابتی و فاداری کا یقین دلاکران پر ۔ تعلقات مزید بہتر بنانے کا خواہش مند تھا۔ اس نے یہی کچھ کیا، شیدو کی جنگ سے پہلی رات اس ز سے صاحب کے کھانے میں زہر ملوادیا ،سیدصاحب کی جان تونی محی مگرز ہر ملے کھانے کے ایک در لتر ۔ کھانے کے باعث ان کی حالت اتی خراب ہوگئ تھی کہ اگلے دن میدانِ جنگ میں کبھی وغشی کی کیفریہ

میں رہے۔اس دنت تک کمی کوانداز ہندتھا کہ یہ کس کی سازش ہے۔ . جنگ سے پہلے ہی یارمحد خان نے سید صاحب کوایک ہاتھی پر سوار کراد یا تھا۔ بظاہر متعمد رہا کا کر صاحب کوآ رام ملے گا، گراصل میں اس بلند قامت سواری پر دہ سیدصاحب کوسکھوں کی ہندوتوں اور گولوں کے عین نشانے پر لانا جاہتا تھا....اس کے علاوہ اس طرح وہ آسانی سے سکھ تھٹر سواروں کرنے میں آ کتے تھے اور تیزی ہے بڑے لکناان کے لیے ناممکن ہوسکتا تھا۔ چونکدان سازشوں کا کی کوعلم نہیں تھا،ان لیے کسی کا ذہن ان نتائج کی جانب نہ جاسکا۔سیرصاحب جنگ کے دوران بدستور ہاتھی پر ہی سوارتے۔ شید و کے میدان میں جنگ شروع ہوئی تو بجاہدین نے ابتدا ہی میں سکھوں پرز بردست دیاؤڈال دیا، شیدو کا ایک مقامی سردار گوڈری شہزادہ سب سے زیادہ جانثاری کے ساتھ لڑااور سکھوں کے مور چوں میں جا گھسا۔أدهرسيدصاحب پرز ہرخورنی كا اثر بدستور باقی تھا۔وہ اس دوران كم مي ہوش بيس آتے ادر كمي دوبارہ بے ہوش ہوجاتے۔میدان میں مجاہدین کی کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی، سکھ بیابورم تھے۔اس دوران کی شخص نے آ کرسید صاحب کوفتے کی خوشخبری بھی دے دی۔اب تک یار محمالانا نے جنگ میں حصر ہیں لیا تھااورا پے سیا ہیوں سمیت ایک طرف کھڑا تھا، سکھوں کی طرف سے ایک گولہ اس طرف آگرا، اس کے ساتھ ہی یار محمد اپنے سیامیوں سمیت میدان جنگ ہے واپس ہوگیا۔ سکھولا نے سلمانوں کی صفوں کوٹو ٹنا و کی کرمنصوبے کے مطابق ای طرف حملہ کر سے مجاہدین کوردعا ٹراما كرديا ـ سيدصاحب ابكى بحى وتت ان كيز في مين آسكتر تتے \_ ريمنظرد كيوكر گوڈرى شمزاده ايك چٹان کی طرح اپنے جانباز ول سمیت ان کے رائے میں جم گیااور آخری سانس تک پرواندوارال تاراج شاہ اساعیل شہیدلشکر کے ایک اور جھے کی کمان کررہے تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ یار محد خال نے بھاگ کرسکھوں کو غلبے کا کھلاموقع دے دیا ہے اور سیدصاحب کی جان خطرے میں ہے۔ وہ نور آواہ<sup>ل</sup> بلخ ، سیرصاحب کوابنی حفاظت میں لیا اور میدان جنگ سے باہر نکلتے چلے گئے۔ تا ہم ہاتھی پر سوار ب صاحب سکھول کی بندوتوں کے نثانے پر تھے۔ یہ د کھے کرمولانا اساعیل شہیدنے آپ کوایک گھو<sup>ڑے ؟</sup> سوار کردیااور خودای ہاتھی پر سوار ہو گئے،سید صاحب کے محافظ انہیں لے کر پہاڑی علاقے کی المر<sup>ن</sup> بارخ افغانستان: جلد اوّل معرفي المحرفة المعربين المحربين المحربين

ہرن روانہ ہو گئے۔شاوا ساعیل بھی سکھوں کوجل دیے ہوئے دورنکل گئے۔

تیدو کی جنگ شمی مجاہدین کی شکست تاریخ آفغانستان کا ایک دردناک باب ہے۔ اس لڑائی میں بہسف ذئی آبال کے حقور کی جنگ میں بہسف ذئی آبال کی کہ کے بہسف ذئی آبال کے تقریباً 80 ہزاراور سرداران آفغانستان کے 20 ہزار سپاہوں کو ملاکرایک لاکھ کے اللہ ایک افراد جن ہوئے ہوئے جن سے سکھوں کو عمر تناک شکست دے کراس خطے کا نقشہ بدلا جا سکتا تھا۔ محر یار محرفان کی غداری نے اس تمام محنت پر پانی پھیردیا جوسید صاحب اور ان کے دفقا سالہا سال کے کرتے چلے آ رہے ہتے۔

جودهوال باب

اس کے بعد اُ فغانستان اور ہندوستان کو تباہ کرنے والی تخربیہ طاقتوں کے خلاف اتی بڑی تعدادیں کاہدین کمیں ایک جگہ تن نہ ہو سکے ۔ رنجیت سکھ جے اس معر کے کے بیتیج میں ایک شرمناک شکست کی خبر کا دھڑ کا تھا، فنج کی اطلاع س کر خوثی ہے بے حال ہو گیا۔اس نے لا ہور سمیت ابنی تمام راجد حالی میں جش منا یا اور جراغال کیا۔

یخ تاریس جہادی مرکز ، یارمحد کا انجام: سیداحمہ شہید شید دکی جنگ میں بارک زئی سپاہ کی غداری کے باوجود دلبرداشتہ نہ ہوئے۔ انہوں نے مقالی سرداروں کے تعادن سے بنخ تارکوا پنا مرکز بنالیا اور ادرگرد کے علاقوں میں شریعتِ اسلامیہ کے احکام بانذ کردیے۔ لوگوں کو قبائل کے ان غیر شرکی ظالمانہ طور طریقوں اور دواحوں سے نجات ولائی جوعوام کے لیے ایک عذاب سے کم نہ تھے۔

نسل درنسل رائج رہے والے ان طور طریقوں کے خلاف سید صاحب کی اصلا ہی مہم کوشر و ٹا شروئ میں کا افت کا ساسا بھی کرتا گیا، ان کے عقا کدوا ٹال، من کا افت کا ساسا بھی کرتا گیا، ان کے عقا کدوا ٹال، مناثرت و معاملات اور رائن بہن کی اصلاح ہوتی گئی۔ او حرسید صاحب کی کلصانہ جدو جہداور جہاد تی کمی الشد کی خاطر انتقاب محت جاری تھی اور او حربارک زئی سرداراس سرفر و شانہ تحریک کا قل قدم کرنے سے لیے بہتاب ہے۔ یار محمد خان جو پہلے خفیہ سازشوں میں معروف تھا، اب محلم کھلا و ممن بن چکا تھا۔ اللہ ایک نے کہ کے اور کی اور اور بیٹا ور سے بنڈ کی طرف روانہ ہوا جبال سید صاحب تیا م پذیر سے آریب کی کا طرف روانہ ہوا جبال سید صاحب تیا م پذیر سے آریب کی خاطر تو ہوں کے دھانے کھول دیے، دھا کوں سے بخت کی خاطر تو ہوں کے دھانے کھول دیے، دھا کوں سے باتھ کے کوام میں خوف و ہر اس پھیل محمل ان میں سے بہت سے یار محمد خان کے ساتھ ل گئے اور باتی مائے در باتی کے موام میں خوف و ہر اس پھیل محمل ان میں سے بہت سے یار محمد خان کے ساتھ ل گئے اور باتی مائے در سے دیا سے دیا ہے۔

سیدمها حب نے سفیر کے ذریعے یا دمجمہ خان کو یہ کہ کرصلح پرآ مادہ کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے لامیان کشت و نون کی کوئی ضرورت نہیں، اگر شری نظام کے اجرا میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے تو ہمارا

258 تاريخانغانستان: جلداوّل کوئی اورمطالبہ نبیں ہے۔ یارمحہ خان نے سلح کے پیغام کوتھارت سے تھرادیا۔اس کے ساتھیول نے ر صاحب کے سفیرکو دھتکار کرکہا:''اگر آیندہ سیدصاحب کی طرف سے کوئی شخص بیام صلح لے کر آیا تہم اس کا سراڑادیں گئے۔''اب جنگ ناگزیر ہوچکی تقی،سیدصاحب نے مجاہدین کو حریف پرشب خون کائم دیا۔ اجازت ملتے ہی چندسومجاہدین نے یارمحہ خان کے نشکر پرحملہ کردیا اور اللہ تعالیٰ کی مدونھرت ہے ۔ حیرت انگیزطور پر یارمحدخان کے شکر جرار کوتٹر بٹر کر کے رکھ دیا۔ یارمحمہ خان خود بے سروسامانی کے عالم میں زخی ہوکر بیثا در کی طرف بھا گا گرراہتے ہی میں ''ہر یانہ'' اور'' دوڈ حیرو'' کے درمیان مرگیا۔ بارک زئیوں کاطیش،سلطان خان کا حملہ: یارمحدخان کی ہلا کت نے اُفغانستان کے حکمران خاندان میں یکدم کھلبلی مجادی اورسب کے سب اس حقیقت کونظر انداز کرکے کداس حادثے میں یار محرخان فرد تصور دارتھا، سیرصاحب کواپناسب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے، علاوہ ازیں انہی دنوں ہندوستان کے جزر برعتی علاء ومشائخ نے ، جوسید صاحب کی حق گوئی سے نالاں اور سرحدی علاقوں میں ان کی تحریک کی كاميابي يرچين بجين تھے، بارك زئى حكرانول كوورغلا ناشروع كرديا۔وہ اپنے جاہ ومراتب اور ذيوى مقاصد کے لیے سیدصاحب کی تحریک کوخطرناک سیجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایسے فتاد کی مشتہر کیے جن

مقاصد کے لیے سیدصاحب کی تحریک کو خطرناک جھتے تھے، چنا تچہ امہوں نے ایسے فادی مشتہر لیے بن میں سید صاحب کو انبیاء وادلیاء کا گتاخ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد سے برگشتہ ظاہر کیا گیا تھا۔ بارک زئی حکمر انوں کو یہ فآوئ اپنی اغراض کے عین مطابق نظر آئے ، اس لیے انہوں نے سیا صاحب سے کوئی صفائی لیے بغیر یک طرفہ طور پر انہیں بدعقیدہ و بے دین مان لیا اور ان کے ظاف بڑے پیانے پر جنگ کی تیاری شروع کردی۔

کچھ عرصے بعد سلطان محمد خان اپنے بھائیوں بیر محمد خان ،سید محمد خان اور اپنے بھیتیج حبیب اللہ خالا کے ساتھ ایک بڑالٹکر لے کر چارسدہ آن بہتجا۔ان کا مقصد یہی تھا کہ سیرصا حب اور ان کے ساتھیوں کو بالکل ختم کردیا جائے۔سیدصا حب نے قاصد کے ذریعے بارک زئی حکمرانوں کی اس عهد شکن ب سلطان محمد خان کوریز بانی پیغام بھجوایا:

''ہم نے تہمیں جہاد کی دعوت دی، تم نے ، تمہارے بھائی بیرمحمہ خان نے اور بہت سے صاحبان سے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بات کا عہد و بیمان کیا کہ ہم جان ومال سے اس کار خیر میں شریک ہوں گے ۔ تمہارے بھائی دوست محمہ خان (حاکم کائل) نے ہمیں کہا تھا کہ میرے یہ بھائی منافق اور دغاباز ہیں ، میکھی آپ سے وفائمیں کریں گے، گرہم نے اس کے کہنے کا مجھ خیال نہیں کریں گے، گرہم نے اس کے کہنے کا مجھ خیال نہیں کیا ، گرجب بدھ سنگھ سے مقابلہ ہوا تو وہی ہوا جو دوست محمہ خان نے کہا تھا۔ تمہارے بھائی یار محمد

جودهوال باب خان نے سکھوں سے مل کر ہمیں زہر دیا اور مقابلے کے وقت دھو کہ دے کر بھاگ گیا۔ چر کچھ دنوں بعدوہ خودنوج لے کرہم پر حملہ آور جوا، ہم نے اسے بہت سمجما یا مگروہ شامتِ نفس سے نہ سمجمااور آخر ارا گیا۔اس میں ماری کیا خطاہ؟ ہم تو کفارے اڑنے کے لیے آئے ہیں، اگرتم خودزیاد تی كركے مارے مقابلے ميں آؤكتو بم مجبور مول كے، اينے بچاؤكے ليے جو يجھ موسكاكريں محے تم خدا سے ڈرواور تاحق پراصرار نہ کرو، برائی کا انجام برائی ہوتا ہے۔ 'سلطان محمد خان نے سد صاحب کے اس زبانی پیغام اورتحریر شدہ خط کوکوئی اہمیت نے دی اور کہا:''ہم نے اس بات پر کر بانده لى ب كتم بيے لوگول وختم كر كاس مرزين كوياك كردي ك\_"

اب سیدصاحب کے لشکر مجاہدین کوایک بار پھران کلہ گوافراد کے مقابلے پر آنا پڑا جو کفار کے مقابلے ہے گریزاں مرمجاہدین کے حون میں ہاتھ ریکنے کے لیے بے چین تھے لزائی ہے بل سلطان محمد خان، بیر محمد خان اور حبیب الله خان نے قر آن مجید پر ہاتھ رکھ کو تسم کھائی تھی کہ وہ سیرصاحب کے مقالے سے بیٹے پھیرکر ہرگز نہیں بھا گیں گے۔ یہی قسم تمام افسرانِ فوج اور وزیروں ومشیروں سے لی گئی تمام سیامیوں کو بھی یہی تسم دی گئی اور اس کو پختہ کرنے کے لیے میدانِ جنگ کی راہ میں دونیزے گاڑ کران کے ج میں قرآن مجید کولئادیا گیا۔ لشکر کا ہرسیا ہی ان بیزوں کے درمیان سے گزر کرمیدان ردانہ ہوا۔ بارک زئیوں نے لشکر کے جار جھے کیے متھے۔ تین جھے گھر سواروں کے اور ایک پیدل سیاہ کا تھا۔ پیدل حصے کا کمانڈ رایک انگریز تھاجس کے پاس دوتو پیں بھی تھیں۔

مایار کے مقام پر دونوں کشکروں کا آمنا سمامنا ہوا۔سیدصا حب کے ساتھ مقامی پختون سرداروں کی مجى فاصى تعداد تقى جن كے پاس اسے اپ قبائل كے جقے تھے كر جب حريف كے شكر سے كولم بارى ہونے لگی ادر گو لےلشکر مجاہدین کے آس پاس <u>پھٹے گگے توا</u>کثر مقامی جنگجو ادھراُدھر ہوکر چھپنے لگے۔سید صاحب کے ساتھ صرف دو ہزار کے لگ بھگ مجاہدین رہ گئے۔اتنے میں بارک زئیول کے لئکر کا ایک گر سوار طوفانی دسته تیزی ہے مجاہدین کی اگلی صف کی جانب آیا۔وہ نگی تکواریں سونتے چلارہے تھے:

"سيدكهال ہے؟ سيدكهال ہے؟"

سیرصاحب آگل صف میں موجود تھے، انہوں نے دشمن کوئز دیک آنے دیا۔ جب چالیس بچاس قدم کا فاصلہ رہ کمیا توسید صاحب نے رائفل سنجال کرنعرہ تکبیر بلند کر کے ان پر فائر کیا ، ساتھ ہی دیگر مجاہدین ۔ سے بھی ہنروقیں چلا ئیں ۔اس کے باوجود وفمن کا طوفانی دستہ ندرُ کا اور مجاہدین کی صفوں میں آن تھسا۔ کچود پردست بدست لزائی ہوتی رہی۔ .

سیرصاحب کے آس پاس یانج سو کے لگ بھگ افراد تھے، سیدصاحب ایک ساتھ دو دو بندوقیں سنجا لے دائمیں اور بائمیں کند نھے پر رکھ کر پے در پے فائز کرر ہے تھے۔ چند ہی کمحول میں دشمنوں کار دستہ پہیا ہو گیا۔ حریف کے لنگر سے میکے بعد دیگرے کئ گھڑ سوار دستے ای تیزی سے حملہاً ور ہوئے گم مٹی بھر بجار بن نے گھسان کی جنگ از کر انہیں ہر بار بسیا کردیا۔ بارک ذیکول کے کئی دستے اس طرح حلے کر کے بسیا ہو گئے اور مجاہدین بچاس بچاس، ساٹھ ساٹھ کی ٹولیوں میں بٹ کران کے تعاقب میں دوڑے مٹی بھر بجاہدین کے ساتھ اُفغانستان کی منظم اور پیشہ در افواج کو کھلے میدان میں یول پرا كردينادر حقيقت اس كھلى نفرت الهيد كاكر شمه تھا جو نامكن كوممكن بنادي ي ب-

بارک زئیوں کے تعاقب کے دوران مجاہدین کی بہادری کے عجیب وغریب وا تعات سامنے آئے۔ عابدين من مقاى قبائل كنوعمرلا كي جى شائل تصدايك تيره چوده سال كا بچيد كنداسد ليالز باقها، گنڈاے کومقای زبان میں ' کفرچٹ' کہا جاتا ہے۔ اُفغان فوج کا ایک زرہ پیش گھٹر سوار سیا ہی اس یے ے سامنے آیا تو یے نے گنڈاس پر گرفت مضبوط کی ادر اُچھل کر اس پر بوری قوت سے دار كرديا\_گذايے كى نوك بلال كى طرح خمرار تقى البذا آئن يوش سواركى زره يس يجينس كرره كئى .....وادا س اچا نک حملے سے اتنا خوفزدہ ہوا کے گھوڑ سے کوایڑلگا کرمیدانِ جنگ سے بھا گنے لگا ..... مگر عجیب تربات بد ہونی کراس نیچے نے گنڈاسے کوسوار کی زرہ میں بھنساد کھے کراس پرابنی گرفت اور مضبوط کردی کر کہیں میرا '' واحداسکی'' ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ نتیجہ یہ لکا کہ بچے گھوڑے کے ساتھ ساتھ گھسٹما چلا گیا۔اس کے بادجود اسا بن فرنبیں تھی وہ جلّار ہا تھا: ' زُمَا گفرچٹ ئے بوڑو۔' (یہ مارا گنڈاسے لیے جارہاہے۔) مجابدین نے یہ عجیب صورت حال دیکھی تو اس گھڑسوار کے پیچیے دوڑ کراسے بینچے گرالیا سوار کے گزتے ہی گنڈاے کی نوک ذرہ سے با ہرنگل آئی بنھا مجاہدا پنااسلح سنجالے اس پرٹوٹ پڑاا درائے آل کردیا۔

سلطان محمه خان، پیرمحمه خان اورسیدمحمه خان کو بارک زئی حکمران بھائیوں میں بڑی تو ت کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ان کی شکست سے دور دورتک سیداحد شہید کے جاہدین کی شجاعت، ہمت اور عسری مہارت کی دھاک بینے گئی۔سیداحمد شہید کے تلص رفقاء نے اس فتح سے بیدا ہونے والی ہموار فضا سے پورالورا فائدہ اُٹھانے اور دھمن کومزید دست درازیوں کا موقع ندرینے کے لیے انہیں مشورہ دیا کہ آ گے بڑھ کر یشاورکو فتح کرلیاجائے اور سلطان محمدخان کی سیادت کا خاتمہ کردیا جائے۔

لشکرِ مجاہدین پیثاور میں: سیدصاحب دو دن مردان میں مقیم رہ کرا پے لشکر کے ہمراہ پشاور کی طر<sup>ن</sup> بر هے۔ سلطان محمد خان، جو شکست کے بعد فرار ہوکر پٹاور آ گیا تھا، بی خبرس کر حدورجہ دہشت زوہ ہوگیا۔اے احساس ہوگیا کراب مجاہدین کی پیش قدی روکنااس کے لیے نامکن ہے۔ چنانچراس نے اپنی جان اور عہدہ بحیانے کے لیے سیرصاحب کوخط میں لکھا:

''سلطان محمد خان توبہ کے لیے حاضر ہے۔ اگر کوئی کا فرجھی آپ کی خدمت میں آگرایمان لائے تو آپ اسے ضرور مسلمان بنا تیں گے، میں تومسلمان اور مسلمان زادہ ہوں۔ اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں، اب مجھی مجھ سے اپنی تقفیم نہ ہوگی عمر بھر آپ کا تالج رہوں گا۔''

اگر چیسلطان محمدخان کے جرائم قابل معانی نہ تھے گرسید صاحب کا سینه عنو ودرگز ر کا سمندر تھا۔ انہوں نے اسے معاف کردیا تا ہم مجاہرین نے بشادر کافئی کر ہی دم لیا۔ ان کی آمد کی خرس کر بشاور کے لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے ۔لشکر پیثا درشہر میں داخل ہوا **گر اس بجاہدا نہ شان کے ساتھ کہ نگا** ہوں مل قبروانتقام کی جگہ محبت واخوت کے دیے جل رہے تھے۔ کوئی دکان لوٹی گئی نہ کسی کا گھر جلایا گیا۔ مرداردل کے غلط پروپیگنٹرے کے باعث جوعام لوگ سید صاحب سے دہشت زوہ تھے وہ ان کے حن سلوک کے قائل ہو گئے ۔ مجاہدین بشاور پہنچ تو بھوک سے ان کا برا حال تھا لشکر کے پاس خوراک تقریا ختم ہو پیکی تھی۔ادھرشہر کے تمام بازارسید صاحب کے عظم کے مطابق حفاظتی نقط نظرے بند ہے۔ سیرصاحب نے دکانوں اور گوداموں کولوشنے کی بھی تختی ہے ممانعت فرمادی تھی۔ان کا تھم تھا کہ کوئی مجاہد کی باغ ہے کھل تک نہ تو ڑے ۔ایس حالت میں مجاہدین دوون شہر میں بھوکے ہیں قیام پذیررہے۔ اس دوران سیرصاحب نے امن وامان کی صورت حال قابویس دیکھر باز ار کھلوادیے تھے اورشہر یں چہل پہل ہوگئ تھی گر بجاہدین کی خوراک کا کوئی انتظام نہ ہوسکا تھا۔ آخر کارتیسرے دن ارباب برام خان نے اتاج کی کئی بری دکانوں ہے آٹاخریدنے کا انتظام کر کے روٹیاں پکوائی اور بول تین دن بعد مجاہدین کے حلق ہے روٹی نیچے اُتری۔ یہ فاتح لشکر کے قلم وضبط ، امیر کی اطاعت اور مفق حین پر شفقت کی حیرت تاک مثال ہے۔

پٹاورسلطان محمد خان کے حوالے: چندون پٹاور میں قیام کے بعد سیدصاحب نے سلطان محمد خان کا جانب سے معانی اور اطاعت کے وعد ہے پراعتبار کرتے ہوئے پٹاوراس کے حوالے کرکے واپسی کا فیملہ کیا۔ اس فیصلے سے سیدصاحب کے اکثر مخلص ساتھی متنق نہ تھے۔ انہوں نے سیدصاحب کو بارک نیک کرواروں پراعتاد کرنے سے متح کیا اور کہا کہ بیلوگ د غابازی کے عادی ہیں، آپ کے ساتھ دوبارہ غداری کریں گرسید صاحب نے غیر معمولی مردت اور وسعت قبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پٹاور مطال کے حوالے کرنے کا فیصلہ اس شرط پر برقر ادر کھا کہ وہ شرقی احکام کی پابندی اور جہاد میں سلطان محمد خان کے حوالے کرنے کا فیصلہ اس شرط پر برقر ادر کھا کہ وہ شرقی احکام کی پابندی اور جہاد میں سلطان محمد خان کے حوالے کرنے کا فیصلہ اس شرط پر برقر ادر کھا کہ وہ شرقی احکام کی پابندی اور جہاد میں

لیلے بیں ایک مقای سردارعنایت اللہ خان کے خط کی چندسطریں اس طبقے کی ذہنیت واضح کرنے کے لیے بیانی ہیں۔ اس نے مولانا اساعیل شہید کو اپنے خط میں لکھا تھا: '' قر آن وسنت اور علاء سب تمہاری طرفی ہیں میں دی احکام جو کتاب وسنت سے ثابت ہیں ہمارے او پرشاق اور بار ہیں .....اس سلسلے ایس ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، چرجوفیصلہ ہوسو ہو۔ اگر ہم غالب آگے تو اپنی رسوم افغانی پرقائم رہیں گارو، گرتم غالب آگے تو اپنی رسوم افغانی پرقائم رہیں گارو، گرتم غالب آگے تو اپنی رسوم افغانی پرقائم رہیں گارو، گرتم غالب آگے تو اپنی رسوم افغانی کرتا ہیں کہ کمارواری مماروں کی مماروں کی مماروں کی مماروں کی میں گئی کو بیار کی مماروں کی مماروں کی میں گئی کرتا ہیں۔ ''

بار من کا قتل عام اس خطیس باپ دادا کی رسوم کوجس طرح به باکاندانداز سے شریعت پرتر جی جوے ان کے تحفظ کے لیے شریعت کے خلاف کوارا تھانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے اس سے اہدارہ لگا یا جاسکت کے دون کی تحت کے خلاف ایک خلید کا ذنگ کس قدر چڑھ چکا تھا۔ بیدہ فضاتھی جس میں سید صاحب کی تحریک کے خلاف ایک خفید سازش تیار کی گئی جس کے مطابق دور دراز علاقوں میں میں سید صاحب کی تحریک کے خلاف ایک خفید سازش تیار کی گئی جس کے مطابق دور دراز علاقوں میں میں تعارف کی علامت سے طے کی تھی کہ اس دن سیوں میں نقارے بجائے جا تھی گے دن فقارے بجائے جا تھی کے دن نقارے بجائے گئے ادرازشیوں نے مجلے کی جب بیاری کر لی جائے ۔ بیات کی دجہ پوچھی تو مقای لوگوں نے کہا: ''سے ادرازشیوں نے کہا: ''سے ادرازشیوں نے کہا: ''سے کا دارکی کا علان کیا جارہ ہے۔''

دات کا اندھرا تھیلتے ہی قتل عام شروع ہو گیا۔ بہت سے تجابدین کو ان کی رہائش گا ہوں پر گھیر کر قل کردیا گیا۔ بہت سے نماز عشاء کے لیے وضو کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ایسے بھی تھے جنہیں نماز پڑھتے ہوئے خاک وخون میں تڑیا دیا گیا۔مساجد میں بھی انہیں پناہ نہیں دی گئی بلکہ گھیر گھار کر باہر نکا لا گیالاربے وردی سے شہید کردیا گیا۔

سیماحب کے ایک معتمد ساتھی جاجی بہاور شاہ را مپوری بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، وہ سید المان بی معتمد ساتھی جا ہے ہوں کے ساتھ کا دَن اساعیلہ کے مان بی کا دَن اساعیلہ کے مان کے المان زئی کی جانب جارہے تھے۔ راتے میں ایک گادَن اساعیلہ کے المحول نے ان کا خوب المحول نے ان کا خوب المحافظ کا دقت ہوا تو کئے گئے: '' حضرت! آپ تشریف لے آئے المحافظ کا دقت ہوا تو کئے گئے: '' حضرت! آپ تشریف لے آئے نگاماکی کیا میں کا مامت فی اسے ''

علنما عماد نے معانے گئے، انہیں کیا خرتھی کہ بیلوگ دوست کے دوپ میں جانی دشمن ہیں اور

تاریخ افغانستان: طبداؤل <u>بوده می بیلی رکعت کے جدے میں گئے، ظالم مقتریول بار</u>
سیان کی آخری نماز ہے۔ جاتی صاحب جوں بی بیلی رکعت کے جدے میں گئے، ظالم مقتریول نے
سیادر میں سونت لیس، بستی کے خان، اساعیل خان نے تکوار کا ایساز ور دار دار کیا کہ حاتی صاحب کا رک کرالگ ہوگیا۔
بنا کردیم خوش رسے بخاک وخول غلطیدن خدا رحمت کندا ایس عاشتان پاک طینت ما بنا کردیم خوش رسے بخاک وخول علطیدن بندا رحمت کندا ایس عاشتان پاک طینت ما بناور میں سیرصاحب کے انتہائی قربی ساتھی مولا نامظیم علی، ارباب فیض الشدخان اور چند کا ہدی

بنا کردیم خوش رسے بخاک وخول غلطیدن ندا رحمت کندا ایس عاشتان پاک طیخت ما پناور میں سیدصاحب کے انتہائی قربی ساتھی مولا نا مظہرعلی، ارباب فیض الشدخان اور چند کالہرین شہر میں شرعی شرکی ادکام کے نفاذ کے لیے تھہرے ہوئے تتے۔ پناور کو فتح کرنے کے بعد سیدصاحب نے اے اس شرطی برسلطان محمد خان کے پاس رہنے دیا تھا کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا اور اسلای نظام کے نفاذ میں معاون رہے گا۔ مگر اب سلطان محمد خان خود کابدین کے خلاف اس سازش میں پئی ٹیش تقار اس کے بھائی بیر محمد خان نے مولا نا مظہر علی، ارباب فیض الشدخان اور دیگر کابدین کو دعوت کے بہائے اس کے بھائی بیر محمد خان نے مولا نا مظہر علی، ارباب فیض الشدخان اور دیگر کابدین کو دعوت کے بہائے دیں سے بھائی بیر محمد خان نے مولا نا مظہر علی، ارباب فیض الشدخان اور دیگر کابدین کو دعوت کے بہائے دیں۔

اس کے بھائی پیرمحد خان نے مواد تا مظہر علی ،ار باب بیش اللہ خان اور دیر مجاہدین اور ہوت کے بہانے ابنی حو یکی بیس بلا یا اور وہیں شہید کر ڈالا۔

بچھے بجاہدین سید صاحب کے حکم سے عُمْر وصول کرنے ''سُدُ' کے علاقے میں مقیم تھے۔ انہی وومری بستیوں میں بجاہدین کے قتل عام کی اطلاع مل کئی۔ وہ نو را اپنے ہتھیار لے کر آبادی سے باہر نگل دومری بستیوں میں بجاہدین کے قتل عام کی اطلاع مل کئی۔ وہ نو را اپنے ہتھیار لے کر آبادی سے باہر نگل کے اور کسی مندی سے کا ایک سر دار جس کا نام سیمن خان تھا، اور آنگا۔ یہ مخص مجاہدین کے قتل عام میں شریک تھا اور گا دُن اساعیلہ میں بجاہدین کے افسر حاجی بہا در خان اوائی المان کے حال سے بیٹ خان نے ان سے بڑی بہا در اللہ باللہ کی حالت میں شہید کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ ان بجاہدین خان نے ان سے بڑی ہدردانہ با تمی کسی اور آئیس اطبیعی اور پوکئے تھے اس لیے سیمن خان نے ان سے بڑی ہدردانہ با تمی کسی اور آئیس اطبیعیان دلا یا کہ وہ آئیس ابنی بناہ میں لے کر بحفا علت ان کے مرکز پنجار بہنچاد کا۔

جب مجاہدین اس کی پُرفریب باتوں میں آگراس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے تو اس نے کہا: '' میں اہنا بدنا می سے ڈرتا ہوں اس لیے تہمیں سلح حالت میں نہیں لے جایا جاسکتا ہم اپنے ہتھیار میرے محر ٹما امانت کے طور پر رکھوا دو، میں تیسرے روز پنجار میں تمہیں پہنچا دوں گا۔''

اک خوف و دہشت کی نفنا میں مجاہدین اس بد بخت کو اپنا نجات دہندہ بہجے کر اس پر کمل اعباد کر بھے شے۔ انہوں نے اپنے ہتھیاراس کے حوالے کردیے، وہ انہیں لدوا کر گاؤں لے گیا۔ اب مجاہدین ننج رہ گئے تتے۔ پچھ دیر بعد گاؤں کی طرف سے قاتلوں کا ایک مسلح گروہ آیا اور مجاہدین پر بلی پڑا۔ ایک علیہ م

رو مصف مصف بادر جاہد میں مرت سے ہوں ہیں اس طروہ رہے اور جاہد ہیں ہر جہ جاہد ہوں ہیں ہے جائے۔ ایک مجاہد کو ینچے گرا کر تنجر وں ، چھر یون اور تکواروں سے جانوروں کی طرح ذریح کیا گیا۔ان میں سے جائے۔ اللہ خان نای ایک مجاہد نے اس گاؤں کی ایک خاتون سے نکاح کیا تھا۔ بلوائیوں میں اس کا سسر بھی خال تھا۔ بجاہدین سے ان کی نفرت کا اندازہ لگائیے کے سسر نے خودا ہے بجاہد دامادکو بکھا ڈکرا پنے ہاتھوں ہے اس کے گلے پرچیری چلائی۔

علاقہ مینی بیل عاذی پیرخان جماعت دار کی بجاہدین کے ساتھ رہائش بذیر سے آئی عام تروع ہوئے۔ سازشیوں ہوتے تی دہ بند کو کے صور ہوگئے۔ سازشیوں نے آگر جاروں طرف سے مجد کو گھیرلیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بجاہدین کو مجد سے آئی جلدی نکالنا مکن نہیں ہے تو مجد کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ بجاہدین اندر جل کر را کھ ہوجا کی۔ یہ شقاوت، سنگ دلی اور مردہ دلی کی انتہاتھی کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کی حرمت بھی فراموش کر بچے شے اور اسے جلانے پر آمادہ سے اس صورت حال میں علاقے کے علماء، بیرزاد سے اور سید حضرات وہاں اسے جلانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گران ان بھالی کی منت ساجت کر کے آئیں مجاہدین کی جاں بخشی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گران کے الکوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر بستی کی خواتین گھروں سے نکل آئیں اور ایت این گھر کے مردوں ہے تھیار چین کر آئیں اس ظلم سے منح کرنے لیس گردہ ٹس سے میں نہ ہوئے۔

سبس مرض ...... جا ہلیت کا کبر ونحوت اور حب جاہ: سیدصاحب کے رفقاء کے ساتھ تبائل سرداروں سیس مرض ..... جا ہلیت کا کبر ونحوت اور حب جاہ : سیدصاحب کے رفقاء کے ساتھ تبائل کرنا شاید بعض قار کین کو بہ جا طویل محسوں ہو کہ مراک صورت حال کو واضح طور پر سامنے لانا اس لیے ضروری سمجھا گیا تا کہ قار کین کو اندازہ ہو کہ اُفغانستان وہندوستان میں ایک عظیم سیاسی اور دین تنبدیلی نبیدا کرنے کی اہلیت رکھنے والی میز بردست

نارخ افغانستان: جلداؤل تحریک آخراتی جلداور یکدم کیسے نا کام ہوگ -

حرید، من بعد المسلم ال

شہدائے بالاکوٹ: سدا تحد شہدائے غازیوں کے آن عام کے بعدائی علاقے کی اصلامِ احوال سے مہدائے بالاکوٹ: سدا تحد شہدائے عام ہے بعدائی علاقے کے افغانستان سے ملکتہ کے ساحل تک مسلمان گہری نیند میں مبتلا ہیں اور ناید کفریہ طاقتوں کی کممل اجارہ واری کے بعدان کا قلم وتشدد ہی انہیں اس خواب گرال سے دیگا باع گا۔ انہوں نے کشمیر کا رُخ کمیا اور داستے میں بالاکوٹ میں پڑاؤ کے و دران سکھوں کے زنے میں آگئے۔ 24 ذی قعدہ 1246 ہے (من 1831ء) کوسیدا تھ شہیدائے رفقاء سمیت بڑی جا نبازی سے سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ یوں کفریہ طاقتوں سے ارضِ مندواً نفانستان کو بچانے کے لیے شروع کی جانے والی ایک ذیروست تحریک کا میالی کی منزل تک پہنچنے سے بہت پہلے تم ہوگئی۔

مآخذو مراجع

ه ...... تارخ دعوت دعزیمت، مولانا سیدا بوانحسن علی ندوی ه ..... سیدا تحرشهید، مولانا خلام رسول مهر کی ...... سید با دشاه کا قافله، آباوشاه بوری مرحوم

## *يندر ہوال* باب

## کھ پتلی حکمرانوں کا دور

سیداحمد شهیدرون نیز کی شهادت کے بعد تحریک مجاہدین آب و تاب سے نہ چل کی۔اگر چان کے نافاہ نے ''ستھانہ' میں متبادل مرکز بنا کر جہادی تربیت اور کفار سے آزادی کی ذبین سازی کا کام کی نہ کی صورت میں برقر اردکھا گراب وہ اغیار کی راہ میں کوئی ایسی مضبوط دیوار کھڑی نہیں کر کتے تھے جس کے صورت ان کوکوشٹوں کا یہ نتیج ضرور تکلا کے اس خطے میں اِسلام دشنوں کی بالادتی کی وفار رُک سکے۔ بہرصورت ان کوکوشٹوں کا یہ نتیج ضرور تکلا کہ بندتان وا نفانستان میں انگریزوں سے نگر لینے والے ستقبل کے جاہدین تیار ہوت رہے۔ انگریزوں کی والیسی : انگریزاس زمانے کی سب سے بڑی استعاری قوت تھے۔ بندوستان کے اکثر رہنے ہوں عالب آپنے تھے۔ صرف سندھ اور بنجاب اب تک ان کے قبضے سے باہر تھے۔ تا ہم ان کی رابر کام کر دہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی نگائیں آفغانستان پر بھی لگی ان کی ساز تین بہاں بھی سے بھی اس کی ساتھ ساتھ ان کی نگائیں آفغانستان پر بھی لگی برائی میں مارون شخص جا انگریزوں کے لیے بظاہر بہاں قبضے میں کہ کن ملک پر قبضے میں زمین کا حصول تا نوی شخصی۔ اس مقصد وہاں کی دولت اور پیدا وارکولوٹا تھا۔ کی ملک پر قبضے میں زمین کا حصول تا نوی شخصی۔ اصل مقصد وہاں کی دولت اور پیدا وارکولوٹا تھا۔ کی ملک پر قبضے میں زمین کا حصول تا نوی شخصی۔ اس مقصد وہاں کی دولت اور پیدا وارکولوٹا تھا۔ کی ملک پر قبضے میں زمین کا حصول تا نوی شخصی۔ اس کی ساتھ میں کی دولت اور پیدا وارکولوٹا تھا۔ کی ملک پر قبضے میں زمین کا حصول تا نوی شخصی۔ اس کی ملک پر قبضے میں زمین کا حصول تا نوی شخصی ۔ اصل مقصد وہاں کی دولت اور پیدا وارکولوٹا تھا۔ کی ملک پر قبضے ہو سکتے تھے۔ پہلا عسکری اور دوسراسیا ہی۔

268 تاريخ افغانستان: جلداوّل اورانگریز کمی بھی نقصان ہے محفوظ رہتے۔اس کے ساتھ ساتھ انگریز کی مشہور پالیسی ''لڑاؤ اور حکومرتے کہ'' ہورہ مریوں کی مصف مصطمح نظریہ تھا کہ ہند دستان کی طرح اَ فغانستان کو بھی تیھو نے تیھو سے موہوں، بھی کار فرمار ہی۔انگریز دں کا طمح نظریہ تھا کہ ہند دستان کی طرح اَ فغانستان کو بھی تیھو سے تیھو سے موہوں، ر یاستوں اور کروں میں اس طرح بانث دیا جائے کہ ہر جھے پران کے حلیف حکومت کردہم ہول جو باہم ۔۔ اوے جھاڑتے رہیں اور بول مکر درے ممز درتر ہوکراس کے آگے اپ مفادات کے لیے سرتگوں رہیں۔ ملک کو کمزوری اور انتثار کی اس حد تک پہنچانے کے بعد آخری مرحلے میں زمین پر تینے کیا جا مکا تھا۔ وہ اپنے لا وُلشکر کے ساتھ کمز در ، لئے پنے اور نکڑ دن میں بنے اُ فغانستان پر آ سانی ہے تبنیه کر کئے تھے کسی ملک پرعسکری لحاظ ہے قابض ہونے کے بعد انگریزوں نے اپنے اقتدار کومتھکم کرنے کے ليے'' نظام تعليم'' کي تبريلي کوجمي ايتي پاليسي کا حصه بنايا ہوا تھا جس کے تحت تمام نوآباديات ميں نسل نو كواپتامستقل ذہتى غلام بنانامقصود تھا۔اس منصوبے كے بہلے مرسطے پرعمل كے ليے انگريزوں كونا؛ شجاع سب ہے بہتر آلة كارمعلوم ہوا۔ آپ پڑھ بچكے ہيں كەشاہ شجاع ابدالى خاندان كافر دتھا جوايے آ باء واجداد کی غیرت وخود داری کے برعکس پر لے درجے کا مفاد پرست اور کم حوصلہ انسان تھا۔ وہ پہلا أفغان حكران قعاجس نے انگريزوں كو دشمن كى بجائے دوست كى حيثيت دى تھى۔ برسر اقتداراً نے کے بعداس نے 7 جون 1809ء کو پشاور میں انگریز سفیر کے ساتھ دوئتی کا معاہدہ کیا تھا۔ پیشاہ ٹجاڑ کی جوانی کا زمانہ تھا۔اس وقت اس کی عمر کوئی 30 برس کے لگ بھگ تھی۔اس کا انگریزوں کی طرف دوی کا ہاتھ بڑھانا اُ فغان عوام کو تخت نا گوارگز را تھاا درانہوں نے فوری طور پر بغاوت کر کے شاہمحود کو باوشاه بنالیا تھا۔شاہ شجاع اُس وقت بغاوت پر قابونہ پاسکا تھا،حصول اقتدار کی کئی ما کام مہمات کے بعد آخر کاروه ول شکته موگیا تھا اورادھرے ادھر مارا مارا بھرتار ہار ہاتھا۔اس دوران ابدالیوں کامشہور ز مانہ 'کوہ نور میرا' 'ای کے پاس محفوظ تھا۔

1813ء میں وہ پشاور میں پناہ لیے ہوئے تھا کہ شہر کے حاکم عطا محمد خان نے اسے گرفآد کرکے سکھول کے حوالے کردیا۔ حاکم پنجاب رنجیت سکھ نے اسے دوسال تک اپنے پاس نظر بندر کھا تا کہ اللہ ہے کی طرح کوہ نور ہیرا حاصل کر سکے مگر شاہ شجاع نے اس ہیرے کا پند کسی کو نہ بتایا۔ انگریزوں کی پناہ میں: 1815ء میں وہ سکھوں کوئیل دے کراپے اہلِ خانہ سمیت سکھوں کی تیدے

ب ریروں ن ہاہ میں 1010ء میں وہ صول بوس دے سراہے اہلِ خانہ سمیت محول نامید کا کنیں خانہ سمیت محول نامید کنگل بھا گا اورانگریزوں نے ہتا ہے کہ فرمیرے کی قبت بر نگل بھا گا اورانگریزوں سے پناہ اور تعاون کا طالب ہوا۔ انگریزوں نے اسے کو ہو رہیرے کی قبت بر اُفغانستان کی حکومت والیس ولا دینے کی تقیمی دہائی کرائی۔ تب سے شاہ شجاع انگریزوں کی عملدار کا میں رہنا آرہا تھا۔ درمیان میں کچھ عرصہ اس نے شکار پور (سندھ) میں بھی گزار انگرسندھی ہاوچ امراء ارخ افغانتان: طداول

نے آخراے دہاں ہے بھی نکال دیا۔ شاہ شجاع نے تقریباً 20 برس لدھیانہ (پنجاب) میں گزارے اور نے آخراے دہاں ہے بھی نکال دیا۔ شاہ شجاع نے تقریباً 20 برس لدھیانہ (پنجاب) میں گزارے اور ے۔ آگریز کے اشارے پر اَفغانستان کا جلاوطن بادشاہ ہونے کا دعوے دارر ہا۔اس دوران اُفغانستان ہے۔ آگریز کے اشارے پر اَفغانستان کا جلاوطن بادشاہ ہونے کا دعوے دارر ہا۔اس دوران اُفغانستان ہے۔ ریاں خاندان کی حکومت نا پید ہوکرافتد اراٹھارہ بھائیوں کے ہاتھ آگیا تھا۔سیداحمرشہید کی تحریک اس دوران أنفى ادراً فغانستان كى سياست يركونى غيرمعمولى اثر دُالے بغيرتم ہوگئى۔

ا اللہ نے کے لیے شاہ شجاع نے انگریزوں کوان کا دعدہ یا دولا یا۔ بیدہ دفت تھا کہ اُفغانوں کی کمزوری ہے وصله یا کر سکھوں نے کائل پر چڑھائی کی منصوبہ بندی شروع کردی تھی۔انگریزوں نے انہیں بھی ساتھ ملنامناسب سمجھا۔ چنانچے طے بیہ ہوا کہ انگریز ول اور سکھوں کی مشتر کہ افواج آفغانستان پرحملہ کریں گی اور شاہ شجاع کو اُفغانستان کا بادشاہ بنایا جائے گا۔ ظاہر ہے اس صورت میں اَفغانستان کی حکومت در حقیقت اگریزوں ہی کے ماتحت ہوتی اور انہیں افغانستان کی دولت لوٹے کا بورا بورا اختیار رہتا۔ سکھول کی نوشودی کے لیے شاہ شجاع نے رنجیت سکھ سے میدمعاہدہ کرلیا کہ حصول افترار کے بعدوہ پشاور، ڈیرہ اماعمل خان اورڈیرہ غازی خان سمیت ملحقہ علاقوں کا مالیا ٹی نظام سکھوں ہی کے پاس رہنے دےگا۔ لدھیاندے قندھار: اس معاہدے کے بعد 1833ء میں شاہ شجاع اپنے حمایتیوں کی فوج لے کر لدهیانہ سے قند ھار کی طرف روانہ ہوا۔ دریائے سندھ عبور کرکے وہ شکار پور جاتھ ہرا۔ فوج کے بل بوتے برای نے ان علاقوں سے سندھ کے میروں کو بے دخل کر کے اپنی حکومت کا اعلان کردیا۔ 1834ء کے آغاز میں وہ قندھار کے قریب بہتجا، اس کے ساتھ اُفغانی اور ہندوستانی سیاہیوں کے علاوہ انگریز نوجیوں کو بھی دیکھ کرلوگ جیران رہ گئے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ انگریزی فوج کے قدم اس سرز مین پر پڑے تے۔انگریز سیابیوں کا کمانڈرمٹر کیمیل تھا۔قدھاریوں کے لیے اتنے بھاری بھر کم اشکر سے مقابلہ

أمان بيس تفاچنا نجدانهوں نے كائل كے حاكم دوست محد خان سے امداد طلب كى -اُو تُجاع کی شکست: حاکم کابل دوست محمد خان کوفند هار پرشاه شجاع کے حملے کی خبر بہنجی تو بہت پریشان ب<sub>لار دہ ایک</sub> شکر لے کرنو را قند ھاری طرف روانہ ہو گیا۔ قند ھار میں کہندل خان ، شاہ شجاع سے اپناو فاع

كرباقها كدائة من دوست محمد خان كي انواج آن يبني سياه شجاع كي نوج قندهاري اور كالم الشكرون ر ایستان گرگئی۔اب گھسان کی جنگ ہوئی جس میں شاہ شجاع سے نظر کو بری طرح شکست ہوئی۔وہ المستم المرادي المستون المستدان المستم المستم المرين المريزي فوج كارسته بهي سخت المريزي فوج كارسته بهي سخت

گنمانات اُٹھا کر بھا گا۔انگریزافسر جزل کیمپیل زخی حالت میں قندھار بوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔

270 تاريخ افغانستان: جلداة ل ں، جزل کیمپیل نے بچے دنا فغان فوج کی قید میں گزارے۔سلمانوں کے تہذیب وتمان کی سادگاار اور برس میں سے میں اس میں اس اس میں دل چسپی محسوس ہونے آئی اور دہ اِسلامی تعلیمات سے آگائی کی شجاعت دخود داری سے اسے اِسلام میں دل چسپی محسوس ہونے آئی اور دہ اِسلامی تعلیمات سے آگائی ں ج ب روں ہے۔ حاصل کرنے نگا ہے جی ہی عرصے میں اس کے دل کی و نیابدل گئی اور اس نے بخوشی اسلام قبول کرلیا۔ اس کے ے من رے۔۔۔۔ ور بعد وہ رہائی یا کرواپس چلا گیا۔ادھرشاہ شجاع شکست کے بعد بڑی ردی حالت میں گرتا پڑتا ہاو چتان بڑا ہ. جہاں قلات کےوالی میرنصیرهان نے اسے پناہ دی اور پھر بحفاظت لدھیانہ پہنچانے کا بندوبست کردیا۔ کے خلاف چیٹری جانے والی یہ پہلی جنگ تھی۔اس جنگ میں اُفغانوں نے اپنے تمام تر اختلافات بھلادیے تھے، انہوں نے جہاداورقو می لڑا کی سمجھ کراہے پورے اتحاد وا تفاق سے لڑا اور کامیابی ہے . ہمکنار ہوئے۔ بیدانگریزوں کی اَفغانستان میں پہلی مہم تھی جس سے انہیں بوری طرح اندازہ ہوگا کر ا پے کسی ایجنٹ کو یہاں کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول بنانا کس قدر مشکل کام ہے۔ جب دوست مُر خان قندھار کی مہم میں مصروف تھا تو شاہ شجاع کا مددگار سکھ مردار ہری سنگھ دس ہزار سیاہیوں کے ماتمہ پیثاور پینی گیا تھا اور پیثاور کا حاکم سلطان محدخان اس سے خوفز دہ ہوکر جلال آبا دآ گیا تھا۔ ہری سنگھ نے پثاور پرقبعنه كركے برطرف خوف و براس كھيلاديا تھا۔ دوست محمدخان قندهار میں شاہ شجاع کوشکست دے کر کابل پہنچا تو ہرطرف اس کی فتح کا ڈٹکان گیا۔ طوائف الملوكي كے اس دور ميں ايك درجن كے لگ بھگ ٹا اہل خود مخار حاكموں كے درميان اس فے ايك" قومى ميرو"كى ي حيثيت اختيار كرلى عوام وخواص سب كوأميد بند صفالكى كه شايدوه ملك وأوم ك انتشارا درز دال کی دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہوجائے گا۔ دوست محمد خان نے بھی اس موقع ے فائدہ أشاتے ہوئے اپناسیای قد بلند كرنے اور أفغانستان كوايك عكمران كے ماتحت لانے كامنموم بندی شروع کردی۔اس نے عوام کوایک مشتر کہ مقصد پر لاکھڑا کرنے کے لیے انہیں کفارے جہادگا تیار کی کا تھم دیا اور اعلان کیا کہ وہ پتاور پر تملہ کر کے تمام اَ فغان مقبوضات کو سکھوں ہے آ زاد کرا<sup>ئے گا۔</sup> قوم نے اس عزم کی بھر پورتائد کی۔ ایک بڑے اجتاع میں اُفغان علائے کرام، مشائ اور قوم عظام اکٹھے ہوئے۔انہوں نے جہاد سے بن ایک قومی امیر منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔اس مقصد کے لیے دوست محمہ خان سب سے موزوں آ دی معلوم ہوا۔ ویسے بھی ا*س تحر*یک کامحرک وہی تھا جب کہ اس کے دوس<sup>ے</sup> بھائی قومی مفادات اور ذمہ داریوں سے غافل <u>تھے۔ دوست محم</u>رخان ان سے بہرحال بہتر تھا۔ دوست محمد خان اميرِ أفغانستان: يون 1834ء مين دوست محمد خان كو أفغانستان كامير الم

مارىخ انغانستان: جلد إقال يتدرهوال يأب عما\_ اُفغان قبائل کے سردارول نے اس حکومت کا خیر مقدم کیا۔ ملک کے دفاع کومضبوط بنانے اور کفار تے جہاد کے لیے فوری طور پر چندہ مہم اور رضا کارمجاہدین کی بھرتی شروع کی گئے۔ ملک کی بدحالی اور طوائف الملوكي سے پریشان حال عوام نے اس موقع کونعمت غیرمتر قبیجے ہوئے پیٹ كائ كرينده ديا اورنوجوانوں نے بڑھ چڑھ کرخود کو وطن کی حفاظت کے لیے پیش کیا۔ اُفغانوں کے جوش وجذبے کا <sub>ا عا</sub>ز ہاں بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ صرف مشرقی اَ فغانستان کے شہروں اور دیباتوں سے د*ی ہزار گھڑ* ارادر بیاس ہزار بیدل مجاہدین دوست محدخان کے پرچم سلے جمع ہو گئے۔

دوست مجمد خان أفغانستان كاپېلا حكمران تھا جو'' امير'' كے لقب سے مشہور ہوا۔ دراصل اس كى حكمرانی کی ابتدا بادشاہ کی نہیں، امیر جہاد کی حیثیت ہے ہوئی تھی۔اس موقع پراس کے ڈھالے ہوئے ایک

بح پرمیشعرکنده کیا گیاتھا کر بت و بزد مکه ناصرش حق باد امیر دوست محمد بعزم جنگ و جهاد (امیردوست محد نے جنگ و جہاد کے لیے مربا ندھ کر بیسکد ڈھلوایا ہے، جن تعالی اس کا مددگار ہو) آخر كارامير دوست محمد خان نے افواج تيار كرنے كے بعد 1835ء ميں اعلان جہاد كے ساتھ پشاور كى طرف کوچ کیا۔ بچاس ہزار پیادوں اور دس ہزار شہ سواروں کا میکشکر در ہ خیبر کے دیہات''شیخان'' میں فروکش تھا کے سلطان محمد خان بھی در ہزار سیا ہیوں سمیت ان سے آملا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اُفغانوں کی سوئی بولُ تسمت جاگ اُٹھی ہے اور مال واقتدار کے لیے ایک دوسرے سے دست وگریبان رہنے والے بھالی وین د فرہب کے نام پر تمیر وشکر ہو چکے ہیں۔ بیصورت حال جہاں مسلمانا بندواً فغانستان کے دلول میں اُمیدوں کی نئی جُوت جگار ہی تھی وہاں رنجیت سنگھ، شاہ شجاع اور انگریزوں کے لیے تشویش کے دردازے کول چکی تھی۔ رنجیت سکھنے فائگریز افسران کے مشورے سے اس جنگ کو ہر قیت پردکوانے کی کوشش کی ادرائ کے لیے ایک سازش تیار کی سکھاور انگریز دونوں اِسلامی شکر میں شامل سلطان محد خان کی نفسیات سے اچھی طرح واقف منے جو پہلے بھی بار ہا اپنوں سے غداری کر چکا تھا۔ چنا نچیہ کھوں کی طرف سے ایک وندجزل ہارلین کی قیادت میں پشاور سے در انتیر پہنچا اور دوست محمد خان کی نشکر گاہ میں حاضری دی۔ یدولدا کیے طرف تو امیر آفغانستان دوست محمد خان سے ملاقات کرکے اسے جنگ سے زُک جانے پر

اً ادوكرنے كى كوشش كرتار باروسرى طرف سيسلطان محد خان سے بھى خفيد گفت وشنيدكرتار باروست م محم خان توی رہنما کی حیثیت اختیار کرجانے کے سبب جہاد کی راہ سے مندموڑنے کو حد درج باعثِ عار محمّا تقااس کیے وہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوا ......گر حب تو قع سلطان محمد غان پراس فریب کار دفد کا

حادو چل گیا۔انہوں نے سلطان محمد خان کو دوست محمد خان کے خلاف بھٹر کا دیا اور ساتھ ہی اے پشاریا عبود ہیں تایہ ایرن کے سے مصطلح ہے۔ خود مخار حاکم تسلیم کر لینے کا سنبرا سپنا د کھایا۔سلطان محمد خان بھسل گیا ،مگر اس نے کہا کہ رہتا س کا م<sub>ار</sub> بر رں اس کے حوالے کیا جائے۔ سکھاورا گریز بہرصورت میہ بازی جیتنااور جہادکورو کنا چاہتے تھے اس لے انہوں نے اس کا بھی وعدہ کرلیا۔

خواب بصر گیا: دوست محد خان چند دنول کے اندر اندر سکھول پر بھر پور ملے کرے پشاور کو آزاد کی ز <u> کا خواب دیکی دیا تھا گرایک منج اسے ایک لشکر گاہ کا ایک حصہ بالکل خالی نظر آیا۔ اسے بتایا گیا کہ سائلاں</u> . . . محمد خان ابنی فوج کے ساتھ داتوں رات پہاڑوں کے پار جا کر سکھوں کے شکر سے ل گیا ہے۔ دوست محمہ خان کا خواب بھر گیا۔وہ بھونچکارہ گیا۔اس پرالی مایوی طاری ہوئی کہ باتی سپاہیوں کے ساتھای وقت کائل کی طرف لوٹ گیا۔اس طرح سلطان محد خان جیسے غداد ملت کی کارستانیوں نے اس تحر یک جبادكونجى سبوتا ژكر ڈالا۔

انگریزوں سے مراسم:اس ناکام مہم کے بعدامیردوست محمد خان براتی مایوی طاری ہوالی کرووائی قوت کو متحکم کرنے کے لیے انگریزوں سے مدد لینے یا کم از کم ان سے سیای و تجارتی روابط بڑھانے بر غور وَكَرِكر نے لگا۔ایے بھائیوں سے تعاون وجمایت کے بارے میں وہ بالکل نا اُمید ہوگیا۔اب تک انگریزوں سے اس کے تعلقات حریفانہ تھے، انہیں تبدیل کرنے کے لیے اس نے ایک خط انگریز گروز جزل لارڈاکلینڈ کے نام لکھا گویا بیمراسم دوی کی ابتدائقی۔

ا بران اورروس کی مداخلت: اس دوران جبکه دوست محد خان انگریز دن ہے بہتر تعلقات بنانے کے کے فکر مند تھا۔اس کا بھائی حاکم قندھار کہن دل خان ایران اور روس کی مددے اپناا قند ارمضبوط کرنے کی کوشش شروع کرچکا تھا اور ان مما لک کے سفیر قندھار پہنچ چکے تھے۔اُفغانستان کی تاریخ کا میدور آگریزوں کے ساتھ ساتھ روسیوں کو بھی اس ملک میں مداخلت کیلئے سرگرم دیکھ رہا تھا ادر اس بیرو<sup>ل</sup> مدا خلت کی راہ خوداً نغانستان کے عاقبت نااندیش حکمران ہموار کر دہے تھے۔

ایک بار پیمرسکھول کےخلاف مہم :امیر دوست محر خان کوسب سے زیادہ خطرہ سکھوں سے تھاجو ب<sup>ناور</sup> پر قابض ہونے پر قناعت نہیں کررہے تھے بلکہ آ مے بڑھ کر جلال آبادادر کا بل تک اپنی سلطنت دیکا کرنا چاہتے تھے۔ان کی تیاریاں بھر پوراور فوج تیار تھی۔ان حالات کے پیش نظر دوست محمد غا<sup>ن ک</sup> ضروری محسوس ہوا کہ جہاد کا وہ پر چم جو کچھ عرصے پہلے بلند کیا گیا تھاایک بار پھراُ تھا یا جائے تا کستھوں کے حوصلے مدے زیادہ بلندنہ ہونے یا تیں۔

چنانچاس نے 1837ء میں اُفغانی سیا ہوں اور قبا کی بجابد بن کا ایک کشکرا ہے اعلیٰ افر ان کے ساتھ

پٹاور روانہ کیا۔ لشکر کی قیادت تو اب عبدالجبار خان کے ہاتھ میں تھی۔ دیگر بڑے افر ان میں سردار محمہ

المرخان اور سردار شمس الدین نمایاں تھے۔ علی نے کرام میں ملا اساعیل پیش پیش تھے۔ سرکاری افواج

سے ایک دینے کی قیادت انمی کے پاس تھی۔ ہری سنگھ کو اُفغانوں کے اس ریلے کی اطلاع ملی تو وہ بیٹاور

سے اُفغان انسان کی سرحدوں کی طرف چل ویا۔ ہمرود کے قلعے کے قریب جہاں اُفغان لشکر پڑاؤ ڈالے

ہوئے تھا۔ دونوں فوجوں میں گھسان کی جنگ چھڑگئی۔ روز اند معرکہ برپا ہوتا مگرکوئی فریق میدان

جنگ سے پیشے نہ پھیرتا۔ جرت انگیز طور پر بیاڑائی بارہ دن تک جاری رہی ۔ بارہویں روز ہری سنگھ کے

جنگ سے پیشے نہ پھیرتا۔ جرت انگیز طور پر بیاڑائی بارہ دن تک جاری رہی ۔ بارہویں روز ہری سنگھ کے

پودر ہے حملوں نے اُفغان لشکر کی صفوں کو اُلٹ دیا۔ لشکر اُفغان کا عموی سیہ سالار عبدالجبار خان اسے

دیگر افران اور سیا ہیوں کے ساتھ بیٹے پھیر کر بھاگ نکلا۔ صرف ملا اساعیل اپنے ساتھیوں سیست

میدان میں ڈٹے رہے۔ انہوں نے فرار ہوتے ہوئے تو اب عبدالجبار کو پکار کر کہا: ''اے سروارا کیا

میدان میں ڈٹے رہے۔ انہوں نے فرار ہوتے ہوئے او اور مقابلہ کرو۔''

اس پکارگوس کر بہت سے فرار ہونے والے سپائی اپنے افسران کے ماتحت والیس میدانِ جنگ کا رُخ کرنے گئے۔ اس دوران سر دار محمد اکبر خان نے جوشر وع سے جنگ میں غیر معمولی ولیری کا مظاہرہ کرتا رہاتھا، ایک عجیب کارنا مدانجام ویا۔ وہ میدانِ جنگ کا چکر کاٹ کرسکھ افواج کی بیشت پرٹوٹ پڑا اور انہیں چیر کرر کھ دیا۔ سکھوں کا قلب لشکر تتر ہوگیا۔ ان کے کمانڈ رہری سنگھ نے فوج کوسنجا لئے کی کوشش کی گراشے میں سر دارا کبر خان اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے بڑھ کر تلوار کا ایما وار کیا کہ ہمری سنگھ اپنے غرور ویندار سمیت گھوڑے کی زین سے کئے کرز مین پرآگرا۔ یہ منظر دیکھ کرسکھ ایسے دہشت ذوہ ہوئے کہ چریشا ورکی فصیل میں داخل ہوکر ہی سائس لیا۔

عبدالجبارخان کی جماقت: شکست کے دہانے پر پینج کر حاصل ہونے والی میہ جرت انگیز فتح خداد ندی افرت ہی کہ افتان کے مراس کا کر شرکتی اب افغان کے برائی است خوردہ دخمن کو پشاور سے بھا سکا تھا بلکہ تمام مقبوضہ علاقے سکھا شاہی سے آزاد کراسک تھا گراس موقع پر شکر کے سیسالار عبدالببار اخلان تھا کہ انسران کے جذبات اور مشوروں کونظر انداز کرتے ہوئے پیش قدی روک دی اور کا بل میں امیر دوست محمد خان نے اس امیر دوست محمد خان نے اس کا مرابی کوکانی بھی کرنظر کووا ہی کا تھم دے دیا اور ہوں سکھوں کو ایک بار چرتیاری کا موقع مل گیا۔

کامیا بی کوکانی بھی کرنظر کووا ہی کا تھم دے دیا اور ہوں سکھوں کو ایک بار چرتیاری کا موقع مل گیا۔

انگریز سفیر ور بار کا بل میں: اور مربی مظمل جاری تھی اور اُدھر روس اور ایران کے سفیر جنو بی ومغر بی

تاريخ افغانستان: جلد اوّل اَ فَعَانْسَانِ مِن اپنا اَرْ درسوخ بڑھارہے تھے۔ ریصورت حال انگریزوں سے پوشیرہ نہیں گئے۔،، . افغانستان میں کمی اور طاقت کو غالب ہوتانہیں دیکھ سکتے تھے۔ان کا مقصد بیرتھا کہ اُنغانستان میں صرف آنگریزوں کا سیاسی غلبہ مواور دہ اپنے ایجنٹول کے ذریعے یہاں کی ساری دولت سمیٹ سکیں ۔ چنا نچرانہوں نے اپنے نمایندے جزل برنس کوامیر دوست محمد خان کے پاس بھیجاجس نے تجارتی وسای ۔ اُمور پر اَگریز دن اور حکومتِ کابل کے اتحاد کو دونوں کے لیے ضرور کی قرار دیتے ہوئے امیر کابل ہے معاہدہ دوتی پرد تخط کرانے کی کوشش کی۔امیر دوست محمد خان خود بھی چاہتا تھا کہ انگریزوں سے اجھے . تعلقات رکھے،مگراس کا مقصداس طرح اَ فغانستان میں اپنی حکومت کومضبوط بنانا تھا۔وہ اَنگریزوں کی ان من مانی شرا کط پر راضی نه ہوا جن سے اُفغان عوام اور ملک کو سخت نقصا نات کا اندیشہ تھا۔ اس کے برعکس اس نے انگریز دن کواپنی شرا کتا پر آبادہ کرنے کی کوشش کی۔اس نے انگریز سفیرے کہا کہ دہ أفغانستان سے تجارتی فوائد اُٹھانا جاہتے ہیں تو انہیں سکھوں پر دباؤ ڈال کریٹا درکو حکومت کاٹل کی عملداری میں دینے کی کوشش کرنا ہوگی۔ برنس نے سکھوں کی دوئتی کا حوالہ دیتے ہوئے اس مطالے کو مستر وكرديا بلكداس في امير پراحسان جنگاتے ہوئے كہا:

دوسکھوں نے اگراب تک آپ سے جمرود کی اڑائی میں شکست کا انتقام نہیں لیا اور اب تک اَ فغانستان پرحملہٰ بیس کیا توبیا تگریز وں ہی کی دوتی اور نصیحتوں کا اثر ہے۔ویسے پیثاور کا حاکم اب مجى آپ كا بھائى سلطان محمدخان ہى تو ہے۔''

امیر دوست محمد خان نے مین کر کہا: ''سلطان محمد خان جارے لیے سکھوں ہے بھی زیاد ہ خطرناک ے جوسلمانوں کے بھیں میں کھا شاہی کے لیے کام کررہاہے۔"

سفریقی اجلاس کا اعلامیہ: ان مذاکرات کے بے نتیجہ ثابت ہونے کے بعد برنس اپریل 1838ء میں خان سے تختِ کا بل چیمین لیا جائے اور اپنے مہرے شاہ شجاع کو ہر در توت اُفغانوں کے سروں پرمسلط کرد یا جائے۔وہ مجھے بچھے ستھے کہ اُفغانستان پر برطانوی انسلط کے لیے اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا۔ جون 1838 ء میں اگریز دن، سکھا شاہی اور شاہ شجاع پرمشتل وہ تین فریقی تاریخی اجلاس ہوا <sup>جس</sup> ے أفغانستان كى تاريخ كے ايك اورسياه باب كا آغاز ہوا۔ اس اجلاس كے اعلامي كاخلاصه يہ ؟: "امیر کائل بلاجواز سکھوں پر فوج کشی کا مرتکب ہوا ہے اور انگریز سفیر برنس کی سکھوں اور اُ تغانوں میں مصالحت کی کوششیں بھی اس کی ہث دھری کے باعث ناکام رہی ہیں۔امیر کابل

ارخ افغانستان: جلد اوّل يندرهوال بأب نے غیر معقول مطالبات رکھ کراس سفارت کو بے نتیجہ کیا ہے۔ سردارانِ بارک زئی نے حکومت آفغانستان کوتا جائز طور پرسدوز کی (ابدالی) حکمرانوں سے چھینا ہے۔لہذا ہم مجبور ہیں کہان ہے اَ فغانستان کی حکومت چھین کیں اور شاہ شخاع کوجس کی مقبولیت اُ فغان عوام میں طے شدہ ہے، ائگريزى فوج كى مدد سے آباكى تخت والى ولا ئى تاكە أغنان قوم كے اتحاد دا تفاق كى تحميل ہو\_" اتحادی شکری پیش قدی: اکتوبر 1938ء میں انگریزوں سکھوں اور شاہ شجاع کی مشتر کے نوجوں نے اَنفانستان کی طرف پیش قدمی شروع کردی۔اس لشکر میں 55 ہزار کے لگ بھگ سیا ہی تھے۔انگریزی فوج کے بنگال ڈویژن کے ساڑھے نو ہزار سیابی جزل بلیوکیٹن کی قیادت میں تھے جبکہ جزل جان کین یا نج بزار چیسوسیا ہوں کے ساتھ مبئی ڈویژن کی قیادت کردہا تھا۔ جزل ڈمکن کے یاس چار بزارے . زا کرریز رونو جیوں کا دستہ تھا۔اس کے علاوہ بھی تین ہزار ریز روسیا ہی ساتھ تھے۔خود شاہ شجاع کے پاس چھ ہزار اُنغان سپاہی تھے۔سکھول کی جانب سے پندرہ ہزار جنگجوؤں کالشکراس متحدہ قوت میں اضافه کرر با تفارستر تو بور، باره بزار خدمت گارول اور بار برداری کے تیس بزاراد نول پر مشتل بیاشکر تین حصوں میں تقتیم تھا۔ پہلا حصہ خالص انگریزی فوج کا تھا۔ دومرا شاہ شجاع کا اور تیسرااس کے بیٹے شمزادہ تیور شاہ کی قیادت میں تھا۔اس متحدہ کشکر کی شان وشوکت کا بیام تھا کہ جہال ہے گزرتا لوگ دنگ رہ جاتے۔انگریز افسران میں سے ہرایک کے پاس دس دس ادن، پانچے پانچے گھوڑے اور تقریباً پالیں چالیں نوکر چاکر تھے۔ان کی شاہ خرچیوں کے باعث بیفوج جہاں تیام کرتی وہاں کی بستیاں

اناج اوراشائے خورونوش سے خالی موجاتیں۔ ر زمیت سنگھ کی ہوش مندی: انگریز افسران کا ارادہ میتھا کہ وہ پشادر سے ہوتے ہوئے درہ خیبرعبور کر کے کابل پینچیں سے مگر پنجاب کے حکمران رنجیت سنگھ نے ان کا اتحادی ہونے کے بادجود انہیں بنجاب سے گزرنے کی اجازت نہ دی۔اس نے صرف شہزادہ تیورکو چار ہزار آٹھ سوسیا ہیوں سمیت پٹاور کا راستہ اپنانے کی سہولت دی مجبور أانگریزوں اور شاہ شجاع کوسندھ سے ہوتے ہوئے بلوچستان كاطرف جانا پژا۔اس موقع پر رنجیت سنگھ کی دوراندیثی اورمسلمان رہنماؤں کی عاقبت نااندلیثی نہایت قابل فورے کر زنجیت نے انگریزوں کے ساتھ دوستان معاہدوں کے باوجودان کا وجودا پن سرزین کے لے خطرناک سجھتے ہوئے، انہیں پنجاب میں قدم ندر کھنے دیا۔ جبکہ سلمان لیڈر ذاتی اغراض کے لیے انگریزوں کوخوداینے وطن اپنے ساتھ لے جارہے تھے۔

برطانیہ کی پروپیگنڈامہم:اسمہم ہے قبل آگریزوں نے جاسوسوں کے ذریعے اُفغانستان میں ایک راہ مسلسیں کی پروپیگنڈامہم:اسمہم ہے قبل آگریزوں نے جاسوسوں کے ذریعے اُفغانستان میں ایک راہ

276 التخانغانستان: جلداوّل ہوں ہموار کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ چونکہ شاہ شجاع کی حکومت حقیقت میں انگریزوں ہی کی ۔ ، بالا دی کا باعث بننے والی تھی اس لیے انگریزوں کے جاسوس پورے زور دشور سے شاہ ٹھاع کی تما<sub>ین</sub> ۔ کی تحریک چلارہے تھے۔ان جاسوسوں میں انگریز خفیدا یجنسیوں کےافسران''مسرلارڈ'' جایل اُک مين، 'دليفنٽينٽ ميکن'' کو ہاٺ ميں اور'' کيرن'' باجوڑ ميں تعينات تھے۔مسلمان جاسوسوں مي<sub>ں ناام</sub> ۔ خان یوپلز کی کامل، پروان اور کا پیسا میں شاہ شجاع کی حمایت کے لیے رائے عامہ پراٹر انداز ہورہائیا۔ جبار سونمهایت شدو مدسے میداعلان کیا جار ہا تھا:'' أفغانستان کے تاج و تخت کے اصل اور شرعی وارخ . ابدالی ہیں۔اس تخت کے حقد اراعلیٰ حضرت شاہ شجاع الملک نواستہ حضرت احمد شاہ بابا غازی ہیں جڑن ۔ قریب اپنے وطن لوٹ رہے ہیں۔ پوری تو م ان کی حمایت اور استقبال کے لیے تیار رہے تا کہ اے ملک كوكر بركر مركز مرنے والے مرداروں سے نجات ملے اور ایک متحد و متحکم أفغانستان وجود میں آئے "

افغان عوام وخواص کواس فتم کے پیغامات نہایت تسلسل سے دیے جارہے تھے اور انہیں یہ بادر کرایا جار ہاتھا کہ نٹاہ شجاع خودا بنی توت اورا پے کشکر کے ساتھ اُنغانستان آر ہاہے۔انگریز دں کی حیثیت تھی اس کے میزبان کی می ہے جو افغانستان میں اس کی رسم تاج بیش میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے آرہے ہیں اور تقریب میں شریک ہو کرفورا واپس چلے جائیں گے۔

حاكم كابل كى كمزورى: ان دنول أفغانستان كاكثر باشدے خصوصاً قوى جذبے برشارة الى رہنما، علما اور مما تد بارک ز کی حکمرانوں کے ہاتھوں اُفغانستان کی تقتیم ورتقتیم کو ملک کے لیے نہایت تشویش تاک بقین کریکیے ہتے۔سردار پائندہ خان کےالخارہ بیٹوں نے ملک کوئلزوں میں بانے کراس کا جوشرکیا تھاوہ توسب کے سامنے ہی تھا گرا گلامنظراس سے بھی زیادہ دہشت ناک تابت ہوسکا خلال لیے کہ موجودہ حکمرانِ کابل امیر دوست محمد خان کے ستائیس بیٹے تھے اور ان میں سے ہرایک سلطنت کے کی نہ کی اہم عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔

دوست محمة خان ذاتى طور پرايك صوم وصلوة كايابند مسلمان تفار روزانه نماز نجر اور تلادت كلام الله بعد توام کے بچوم میں گھل ٹل کران کے مسائل سنا اوران کے حل کے احکام جاری کرنا اس کا معمول تفاظر غیر متقل مزاجی اور اقرباء پروری جیسی کمزور بول نے اس کے سارے نظام سلطنت کو بارود کے ڈھر ؟ لا کھڑا کیا تھا۔ ایسا لگنا تھا کہ اس کے آئکھیں بند کرتے ہی چند کلڑوں میں بٹا ہوا اُفغانستان اَن گنت اجزا میں اس طرح بھر کررہ جائے گا کہاہے بھرسے جوڑ ناممکن نہیں ہوگا۔اس صورت حال میں بڑے بڑ<sup>ے</sup> تو می رہنماؤں، عما ئد، علاء اور سرداروں کوشاہ شجاع کی شکل میں ایک متحدہ محکومت کی آس نظر آئی تو انہوں

يندرهوال بأر نے ہے خوش آید بدکہا۔انہیں معلوم نہیں تھا کہان کے ساتھ کتنا گھناؤ ناکھیل کھیلا جارہا ہے۔

۔ اگریز فوج سندھ میں: 25 ہزار نفری کی انگریز فوج نے 20 جنوری 1839ء کو دریائے سندھ کے ہ ہزارسا ہیوں پرمشتمل کشکراس سے پہلے شکار پورٹنج چکا تھا۔انگریز فوج بھی وہاں اس سے جا ملی۔اب ان کی اگلی منزل بلوچستان تھی جہاں درہ بولان سے گز ر کرانہیں اُفغانستان میں داخل ہونا تھا۔ بلوچستان کا حاکم محراب خان ایک بہاور اور محب وطن انسان تھا۔ اس کا تعلق بلوچوں کے مرد آئن میرنصیر خان نوری کے خاندان سے تھا جو کہ احمد شاہ ابدالی کا خاص معتمدا میر تھا۔انگریز دں نے شکار پور میں تلمبر کر انے تمایندے الیگزینڈر برنس اور موہن لال کومحراب خان کے پاس رواندکیا تا کدوہ اے سیافین دلائی کہ انگریزی فوج شاہ شجاع کے خاوموں کی حیثیت سے ادھرآ رہی ہے لہذاوہ ابدالی خاندان سے اینے قدیم تعلقات اور ملک وملت کے مفادات کی خاطر اس کشکر کونہ صرف ایک حدود سے گز رنے دے بلدورہ بولان کے خطرناک علاقے میں اس کی خوراک ورسد کا بھی انتظام کردے۔انگریز فوج محراب خان کی مدد کی اس لیے مختاج تھی کہ درہ بولان کو مقامی باشندوں کی مدد کے بغیرعبور کرنا کسی حملہ آور کے لیے ممکن نہیں۔اگر گنتی کے افراد بھی اس وڑے کی نا کہ بندی کردیں تو وہ بڑی ہے بڑی فوج کوروک مكتے ہیں۔ چنانچانگر يزمحراب خان سے تعاون كے طالب موئے۔

ورہ بولان میں: اُدھر قندھار کے حاکم کہن دل خان کو یقین تھا کہ انگریز وں کی سب سے پہلی بلغاراس کے شہر پر ہوگی چنا نیجہاں نے محراب خان کو خیا لکھا کہ وہ انگریزی فوج کو درہ بولان ہرگز عبور نہ کرنے دے مگر افسوس کہ اس کا بی خط انگریزوں کے جاسوی نظام کی زویس آ کر پکڑا گیا۔ ادھر انگریزوں کے نمایندوں نے محراب خان کے پاس بیٹی کراہے اعتاد میں لےلیا۔اے میمجی یقین دلایا کہ شاہ شجاع کے باوتراه بننے کے بعدا سے بلوچتان کا حاکم برقر اررکھا جائے گا اور اسے سالاندولا کھرو بے انگریز سرکار کی طرف سے ادا کیے جایا کریں گے۔ انگریز ول کی اس خوش نما بیش کش کے باوجود بلوچ سردارول محمد حسن خان، کل محمہ خان اور سید محمد شریف نے اس کی مخالفت کی مگر میر محراب خان نے شاہ شجاع کی حکومت کو اُنغانستان کے لیے مغیر سمجھتے ہوئے انگریز دل ہے سمجھوتہ کرلیا ادر درہ بولان کوان کے لیے کھول دیا۔ تاہم بلوچ قبائل کے بہت ہے جانباز اپنے طور پر در ہ بولان میں انگریز فوج پر حملے کرتے رہے۔ پر المريزون ادر شاه شجاع كى مشتر كونوج بزى مشكل سدده بولان عبوركرف مل كامياب موتى -لہن د<u>ل خان</u> کا فرار: اپریل 1839ء میں آگریز اور اَفنان لنگر قندھار کی نصیلوں کے سامنے پہنچ

278 تاريخ افغانستان: جلداة ل م. برطرف یمی شهره تما که شاه شجاراً این آبالی تخت لینے والیس آیا ہے۔اس پرو پیکنلہ سے سراد ہور ماکم قد مار کہن دل خان کے مای بڑے بڑے سردار کیے بعد دیکرے شاہ تجائے سے ان لے ہر رہ کا استعماد کا کا کا میں تھا جوا' خان بزرگ'' کے لقب سے مشہور تھا۔ کہن دل خان نے مورج ۔ حال دیکھی تو اب یقین ہو کمیا کہ کمی مزاحت کا خیال نمنول ہے چنانچہ دو اپنے خاص ماتمیوں سریر راتوں رات قد مارے فرار ہو کمیا۔ انگریزی فوج کے دستوں نے اس کا تعاقب کیا مگر دوایران کی سر صدول کی طرف نکل کیااورو ہیں پناہ لی۔ شاہ شجاع کی تا جیوشی: 25 اپریل کو آگریز فوج کمی روک ٹوک کے بغیر تقد معار میں داخل ہوگا۔ ٹا، شجاع کی رسم تاج پوشی بڑے دھوم دھام ہے ادا ہوئی۔ عوام کو یکی بتایا جار ہاتھا کہ انگریز ساعی مرن مہمان کے طور پرجشنِ تاج ہوئی میں شرکت کے لیے آئے ہیں مگراتی بڑی تعداد میں آگر برسامیوں اور ا فرون کی موجود کی او گوں کو تشریش میں متلاکرنے کے لیے کانی تمی۔ بلوچتان پرحملہ: قدمار پر تبنے کے فررابعد آگریزوں نے بلوچتان پر تبنے کا منعوبہ بنایا۔ دوجائے

تنے کہ افغانستان پر تسلط کو برقر ارر کھنے کے لیے بلو چستان کے تمام راستوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنالازل ہے۔اگر چیدھا کم بلوچستان سروار محراب خان نے اس بار انہیں راہداری کی سبولت مہیا کروی تھی محر خرار ل نیس تما کدوہ ہر بارای مروت کا مظاہرہ کرتا۔ چنا نچے آگریزوں نے ایک فوج بلوچستان کی جانب ردانہ کردی۔اس فوج نے محراب خان کومستونک کے قلع میں مھیرلیا۔محراب خان بھی مقالبے پرڈٹ کہا۔ کم ے شام تک جنگ جاری رہی۔ آخر کار انگریزی توب خانے نے قلعے کا درواز ہتو ڈتو ڈالا اور کورے باقا ایک ریلے کی طرح قطعے میں تھس مگئے بحراب خان مید کی کرمیدان میں کود کمیا دران میں ہے درجوں ک ہلاک کرنے کے بعد متعدد زخم کھا کرشہید ہو گیا۔ محراب خان کے ساتھ بی اس کے نامی گرای بلوغ سرداروں محمد خان مینگل، داد کریم شوانی، نبی بخش خان جنوئی ادر شهباز خان انجاری نے مجی شهادت پائی۔اس کے بعدے بلوچستان آگریزوں کی تحویل میں اس طرح رہا کے علاقے کا نظام داخلی دو مخارات کے ساتھ مقای سرداروں کے پاس تھا جبکہ بالادی آگریز سرکارکو مامل تھی۔ آگریزی فوج شال کوٹ

( كوئش) اورجيكب آباد من جهاد كيال ذال كرسنده وبلوچستان پراپئ كرفت مضبوط كيے رى -شہزادہ تیمور درہ خیبر میں: قد مار میں شاہ شجاع کی تخت شین کے نائک کے بعد انگریز ساہ نے دوائل تک ویں قیام کیا۔ اس دوران شاہ مجاع کا بیٹا شہرادہ تیور، امیر دوست محمد خان سے مقالبے کے لیے پٹاور سے کا مل روانہ ہو چکا تھا۔اس نے در پونیبر میں امیر دوست محمد خان کے متعین کر دہ حفائلتی دستو<sup>ں کو</sup> بردست مقابلے کے بعد فکست وے دی اور جولائی 1839ء میں خیبر کے مضبوط ترین دفاعی مرکز «علی مجد" پر قبضہ کرایا۔ یوں کا ٹل تک اس کی داہ صاف ہوگئی۔

غونی کا محافہ ادھر مقد هارہ انگریزی فوج غرنی پر جیلے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ شاہ شجاع ایک کھ پلی کا طرح ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ 21 جولائی 1839ء کو پیشکر غرنی پہنچا۔ یہاں امیر دوست محمہ خان کا نائب غلام حید رخان تین ہزار سیا ہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ انگریز فوج قد ھاراور بخزنی کے درمیانی راستے کے انتہائی وشوارگز ار ہونے کے باعث بھاری توپ خانہ ساتھ نہیں لاکی۔ ساتھ بی اسے اطلاع ملی کہ امیر کا بلی کا بیٹا افضل خان تین ہزار سیا ہیوں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے بینچے والا ہے۔ خلام حید رخان کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے مقالے بر کم بیاندھ لی۔

اہمی انگریزوں کی غزنی کے محافظین سے جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ انہیں ایک غیر متوقع صورت اللہ ما انگریزوں کے مال کا سامنا کرنا پڑا۔ بیفلزئی تبائل کے عابدین سے جوشاہ شجاع اوراس کے سر پرست انگریزوں سے سخت نفرت کرتے سے خلوئی قبائل قلدھار کے گرودوان میں آباد سے اوران کی دلیری کی داستا نیں مشہور تھیں۔ انگریز کی فوج قلدھار سے غزنی کے سفر کے دوران جگہ جگہ ان کے چھاپ مارگروہوں کے مملول کا شکار ہوتی رہی تھی اور اب غزنی کے دفاع کے لیے غلزئی مجابدین کی ایک جمعیت موی خان فرک کی قیادت میں ادھرا رہی تھی۔ اس رضا کار جماعت نے آتے ہی غزنی کے شال اور مشرق میں فرک کی قیادت میں ادھرا رہی تھی۔ اس رضا کار جماعت نے آتے ہی غزنی کے شال اور مشرق میں فرک کے دال دیے اور انگریزوں کولکارا۔

اگریزوں کی سفا کی: اکریزوں نے شاہ شجاع سے مشورہ کیا جس نے ان کی فوری سرکونی پر زوردیا۔
اگریزافر کیٹن نگلسن آپ دستوں کو لے کران پر حملہ آورہوگیا۔ غلوئی بجاہدین نے جم کر مقابلہ کیا۔
دست برست جنگ میں جائبین کے بے شارا فراد کام آئے۔ آخر کارانگریزی کشکر نے غلوئی کو بیپا کردیا
ادر متعدد کیا ہدین گرفتارہ و گئے۔ ان تمام مجاہدین کوانگریزی کیپ میں لے جایا گیا۔ انگریزان المران کے
لیے آففا فوں سے میدان جنگ میں لڑنے کا یہ بہلا تجربہ تھا۔ وہ ان کی شجاعت اور معرکہ آز مائی پر حمران
مجی سے اور غضب تاک بھی۔ اس طیش اور انتقام کے جذبات سے مغلوب ہوکر انگریز افسران نے ان
تم مجاہدین کو ذرح کرویئے کا تھم جاری کیا۔ جب بجاہدین کے ظلے پر تیز دھار تجربہ پھیرے جارہ سے تھے کو اس بات کا شہوت میں کررہے سے کہ وہ مسلمانان آفغانستان کے
برتر دھار تحرب ہیں اور ان کے دلوں میں رحم اور خیرخوا ہی کا ایک ذرہ تک نہیں ہے۔

<u>اُفغانوں کامنصوبہ:</u>اگرشاہ شجاع میں رتیٰ برابر بھی غیرت تو ی ہوئی تو وہ اس سنگ دلی پراھجاج ضرور کرتا

280 تاریخانغانستان: جلدادّل کاری انعاب ان بیرور مگراس کی خودغرض نے اسے اندھا کردیا تھا۔ اس وقت صورت حال میتمی کہ حاکم غزنی نلام حیدرخان سرائ کو کر کر گائے۔ غونی میں کئی ماہ تک لؤسکنا تھا کیونکہ آنگریزوں کے بھاری توپیے خانے کی غیر موجود گی میں اسے اُنتل نان کر ماتھ آنے والے تین ہزار سیاریوں کی کمک بھی ملنے والی تھی۔ ان کامنصوبہ میہ تھا کہ جنگ کوطول ت ے من ھوائے دائے میں ہوئے ہے۔ کر کے انگریزوں کو محاصرہ اُٹھانے پر مجبور کردیا جائے اور پھر جب فرنگی لشکر کائل روانہ ہوتو کائل میں ایر رسے بریوری کیا ہے۔ دوست محمد خان کی افواج سامنے سے ان کا مقابلہ کریں اور غزنی کی فوج پیچھے سے ان پر ٹوٹ پڑے کے منصوبہ پایی<sup>ر بخی</sup>ل کو پہنچ سکتا تھا کیونکہ انگریز سپاہی غزنی کی فصیلوں کومر تگوں کرنے سے مایوں ہو <u>بخکے تی</u>ے . ایک اورغدار: گرزاگریزوں کواس موقع پرایک اورغدار ہاتھ لگ کیا جس نے سارے نقو یہ جنگ ویل ۔ کررکھ دیا۔ بیامیر کائل کا بھانجا عبدالرشید خان تھا۔اس نے انگریز افسران کوابنی وفاداریاں پیش کرنے ہوے انہیں غرنی سمیت افغانستان کے تمام تلعول، چھاؤئیول اور مورچول کی تفصیلات بتادی \_ بنی بتادیا کمفرنی کے قلعے کے بعض کرورحصول کوتوپ خانے کے بغیر صرف بارود سے اُڑایا جاسکا ہے۔ عبدالرشیدخان نے ان کمزورحصوں کی نشان دہی بھی کردی تھی۔ چنانچہ اب غزنی پر قبضہ کوئی مشکل نیجا۔ غرنی میں دست بدست لڑائی: 22 جولائی 1839ء کی شب آگریز افسر کیپٹن ٹامن چدسا ہوں سیت فسیل کے کابلی دروازے تک پہنچ گیا۔ یہاں بارودلگا کراس نے دروازے کے پر فج اُڈا دیے۔ساتھ ہی انگریز فوج ٹڈی ول کی طرح غزنی کے گئی کو چوں میں پھیل گئے۔ بیرات 3 بجاکادت تھا۔ غزنی کے شہری گھوڑوں کی ٹالوں اور سامیوں کے بے بنگم نعروں سے ہڑ بڑا کر بیدار ہوئے۔ ہم طرف میں شورتھا کہ انگریزی فوج اندرگھس چی ہے۔ غزنی کے دلیرعوام آزادی کی تعب عظی کو کنار کے بنوں میں اتن آسانی سے کیسے جانے دیتے۔وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے الا تکواروں ، خنجروں اور تو ڑے دار بندوتوں سے دخمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ بہت سے لوگ مر<sup>ف</sup> پتھرول اور ڈیڈول سے ٹڑرہے تھے۔ایک بڑی تعداد بالکل خاتی ہاتھ انگریز سیابیوں ہے تھم گئا متى من تك يدست بدست لزائى جارى رى يهال تك كدا كثر مزاحت كاراز تے لاتے شهيد ہوگئے-انگریزوں کے نقصانات بھی کوئی کم نہیں تھے۔ بارہ سوانگریز کیا ہی اس چند گھنٹے کی لڑائی میں بنج عوام کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ زخموں کی تعداد تین سوسے زائر تھی۔ شدید زخموں میں اگریز جزل سیل کے علاوہ سرہ دیگر بڑے افسران بھی شامل تھے۔ بیروہ تعداد ہے جوانگریزوں کی بیان کردہ ؟ ور نہ اُفغان مورخین کے بقول انگریزوں کے ہلاک شدگان وزخی اس ہے کہیں زیادہ تھے گرا ا<sup>نگا گا</sup> کے ڈرنے انگریزوں نے اصل اعداد و ثار کو تغییر کھا۔

ارخ افغانستان: جلد اوّل اہل غزنی پرمظالم: غزنی پر قبضے کے ساتھ ہی انگریزوں نے سردارغلام حیدرخان اوراس کے بیوی ۔ <sub>بی س</sub>یت حکمران خاندان کے 30 افراد کو گرفار کر کے شہر کی ایک ممارت میں قید کر دیا۔ غزنی کے عوام ، کی جرأت مندانہ مزاحمت سے بچیرے ہوئے انگریز کی دنوں تک شہریش قتل وغارت کرتے رہے۔ تدوں کوتوپ کے دھانوں سے باندھ کراڑا نا انگریز افسران کا دل پندمشغلہ تھا۔غزنی میں بھی اس بہانکھیل کو دہرایا گیا۔ بہت سے قیدیوں کو با عدھ کرچھریوں سے ذرج کیا گیا۔غدار مردارعبدالرشیداس دل خراش منظر کو دیکھ کربھی مہربلب رہا۔خود شاہ شجاع کی بےحمیتی کا بیاعالم تھا کہاس نے ذرہ برابر ما خلت نہ کی۔ جب پیاس قید یوں کواس کے سامنے لایا گیا توان میں سے چندایک نے اس سے رحم کی ر خواست کی۔شاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بیدد بکھے کرایک قیدی نے بلندآ واز سے نعرہ لگایا:''نو کر فرنگی .....'

ثاه شجاع غصے میں آگ بگولا ہوگیا۔ان بچاس قیدیوں کوبھی اس وقت ذرج کردیا گیا۔

اہلِ غزنی کے اس عبرت ناک انجام سے سروار افضل خان پر سخت خوف و ہراس طاری ہوا۔ وہ غزنی تحصورین کی امداد کے لیے کا بل سے تین ہزارسیاہی لے کرآ رہا تھا تگراب اس کی ہمت جواب دے مئی۔ وہ اپنے سیامیوں سمیت تیزی سے کابل کی طرف پلٹ گیا اور امیر دوست محمد خان کو اس صورت مال ہے آگاہ کیا۔

دوست محد خان کا پیام صلح: دوست محدخان بازی ہاتھ نظتے ہوئے دیکھر ہاتھا،اے بہمی اطلاع ال چی می کرنیبر سے شہزادہ تیور ایک بھاری لشکر کے ساتھ جلال آبادی طرف بڑھ رہا ہے۔اس نے انگریزوں ہے سلح ہی میں عافیت سمجھی اور اپنے بھائی نواب عبدالمجبار خان کو جو کہ انگریز کی زبان اور المريزول كے مروجه آداب وتواعد سے واقف تقام على گفت وشنيد كے ليے غزني رداندكرديا فواب عبدالجبار خان وہاں پیام صلح لے کر بہنجا۔ انگریز جزل میکنٹن نے اس پیغام سے امیر کابل کی محزوری کا انچی طرح اندازه کرلیاس لیے اس نے تواب سے بڑی ہے دفی سے بات کی۔

نواب نے کہا: "امیر کابل آپ سے ملح اور شاہ شجاع کی باد شاہت کو تسلیم کرنے سے لیے تیار ہیں، بشرطیکه آب آنہیں آفغانستان کی وزارت عظلیٰ کاعبدہ عطا کرنے کا دعدہ کریں۔''

میکنٹن نے زہراً لود کیج میں جواب دیا:" ہمارا ارادہ تو پچھاور ہے۔ہم دوست محمر کو قیدی بناکر ہنروستان لے جانے کا سوچ رہے ہیں۔''

نواب عبدالجبار مرعوب ہو گیاا درفوراً اس فرمائش کوڑک کر کے ایک عاجز انددرخواست کی:''اگرا کپ مل کے بدلے کم از کم سردار غلام حیدرخان کوان کے بیوی بچوں سمیت رہا کردیں تو پیھی بڑی نوازش ہوگا۔'' 282

تاریخ افغانستان: جلد اوّل ينددحوال إر جزل نے ترش دُوہو کر جواب دیا:'' میر بھی نہیں ہوسکتا۔''

‹ مَمَازَكُم عْلام حيدرخان كى الميه يحتر مه خانم كونى آنز ادكردين \_''·

'' یجی ناممکن ہے۔ ہال تم چاہوتو تہہیں غلام حیدر سے ملادیتے ہیں۔''

اس موقع پرانگریز جزل نے دوست محمداورنواب عبدالجبار میں بھوٹ ڈلوانے کی کوشش بھی ک<sub>ا سال</sub>

نے عبدالبجار کو کہا: ''اگرتم چاہوتو ہم تہمیں شاہ شجاع کا وزیر بنادیں۔''

. نواب عبدالجباراس حال كوسجه كميا اورمعذرت كرلى \_گفتگواس پرختم ہوگئ اورنواب عبدالجبار ناكام موكر 29 جولائي كوكائل كي طرف لوث كيا\_

ووست محمد خان كاغرور: امير دوست محمد خان كابل اورغز ني كے درميان ارغنده يس پر او ڈالے ہوئے کی اچھی خر کا منتظر تھا مگر نواب عبد الجار خان کی سفارت کی تاکامی کے بعد اس کی رہی ہی خوش بنی بھی دور ہوگئی، اسے یقین ہوگیا کہ اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ شاہ شجاع انگریز دں کی مدد ہے اس کے خاندان سمیت اسے مرداد ہے گا۔ چنانچہ وہ کسی بس ویش کے بغیرایے کنے کو لے کر کائل ہے ہا میان کی پُر ﷺ کھا ٹیوں کی طرف فرار ہوگیا۔اس کی تمام فوج ''ارغندہ'' میں رہ گئی۔ دوست محر خان نے بیجی ۔ نہ مو چا کہ اس فوج کی مدد ہے وہ کائل جیسے متحکم قلعہ نما شہر کو ایک مطویل مدت تک انگریزوں کے لیے آ زمائش گاہ بناسکتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ حقائق سامنے لاکرعوام میں ای جزید جہاد کو اُجاگر كرنے كى كوشش كرتاجس كے بل بوتے پراس نے جمرود يس سكھوں كوشكست دى تقى تو بىيد نەتھا كە يوام مجى شاه شجاع اورانگريزوں كے خلاف آمادہ پريار ہوجاتے۔ يه ہدف حاصل كرنا اس ليے مزيد آسان ہو کمیا تھا کہ غرنی میں انگریزوں کے مظالم کی خبریں ساہنے آچکی تھیں مگردوست محمد خان نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرار ہونے میں ہی عافیت بھی۔ بیا گست 1839ء کاوا تعہے۔

بادشاه فقرو فاقع میں: دوست محمد خان اپنے خاندان سمیت بامیان پیخیااور وہاں کچھ دن کٹمبرکر'' درہُ ظم" کا زُنْ کیا جو اَفغانستان کامحفوظ ترین علاقہ نصور کیا جاتا ہے۔ ظلم میں اس کے دفادار سپاہیوں کا ایک بڑی تعدادموجود تھی۔ان سب نے ای جگہ کومورج بنا کرانگریزوں سے مقابلہ کرنے پرامرار کیا مگر دوست محمد خان تیار نه موا ان دنول وسط ایشیا کے شمر بخارا پرخود مخاراوز بک امیر نفر الله خان کا حکومت تھی۔ دوست محمد خان نے سفیر سے کاس سے بناہ کی درخواست کی اورا جازت لمنے براپے گئے سمیت وہاں پہنچ عمیا۔نصراللہ خان نے اس سے پچھزیادہ اچھاسلوک نہیں کیا اور اصرار کیا کہ دہ اپنج بیٹول سے الگ رہائش اختیار کرے۔اس پر دوست محمد خان نے اپنے اہل وعیال کو واپس اُفغانستان ہیج

مارخ افغانستان: جلد إقال 283 يندرهوال باب ر ا جنہیں انگریزوں نے حراست میں لے کرغزنی پہنچادیا۔ پچھ مدت بعد نصر اللہ خان نے دوست محمد

۔ نان کےمصارف برداشت کرنے سے بھی انکار کردیا۔ آفغانستان کے دور زوال کا بیروجیہ حکمران اب ا کے نقبر کی طرح مفلسی کی زندگی گزارنے لگا۔

۔ شاہ شجاع کا بل بیں: دوست محمد خان کے فرار کے فوراً بعد انگریزی لاؤلشکر کابل بی میا۔ سات المت 1839 وكوثاه شجاع انگريز افسران جزل ميكناش اور جزل كين كيماته شركي فسيل كرمايخ نودار ہوا۔ عوام امیر دوست جمدخان کی بزولی پر برافرونت تے اور برطانوی ایجنوں کے پروپکینزے ہے متاثر ہوکرشاہ شجاع سے بہتر تو قعات دابستہ کرتے ہوئے اس کے استقبال کے لیے چٹم براہ تھے۔

انیں خوثی تھی کدابدالی تاج وتخت کا وارث طویل آنر ماکشوں کے بعدا پنا موروثی حق وصول کرنے آ بینجا

ہےجس کے ہاتھوں بکھرا موا افغانستان ایک بار پھرامن وسکوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ مگر جب انہوں نے ثناہ شجاع کا جلوس دیکھا تو ہکا یکارہ گئے .....! شاہ کے دائیں بائمیں بھی انگریز افسران تھے ادراس کے پیچیے بھی تا حد نگاہ انگریز پلشنیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ مکی سیاہی اکا دکا ہی تھے۔امیر دوست محمد خان

کے سیائی جوشاہ شجاع کی اطاعت کا اعلان کر چکے تھے،اصل صورت حال سے واقف تھے اس لیے انیں زیادہ چرت نہیں تھی۔وہ تو اعد کے مطابق فاتح باوشاہ کا استقبال کررہے ہے، مگر عوام کا جیرت کے۔ ارے برا حال تھا۔ان کے استقبالیہ نعرے حلق بی میں گھٹ کررہ گئے۔ان کی جانب سے مبارک ملامت كاكوكى شور بلندند موارشاه شجاع تيس برس بعداين بإية تخت كوسامن و كيدكر خوشى سے جذباتى ہوگیا۔ کابل کی سروں اور تمارتوں پرعوام کا بے پناہ جوم ساکت وجامد کھڑا تھا۔ شاہ شجاع کو یول محسول

شاہ لکھ بالا حصار میں اس طرح داخل ہوا جیسے جنازہ کا ندھوں پر لے جایا جار ہا ہو۔ شاہ<sup>م ک</sup>حل میں قدم رکھتے ہوئے وہ بے اختیار رو پڑا۔معلوم نہیں بیآنسومسرت کے تھے یاان میں ندامت کی بھی آمیزش مگا- شاہ کو اتنا احساس تو بہر حال ضرور تھا کہ انگریزوں نے اسے سہارا دینے کے بہانے پورے

ہوا چیے میاوگ ایک فاتح با دشاہ کا نہیں ، بے جان لاش کا استقبال کررہے ہوں۔

اُفغانتان پر تبنه کرلیا ہے اور اب وہ ایک کھی تلی کی طرح عمر بھر ان کے اشارے پر رقص کر ہے گا۔ تراده تيوركايل مين: كابل پراگريزون كے تبند كيين دن بعد 19 أكست 1839 مكوائكريزى فن كادومراؤويرن شرزاده تيورك ساته جلال آباديرة ابض موكيا - يك كرتين تمبركوكابل بهجاعوام ف ر کھا کہ ٹناہ شخاع کی طرح اس کے بیٹے کی سرکر دگی میں آنے والی فوج میں بھی اُفغان سیابی کم اور انگریز

نیادہ ایں۔ یوں سب کویقین ہو گیا کہ شاہ شجاع کی آثر میں انگریزوں نے اُفغانستان پر قبضہ کرلیا ہے۔

تاريخ انغانستان: جلد إوّل ا انگریز چھاؤ نیوں کا قیام: انگریز دل کوعوام کی اس شنب کیش کا پوراانداز ہ تھا۔اس کیے انہوں نے جلداز ما

<u>ا مرید پیونیوں میں ۔</u> اَفغانستان کے تمام اہم شہروں، قلعوں اور داستوں پر قبضہ متحکم کرلیا۔ قندھار میں جزل ناٹ ایک بڑی اُن ے ساتھ مقیم رہا جبکہ غزنی اور قندھار کے درمیان''اولنگ رباط'' نامی علاقے میں آنگریزی فوجوں کے لیے ز

سیان اورقله تغیر کیا عمیا جس می کرال دیمر کوشعین کمیا عمال پر قبضه مضبوط رکھنے کے لیے آگریزی فوریا کو ۔ خاصی ترتیب سے شہر کے تمام قلعوں، تاکوں اور پہاڑوں پر مقرر کردیا گیا۔ ان کے لیے بیرکیس تعمیر کرائی گئی۔

تغریج کا بیں اور باغ بنوائے گئے۔اس مضبوط انتظام کے ساتھ ساتھ حاسوی کا شعبہ بھی مزید فعال بنایا گرا۔ کایل شهرین اب سرکاری عمال اورافسران کی حیثیت محض قاصدول کی تی تھی۔تمام احکام انگریزی سفيرميكناش جارى كرتا جنهيس من كرشاه شجاع صرف" إل" كرديتا فهريس برطرف ايك افردلًى إ

راج تھا۔ انگریز ایک ٹنٹے پر پھولے نہ ساتے تھے، ہندوستان کے انگریز گورز جزل نے ٹٹے اُنفانستان پر . بے حدمسرت ظاہر کرتے ہوئے ان افسروں کوخوب نوازا تھا۔عام طور پر میدانگریز افسران اوران کے الل خاند مجت سے شام تک کرکٹ کھیلتے رہتے۔ وہ سجھتے تھے کہ یہاں جیسی باوشاہت انہیں یقینا کہیں اور

نصیب نہیں ہوگ جس میں عیش وعشرت کے سوااب انہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔

شاہ شجاع کی بے مائیگی: اگریزوں نے شاہ شجاع کا ایسا انتظام کرایا تھا کہ وہ ان کے سامے ل کشائی کی ہمت جیس رکھتا تھا۔ تاج ہوٹی کے بعد بس کچھ دنوں تک اے دربار میں آنے اور عوام کوان سے مطنے کا موقع دیا گیا، اس نے لوگول کے مسائل س کر پچھا دکام جاری کیے مگر جب انگریز دل کوموں موا كماس طرح بادشاه اورعوام ايك متحد طاقت بن جائي مي توانهون في شاه كاختيارات كم كن

كرتے اسے بالكل كوشنشين كراديا\_

اب شاہ شجاع اپنے خاندان کے آٹھ سو کے لگ بھگ افراد کے ساتھ شاہی کل میں قیدی کی طرن او رہا تھا۔اس کی ایک فوج صرف نوسوافراد پرمشمل تھی اور سیسب نہتے ہتھے۔انگریزوں نے انہیں مرف لاٹھیال رکھنے کی اجازت دی تھی ۔خودکل کے چاروں طرف اور اندر بھی انگریز سیابی تعینات تے جن لکا تعداد پانچ ہزارے کم نہیں تھی۔اگریز افسران بے باک سےساتھ شاہ کے کرے میں گس جائے اللہ ال كالماق أزات مثاه نے انگريز حكام سے احتجاج بھى كيا مگركوئى شنوائى نەبوئى -

انگریزول کی زیاد تیا<u>ل:</u>ادهرموام میں انگریز دل سے نفرت روز بر در بر در انگامی انگریزوں کی زیاد <sup>جوں</sup> کامیام الم الفا کشر ایول کے ظام زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ اُنفان عوام کی عادت رہی ہے کہ شام کے اُدراً ادقات میں داستان گوشم کے لوگوں سے پرانے زیانے کے بہادروں کی داستا نیں سنا کرتے تھے جو تلم ادیثر برن اندازے سنائی جاتی تھیں۔ انگریز افسران نے اسی محفلوں پر بھی صرف اس لیے پابندی لگادی کہ روزوں اندازے سنائی جاتی تھیں۔ انگریز افسران نے اسی محفلوں پر بھی صرف اس لیے پابندی لگادی کہ کہیں اس طرح عوام میں انگریزوں کے خلاف مزاحت کا جذبہ نہ پیدا ہوجائے۔ انگریزوں نے جری بھی سے اور عوام کو معمولی شہبات میں سخت مزاد ک کے ذریعے جو خوف دہراس بھیلار کھا تھا بھی ہیں شاہ کو برابر کا تصور دار سجھتے ہے ، اس لیے کہ اب بھی تمام احکام شاہ بی کی مہر سے جاری ہوتے ہے۔ اس طرح عوام میں شاہ شجاع سے نفرت مزید بردھتی جارتی تھی۔ شاہ پر دباؤ کر مار تھا و پر دباؤ برد ما احتجاج کیا گر بچھ تیجہ نہ نکلا بلکہ انگریزوں نے شاہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے سابق ماکہ دوست محمد خال پر کمزور سااحتجاج کو اقارب کو جو شاہ کے تخت مخالف سے محمومت میں اہم عہدے دے مردول کر دیے اور جے چاہتے مردول کر دیے اور جے چاہتے مردول کر دیے اور جے چاہتے مردول کر دیے داو کر باؤ ڈال کر دیے داکھ کو کہ تھا ہی کہ دوست کے فتہ جاری کو کو کہ ان کے ان کا میٹا شہزادہ فتح جنگ کو لے آتے۔

ناه کی ندامت: شاه شجاع انگریزوں سے جان چیز انا چاہتا تھا گرانگریزاس کے تاج و تخت کی بقا کے منام نی ندامت: شاه کو نقین تھا کہ میہ شہری پنجره انگریزوں کے والیس جائے تا اس کا مقبره بن جائے گا اور عوام اسے غدار قرار دے کر مارڈ الیس گے۔ اس ادھیڑ پن میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پار ہا تھا۔ تا ہم اسے اپنے گناہوں کا حساس ہوگیا تھا۔ وہ اس دن کوکوس رہا تھا جب اس نے انگریزوں کی سریرستی قبول کی تھی۔ اس دوران شاہ شجاع انگریز سفیرمیکناش سے بار ہا بی فریا وہمی کرچکا تھا کہ آفغانستان کو اب کوئی خطر، اس دوران شاہ شجاع انگریز سفیرمیکناش سے بار ہا بی فریادوں کا جواب تھا: '' جب تک امیر دوست محمد مان نزندہ ہے، آپ کے اقتد ارکوخطرہ لاحق ہے جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔''

ہم انگریزوں کونہیں جانے: آخرکار شاہ شجاع انگریزوں سے بالکل بزارہ وکیااور خفیہ طور پران کے خلاف کی تھے نہ طاقت ۔ سب سے بڑی طاف کی تحریک بر پاکر ہے نہ طاقت ۔ سب سے بڑی معیب سے بھی کہا سے افغان سرواروں سے ملنے کا موقع بھی نہیں دیاجا تا تھا۔ گرآخرا یک دن شاہ کوا ہے دل کہ بات کے کابہانہ لل گیا۔ ہوا یہ کہ انگریز افسران نے چند محب وطن افغان مما تکہ کوجن میں سروار شمس کہ باللہ خان احجا کہ ان مما کہ کو کو مت کی حقاظت کی خاطر جلاوطن کردیا جا سلطے میں انہیں نے باللہ نے شاہ خوا کہ ان مما کہ کو کو مت کی حقاظت کی خاطر جلاوطن کردیا جائے۔ چونکہ سے انہیں نے دشاہ نے ان کا کہا ہے اس کے اور بتایا کہ کہا نہیں ہے کہا نہیں کو کہیں میں بیاں۔ ان مما کہ کر خوں کونہیں کہا نہیں کہا: '' ہم انگریزوں کونہیں کہا گریزوں کونہیں

باری الیاب مرف آپ سے داسطر کھتے ہیں، ہم نے آپ کی دعوت پرامیر دوست محد خان سے بغاوت کی اور آپ کا دعوت پرامیر دوست محد خان سے بغاوت کی اور آپ کوا پناباد دشاہ ماں کر تخت پر بھایا۔ اب انگریز دل کا تمام تر بدکاریوں کے جواب دہ آپ ہیں۔ " شاہ شجاع نے نہیں کرایک ٹھنڈی آ ہ بھری اور بولا: ''تم میرے دل کے حال سے دا تف نہیں ہوں میں انگریز پہر سے داردل کی حراست میں ہول۔ بہر سے دل کے در ندا م جھے کا دفت میرے ہاتھ سے لکا چکا ہے۔ ہائے انسوس کہ خراسان کے غیور و باہمت فرز ندم نے گئے در ندا تر بھی میری بیا توار اسلام کی کوار

ب\_ الْكُولُ بنده صاحب بهت بوتو آكرات ألله الحرار الكريز دل سے برسر پيكار بوجائے " شاہ شجاع کے بیالفاظ اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ اپنے کیے پرشرمندہ تھا اور اس کی تلانی کرنا جاہما تھا۔ انگریزوں کے ہاتھوں سے پہنچنے والی رسوائی نے اسے دوست دشمن کی پیچان کرادی تھی۔ تمام رواروں نے شاہ کی بات من کرا سے یقین دلایا کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ شاہ نے ان سے برمکن مالی تعادن کا دعدہ کیا اور اس راز کوسر بستہ رکھنے کا عہد لیا۔واپس جا کران عما نکرنے اُفغانستان کے دیگر مرداروں ہے ل کرانہیں اس صورت حال ہے آگاہ کیاادرانہیں انگریز دن کے خلاف اُ بھارا۔ کچھ بی ع ہے میں انگریزوں سے متنفر سرداروں اورعوام کی ایک بڑی تعدادانقلاب کے لیے ہرقر بانی دینے برآ مادہ ہوگئ۔ مزاحمت کا آغاز: اب انگریزوں کے خلاف مخلف گوشوں سے آوازیں اُٹھے لگیں پھر کے بعد و گرے کی قبائل سلے اوائی پرائر آئے۔سب سے پہلے علجائی اور زرمت قبائل کے افراد نے اگریزوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا گرانگریزوں نے ان کی طاقت کواپٹی بھاری عددی نفری ادرجدی توب خانے سے میارہ مارہ کردیا۔غلجا ئیوں اور زرمتیوں کے منتکم قلعے دیران کر دیے گئے۔ای سال کنز کے لوگوں نے سید ہاشم خان کی سرکردگی میں مزاحت کا آغاز کیا۔انگریز وں کی ایک بڑی فوج نے کن<sup>وج کا</sup> گا ز بروست جنگ کے بعد نہیں شکست وے دی کیچھ ہی دنوں بعد جبار خیل قبیلے کے لوگ عبدالعزیز خال کی قیادت میں اُٹھ کھڑے ہوئے ، انگریزوں نے انہیں بھی بری طرح کچل دیااوران کا قلعہ تباہ کردیا۔ شاہ شجاع کا خفیہ خط بکڑا گیا: انکی ایام میں انگریزوں کے جاسوسوں نے شاہ شجاع کی جانب ے أنفان عوام کے نامتحریر کردہ ایک خطبراً مرکرایا جس میں عوام کوانگریز دل کے خلاف اُ بھارا گیا تھا۔ انگریز دل کو پہلے بھی اندازہ تھا کہ شاہ کے دل ود ماغ میں کمیالاوا پک رہاہے۔وہ چپ چاپ اس کی حرکات کی مگرانی کررے تھے گراس خط کے برآمد ہوجانے کے بعد انہوں پختہ ثبوت مل کمیا تھا۔ وہ جاہے تو شاہ کا قصد ہیں تمام کر کئے تے مرائگریز ٹھنڈے دل ور ماغ سے سوچنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے از راہِ مصلحت خاموثی انتیار کر لا تا تم اب انهول نے شاہ کے رکی آواب ترک کردیے اور اس کی حیثیت بالکل ایک قیدی کی ک رد کے اور اس ارغ افغانستان: جلد اقال

يندرهوال باب ن مان کی گرفتاری: 1840ء کے اوائل میں انگریزوں نے شاہ کے ایک وفادار منصور خان کو ۔ ع<sub>ر فار</sub> کیا جو کہ شاہ کی جانب سے فقر ھار کے عوام کوانگریزوں کے خلاف اتحاد کی دعوت دینے جار ہاتھا۔ رودی اگر بردل نے منصور خان کوشاہ کے پاس بھیج دیا اور اسے تھم دیا کہ اسے اس وفادار کو گدھے برموار رے کابل کے تکی کو چول میں گشت کرائے۔ شاہ اگر چہا ندر ہی اندر انگریز دن کے خلاف کھول رہا تھا و فی انبیل خوب برا بھلا کہ لیتا تھا گران کے احکام کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں رکھتا ۔ نیار وہ سلیم تم کرتے ہوئے منصور خان کواپنے آ دمیوں کے ذریعے بیر ہزا دلوانے کے لیے تیار ہوگیا۔ شورخان کا مٰل کا نہایت معزز آ دمی تھا۔ جب شاہ نے اسے مزادینے کا تھم دیا تو وہ دنگ رہ گیا .....اور ب<sub>ج</sub> جباے گدھے پرسوار کر کے کا بل کے گلی کو چول میں رسوا کیا جار ہا تھا تو اس کی آتھوں ہے آنسو

پررے تھے۔وہ روتے ہوئے کہ رہاتھا:'' ہاں ہاں! یہی ہے شاہ سے وفاداری کاانجام.....''

ان فنم کے دا تعاث نے شاہ کی رہی سہی سا کھ بھی ختم کردی۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کی تیاری کرنے والوں کو گااب شاہ ہے کوئی اُمید شرعی انہیں نقین ہو گیا کہ وہ ایک پٹا ہوا مہرہ ہے۔اب وہ اس کے لیے

راز تارند سے کوانقلاب میں کامیابی کے بعد بھی شاہ کا نامبارک سابدان کے سرول پردہے۔

ناو کی بے بھی:انگریز ول کومزاحمت کاروں کے لیے شاہ کی خفیہ جایت کاعلم ہوچکا تھا۔اس کے روعمل نی انہوں نے شاہ کی جگہ دوست محمد خان کو واپس بلانے پرغور شروع کر دیا۔ اس دوران شاہ شجاع نے الردول كے خلاف الزائى ميں شريك مخلف قبائل رہنماؤل كواسے سابقہ تعلقات كى بنا بر بچانے ك کش کی اور انگریز سفیر کومشور و بیا که افغان عوام کومطمئن کرنے کی خاطر مزاحمت کار قبائل ہے پچھ الكارم كالحائد اورمزاحت مين شريك مردارول كے ليے عام معافى كاعلان كرديا جائے۔شاہ المیموره انگریزوں کو مزید تتفر کرنے کا سبب بنا۔ اکتوبر 1841ء میں انگریز سفیرنے ہندوستان کے گرز جزل کوکھ بھیجا کہ ثناہ شجاع ہمیں دھوکا دے رہاہے۔

مآخذومراجع

هی است. اُفغانستان در میرتاری ٔ بیرغلام محمد غبار

Encyclopedia of Islam.V.1

ر المستعمل المستعمل

## سولہواں باب

## انگریزوں کےخلاف جہاد

افغان عوام بیس شاہ اورانگریزوں کے خلاف نفرت روز بروقی جاری تھی۔ شاہ شجائ ابرای کے عمال کی بے چینی سب پر واضح ہو چکی تھی۔ یہ تو انگریزوں کی سیای مجبوری تھی کہ انہوں نے متای مرواروں اور تما تکر کو مختلف عہدوں پر متعین کر کے ایک بے اختیار سانظام قائم کیا ہوا تھا تا کہ بظاہر ملک پر متای اور تما تکر کو مختلف عہدوں پر متعین کر کے ایک بے اختیار سانظام قائم کیا ہوا تھا تا کہ بظاہر ملک بیس مقاد اور محد نے دارتو کیا بادشاہ بھی بالکل بے بی تھا۔ انگریزوں نے مزید چالیازی بیسی کہ تمام باصلاحت، دیا نت داراور ملک و ملت کے مفاد کوئریز کر ایسے لوگ متعین کے جو کمل مصلے والے لوگوں کو گوشہ گمنا می میں وقعیل ویا اور عہدوں پر چن چن کر ایسے لوگ متعین کے جو کمل طور پر ابین الوقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے سیاس خالفین کو انظامیہ میں اس طرح شائل کرایا کہ کہ کی مسئلے پر بھی تو می انقاق رائے ناممکن ہوجائے۔ انگریزوں نے اُنفائستان کی باتیت دجا با وشاہت کو دیلی کو زوال پذیر مفل ہو شائر ہو بار مخل بادشاہ کی روئی تھی کہ ویش وی ابدائل اور انفائستان میں ایک جو میش وی بادشاہ کی روئی تھی کہ ویش وی ابدائل خاندان کے اس کے مارائل جو حیثیت وہاں مخل بادشاہ کی رہ گئی تھی کہ ویش وی ابدائل خاندان کے اس آخری ہوئر چراغ کی تھی۔

خاكيائي مينى: شاه شجائ في تاج بوقى كے بعد جوسكدان كيا تھااس پر مندرجه ذيل شعركنده تھا: "سكه زد يرسيم وزر روثن تر از خورشيد و ماه فرر چشم دَزِ درّان شه شجاع الملك شاه (چانداورسورج سے زياده روثن، ورّانی خاندان كے نورچشم شاه شجاع الملك في سوفے چاعد كاكاميہ سكد و هالاہے)"

ال پرایک أفغان شاعر نے طنز کرتے ہوئے کہا:

مکہ زد بر سیم و طلا شاہ شجاع ارئ فور چشم لارد و برس، خانمائے مجنی (شاہ شجاع پور پی نے بیسکہ ڈھالا ہے جوانگریز گورز جزل اور کیٹین برنس کا فرزنداورایٹ اغما

غلی سے مزاحت: 1840ء کے دوران انگریزوں کو بار بار جاہدین کے مخلف گروہوں کی منت کم منصوبہ بندی کا فقدان تھااس لیے انگریز ہرمزاحت کودبانے میں کامیاب رہے۔

میسم کر ما میں مزاحمتی گروہوں کی جھایہ مار کارروائیاں مزید بڑھ گئیں۔ قلات کے علی ئیوں نے انگریز دن کا وہ خزانہ جوقند ھار ہے کا مل جار ہاتھا،لوٹ لیا۔اس کےعلادہ قندھار میں متعین بیجر کلیب بوز دن کوئابدین نے قتل کردیا تھا۔ان خبروں سے انگریز سفیر کا پریشان ہونالازی تھا۔وہ اس سے پہلے ی کابل اور دوسرے بڑے شہروں میں بڑے بیانے پر قبائلی رؤساء کی گر نتاریاں شروع کر چکاتھا، پڑر هکڑ کا بازارگرم تھا، نیز بڑے بڑے سیای رہنمااور سردارا پے کنبوں سمیت اپنے علاقوں سے نکال کردور دراز کے شہروں اور بستیوں میں منتقل کردیے گئے تھے تا کہ وہ عوام پراٹر انداز نہ ہوسکیں۔ اں کے باد جودمجاہدین کی قوت کم نہیں ہور ہی تھی ۔ مزاحت کو کیلنے کے لیے انگریزی فوج کا سب سے ہوشارا فیسر جزل رابرٹسل مجاہدین کی سرکوئی کے لیے بھاری نفری لے کر ظلجا ئیوں کے علاقے میں بینجا۔ ماہ جولائی میں سی علاقہ زبردست معرکوں کا مرکز بنار ہاء آخر غلجا سیوں کے بیے در اے حملوں نے رابرك يل كونا كام والبس لوشن پر مجبور كرديا ..

رہنما کا انظار: أفغانستان الكريزوں كے مظالم كى وجدے مسائل ومصائب كا ديكتا ہوا آتش كدہ بن دِکا <del>قا۔ م</del>ہنگائی اتنی بڑھ چکی تھی کہ عوام جاں بلب <u>تھے۔ ٹیک</u>سوں نے ان کی کمرتوڑ دی تھی۔ کسان ، مزدور ادن للطقدد بائيان دير باتفار اوني طبق كوكون كى بكريان أجمال دى مي تسي -ابسب كوكى اليراہنما كانتظار تھاجوانہيں ايك صف ميں كھڑا كر كے انگريزوں سے بھر پورنكر لے سكے۔

دوست محمد خان کی واپسی : اَفغانستان کے حالات کا بیاً تار چڑھاؤ جلاوطن سابق حکمران دوست محمہ فان سے پوشیرہ نہ تھا۔اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اُفغانستان داپسی کا فیملہ کرلیا۔ 1840ء کے موم گرمامیں وہ شالی اُفغانستان پہنچا۔ تخار کے حاکم میر مراد بیگ نے اس کا گرم جوثی سے استقبال کیا الاالكريزے مقابلے كے ليے يائج برار گھڑسوار فراہم كرديے۔ دوست محد خان اس فوج كو لے كر بلخ اً كيا-أنغانستان كے مخلف سردارامير دوست محد خان كى دايسى كى خبرى كرخوش موسے اوراس كى سابقہ کتابیال بھول کراس کے گر دجم ہونے لگے۔ در و طلم کے سردار میرولی بیگ نے بھی پانچ ہزار سواراس کالداد کے لیے بھیج دیے۔

تاريخ انغانستان: جلداة ل ر المسلم الم الفل خان كى شكست: المُكّريزول كودوست محمد خان كى الناتياريوں كى اطلاع ہے خت شريك ملك على المسلم المسلم المسلم ۔ انہوں نے محسوں کیا کہ اگر دوست محمد خان کی طاقت کوفوری طور پرنہ کچلا گیا تو اُنغانستان کے طول وار برت سے میں ہے۔ میں ان کے خلاف سلگتا ہوا آتش فشال مھٹ پڑے گا۔ چنانچدانگریزی فوج نے شالی افغانستان کی ں۔ طرف پیش قدی شروع کردی۔ادھرے دوست محمد خان کی فوج کے ہراول دیتے اس کے بیٹے آئی خان کی سرکردگی میں چلے آرہے تھے۔ دوست محمد خان کی فوج کی سب سے بڑی کمزوری پڑی <sub>کرال</sub> کے ماس توپ خانہ نہیں تھا جبکہ انگریز توپ خانے سے لیس تھے۔ نتیجہ بی لکلا کہ انگریزی پلٹن نے افش خان كويسيا كرديار بيدا قعه أكست 1840 ءيس پيش آيا-

دوست محد خان اس شکست کی اطلاع سے سخت پریشان ہوا، تا ہم اس نے ہمت کر کے ایکے بادیاران میں انگریزوں سے نکر لی۔اس باربھی بازی انگریزوں کے ہاتھ میں رہی اور دوست مجمد خان کو بسیا ہونا پرا عجابدین کی کارروائیاں:ان تازه کامیابوں کے بادجودانگریزوں کوقدم قدم پرسرا تھاتے ہوئے خ \_\_\_\_\_ خطرات کا سامنا کرنا پڑرہا تھا۔ کابل کے شال میں جگہ جگہ قبا کلیوں نے پرانے قلعوں میں مور چے ذن موکر برطانوی راج کےخلا ف اعلانِ جہاد کردیا تھا۔ پروان ، کا پیسا اور لغمان میں انگریز خالف لبرتیز لا ے اُٹھ رہی تھی۔ انگریز کمانڈ رجزل کیل اور جزل الیگزینڈ ربرنس اس لہر کورو کئے کے لیے بڑی بڑی فوجیں لے کر ہرطرف حملے کرتے رہے تھے قرہ باغ کے بڑے بڑے گاؤں اور قلع، جہال مزاحت کا زورتھا، زبردست لڑائیوں کے بعدتہ سنہس کردیے گئے تھے گرعوام کا جذبہ جہاد ختم ہونے میں ناتا تھا۔ چار یکار کے'' قلعہ جنگی' میں علی خان مجاہدانگریز ول سے آخر وقت تک اڑتار ہائتیٰ کریہ پورا ملعہ لج · کا و هر بن گیا علی خان کے حملول سے بے شار انگریز بھی مارے گئے۔ جب انگریزی توپ خانے نے تلعے کوتو د و خاک بنا کر گرد وغبار کے بادل اُڑائے توعلی خان مجاہدا ہے اہل وعیال اور بقیہ ساتھیوں کو کے كرتيزى سے باہرى طرف ليكا۔ ہلاك شدہ انگريز سياميوں كى لاشوں كوروندتا ہوا وہ دشمن كے كھيرے سے بڑی خاموثی کے ساتھ نکل گیا اور دوسرے محفوظ علاقوں کے مجاہدین سے جاملا۔

میر مجدی خان کی دلیری: افغانستان کے باشدے اس دور کے ایک اور مجاہد کو بھی یاد کرتے ہیں۔ مرمجد کا خان تھا جواپنے قلعے میں 50 مجاہدین کے ساتھ ڈٹ گیا تھا۔ان مجاہدین کے پاک صرف تدا اسلحة تقابيه بهترين تيرانداز اورشمشيرزن تقديب أنكريزول في اكتوبر 1840 م كآغاز ثما بم مجدی خان کے قلعے کا محاصرہ کیا تو مجاہدین نے قلعے کی برجیوں سے آبیں اس طرح تاک تا<sup>ک تاک</sup> بر مارے کدایک تیربھی خطانہ گیا۔سیکڑوں انگریز وہیں ڈھیر ہوگئے۔انہیں محاصرہ برقرار رکھنا منگل 291

بارىخ انغانستان: جلد اوّل

مولہوان باب ہو گیا۔ تا ہم اپنی جدید تو پول سے قلعے پر آتش وآ ہن کی بارش کر کے دہ محصورین کوختم کردینے کی کوشش كرتے رہے - تو يول كى بدور بے گولد بارى سے قلعى ديوار ميں ايك شكاف يز كميا۔ اب الكريزوں نے صرف اس شگاف کا نشانہ بنا کر گولہ باری شروع کی ۔شگاف بڑا ہوتے ہوتے اتنا کھل کمیا کہ ایک دو آدمیوں کے اندر گھنے کی مخباکش بیدا ہوگئ ۔انگریز کمانڈر کے اشارے سے پلٹن کے گورے قامہ سر کرنے کے لیے اس شگاف کی طرف متوجہ ہوئے مگروہ بیدد کیے کر حیران رہ مگنے کہ میر محیدی خان کے ساتھی تھوڑی ہی دیر میں وہاں بیٹنی کر بھاری پتھروں ہے اس شطاف کو پُرکرر ہے ہیں۔ میر محبدی خان بھی تکوارسونت کروہاں کھٹرا تھا۔انگریزوں نے اس رکاوٹ کوتو ڈکر قلعے میں مجھنے کے لیے پوری جان لزادی مگروہ شگان کی حفاظت پرمتعین مجاہدین کوابنی جگہ ہے نہ ہٹا سکے میرمسجدی خان خود شگان پر تمله كرنے والے انگريزول سے دست برست لار ہاتھا۔ ٹرگان كى اس ننگ جگہ ميں انگريز سيا بى جاروں طرف سے تملنہیں کر سکتے تھے۔ پلٹن کے سپائ ایک ایک دو دوکر کے آگے بڑھتے تھے مگر فور آمیر

محدی خان کی تلوار چیکتی اور وہ خاک وخون میں غلطاں نظر آتے۔

جب مجابدین کویقین موگیا کداب تھوڑی ہی دیر میں انگریز قلعے میں داخل موجا عیں گے، تو انہوں نے ایک زوردار حملہ کر کے انگریز بلٹن کو بیچھے دھکیلا اورخود میر معجدی خان کو لے کرتیزی سے بہاڑوں مِن غائب ہو گئے۔

مر مجدی خان اس لڑائی کے بعد بھی انگریزوں سے برسر پیکارد ہا۔وہ سب سے پہلے امیر دوست محد خان سے ملا جو پروان کے نواخ میں تھہرا ہوا تھا۔اس کی آ مدے امیر دوست محمد خان کے ساتھیوں کو نیا حوصله ملااه رانگریزوں پر بھر پور حیلے کی نتیاریاں ہونے لگیں۔جہاد کی اس بوری داستان میں میرمجد ک خان اپنے مجاہدین کے ساتھ کئی اہم محاذ وں پر داد شجاعت دیتا نظر آتاہے۔ کابل اور گر دونواح کے دیہاتوں میں آج بھی میرمبحدی خان کی بہادری کے تصے سنائے جاتے ہیں۔اس کی معرک آرائوں كرّان اورنظمير، داستان گوبڑے جوش دجذبے سے پڑھتے ہیں۔

2 نومبر کی جنگ:2 نومبر کاون انگریزوں کے لیے بڑا بھاری ٹابت ہوا۔اس وفت انگریزوں کا ایجنٹ شمزادہ تیمور بجابدین کی سرکوبی کے لیے ثال کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ جزل سیل اس کی پشت پر تھا۔ چانکیسیاست کا ماہرایک ہندو، موہن لال بھی تلبیبات کے جال لے کر قبائلی علاقول میں انگریزوں کی طرف سے' پیام امن' کانا تک رچار ہاتھا۔انگریز کو اُمیرتھی کہ بیددورُخی پالیسی کامیاب رہے گی مگرای <sup>و</sup> لن کاہدینِ آزادی نے پروان میں دشمن کی فوج پرایک شدیدترین حملہ کر کے اس کی گھڑسوار فوج کوتباہ

مولبوال بار تاريخ افغانستان: جلد إذ ل کردیا۔ کی بڑے بڑے انگریزافسران بری طرح زخی ہوکرمیدان سے بھا گے۔

جزل کل اس خبرے ششدررہ کمیا۔ اس نے فور آپسپائی اختیار کی اور پروان سے چار یکارا کررر ا المراق میں اس کا اس کا اس کا اس کا است سے گھبرا کر دوست محمد خان کی طرف صلح کا پیغام بھیجا مگرای ایا۔ آگریز جزل میکناٹن نے اس کلت سے گھبرا کر دوست محمد خان کی طرف صلح کا پیغام بھیجا مگرای وران ایک جیرت ناک دا قعه پیش آگیا۔ امیر دوست محد خان یک دم اس طرح غائب ہوگیا تھا ہے

ات زمن کھائی ہویا آسان نے نگل لیا ہو۔

دوست محمد خان کی مالوی : دوست محمد خان کے غائب ہونے سے سب بی جرت زوہ تھے۔ کو ل مجمع تھا کہ دہ اگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے اور پچھلوگ اے''شہید'' قرار دے رہے تھے۔حقیقة ب سے پوشیرہ تھی جواس سے زیادہ بھیا تک تھی۔ ہوا پھا کہ جنگ میں نتح یا بی کے ساتھ ہی دوست مو خان کے دل میں ایک عجیب خوف سام کیا تھا۔ وہ انگریزوں کی جوالی کارروائی اور انتقام سے خوف زور ہو گیا تھا۔ چتانچہاینے فاتح کشکر کو وہیں جھوڑ کر وہ صرف دوسواروں کے ساتھ اندھادھند کا ٹل کی طرف

دورُيرُا۔ندمعلوم اس پراتن مايوى كيسے طارى موكئ تقى حالانكدوه كمل فتح كے قريب تر تھا۔ كابل يَنفِ ق اس نے قلعہ بالا حصار کا زُخ کیا۔ وہاں دروازے کے باہر جزل میکنا ٹن گھوڑے پر تفریح کررہا تھا۔

دوست محدخان کے ایک ساتھی نے اسے اطلاع دی: ''امیر دوست محدخان تشریف لائے ہیں۔''

جزل میکناٹن حیرت زدہ رہ گیا، وہ گھبرا کر بولا: ''اکیلے یا فوج کے ساتھ ؟''جواب ملا۔''اکیلے آئ بیں۔" جزل نے کہا: ' فوراً بھیج دو۔' ..... چند لمحول بعد اَ نفانستان کا بیہ برقسمت حکمران انگریز جزل کواہذا تلوار پیش کرتے ہوئے فکست کا اعتراف کررہا تھا۔ جزل میکناٹن پروان کے فاتح کی اس حالت پرجمران تفا\_اس نے اس کی بھی ہوئی گردن کومزید جھکانے کی خاطر کہا:''امیر صاحب! آپ کو ہندوستان جانا ہوگا۔'' " میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہول تو بیسون سمجھ کر کداب آپ جو کمیں گے جھے قبول ہوگا۔" دوست محمد خان نے مری ہوئی آوازیں کہا۔'' تو آپ اپنے بیٹے افضل خان کو ہمارے خلاف جنگ ہے روک

دیں جواب بھی شمشیر سوئے ہوئے ہے۔اسے لکھ دیں کہ ہمارے یاس چلاآئے۔''

<u> حلاوظنی: دوست محمد خان نے ایک قاصد کو بیتحریر لکھ دی اور تقمد بق کے لیے علامت کے طور پراہنا</u> چشمہ اور چاتو بھی ساتھ روانہ کردیے۔افعنل خان باپ کا پیغام پاکر سششدر رہ گیا۔اگر اس کا باپ انگریزوں کی تحویل میں نہوتا تو شایدوہ اتن جلدی جنگ سے بازندا ّ تا گراب تھم عدولی کا مطلب آنگر بز کے ہاتھوں باپ کی جان خطرے میں ڈالنا تھا۔اس نے فوراً تمام خاندان کوساتھ لیااور باپ کے پا<sup>س</sup> چلاآ یا۔انگریزوں نے دوست مجمد خان کے پورے خاندان کو جو کہ ایک سوانچاس (149) مردوز <sup>ن</sup>

ارخ افغانستان: جلدِاوٌ ل مشتل تھا، جن کرے 12 نومبر 1740ء کو جزل نکسن کی نگرانی میں ہندوستان روانہ کردیا۔ کچھ عرصہ

۔ انہیں کلکتہ میں رکھا گیا، پھرلدھیا نہ بھیج دیا گیا۔انگریزوں نے اُفغانستان کی حاصل شدہ آ مدنی ہے مالانة تبن لا كدويه اس خاندان كى كفالت يرخرج كرنے كاوعده كيا\_

أفغان عوام كي همت: أفغان عوام جودوست محمد خان كواپنا جهادي را بنما بنايير شيخ ستيم، اس واقع ي ماری کارروا کیال انگریزوں کی مجر پورکوششوں کے باوجود ندروکی جاسکیں۔ 13 نومبر کو ایک شدید جُرْبِ مِن كَيْ الْكَرِيزِ افسران زخی ہوئے۔ جزل ہارٹن بری طرح کھائل ہوااور میجر پاٹینجر فوج کے بچے کھے ھے کے ساتھ کا بل کی طرف بھا گا۔

قلعہ نفنل آباداور کنے خیل کے لوگ اس شکست خورہ لشکر کے خلاف اُٹھے کھڑے ہوئے <u>۔میر</u> مراد اداثاه نے ان سے ایساز بردست جملہ کیا کہ ایک سوایک انگریز سیابی میدان میں ڈھیر ہو گئے۔ وی جانے والول میں سے چارسیا ہوں نے کلم طیب پڑھ کرائی جان سیائی۔ان جنگول میں اُنفانول کے جوث د خردش کابیه عالم تھا کیمورتیں بھی میدان جنگ کا نظارہ دی<u>کھنے نکل آ</u>تی تھیں ۔ تو پوں کی گولہ باری ٹیس یقینا اگریز غالب تھے گر دست بدست مقالع میں وہ أفغانوں کے سامنے بھیڑ بکریاں ثابت ہوتے تھے۔ دممبر كے سروترين آيام ميں بلمند كاعلاقه بھي انگريزوں كے خلاف بھٹر كتا الاؤبن كيا يحمه اختر خان على زكى نا کا ایک مردارد ہاں اگریزوں کونا کوں بینے جبوانے لگا۔

جہاد کا نعرہ اور ملّا: انگریز وں کے خلاف جہاد کا نعرہ اب ہر جگہ نگ رہا تھا۔ اُنغان عوام کسی بڑے لیڈر ے محرو<del>ن کے باوجود مخ</del>لف علاقوں میں انگریزوں کے خلاف سر بکف ہو چکے تھے۔ان میں سب سے برا كردار "مُلّا" كا تقاجو، برمسجد كمنبر يرجهادكى فرضيت كا اعلان كررباً تقار أفغان جو"مُلّا" ك اترام میں ہمیشہ سب سے آ مے رہے ہیں، اس صدا کونظرانداز نہیں کرسکتے ہتے۔علائے کرام، اُفغانستان کے برشہراور دیبات بیں گھوم پھر کرلوگوں کو جہاد پر اُبھار رہے تھے۔ وہ ہرسردار کو اسلحہ اُلْهَانے اور ہرتو جوان کوجان مِشلی پرر کھنے کے لیے تیار کرر ہے تھے۔انہوں نے بیٹو کا بھی ویا تھا کہ اگریزول کواناج ،غله یا ضرورت کی کوئی شےفروخت نہ کی جائے۔

كلدين كاطرز جنك: 1841ء كاسال أكريزول كي ليع عددرج بهيا كك تفا- بردن كاسورج اُنْنانوں کے چھوٹے جھوٹے گروہوں کو پہاڑوں کی وستوں میں جہادی کارروائیوں کے لیے مخلف الراديول بر لقل وحركت كرتے و يكيور ما تھا۔ اس وقت انگريزون كى بہت بڑى طاقت أفغانستان ميں

ایک مؤرخ کے مطابق ہرا نفان مجاہد کے پاس مختصر ساسامان ہوا کرتا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے جسم پرایک پوشین مواکرتی تھی۔بارود سے بھرا مواایک ڈ تااس نے پیٹی میں باندھا موتا تھا، پرانی لمی نال والى بندوقيں ان كا واحد وور مار ہتھيارتھيں \_ وست برست جنگ كے ليے پيش قبض (چيوٹي تلوار) ان کا بسندیدہ اسلی تھی کھانے یینے کے لیے ایک تھیلی جس میں بھنی ہوئی گندم ہوتی اور ایک پانی کی بوتل ال کی تمریر لٹک رہی ہوتی تھی۔گھوڑوں یا فچروں کا چارہ سواری کے ساتھ ہی تھلے میں بندها ہوا ہوتا تھا۔ بیلوگ کئی کئی دن پہاڑوں میں سفر کرتے تھے ادر انگریزوں کی چوکیوں ادر ان کے قافلوں پریکدم طوفانی حیا کر کے غائب ہوجاتے۔

ا یک انگریز تاریخ نگار،لیڈی سیل جس نے اُفغانوں اور انگریزوں کی ان لڑا ئیوں کا خود مشاہدہ کیا تھا اکھتی ہے:'' اُفغان جنگجوٹیلوں سے انگریزوں کی صفوں پر یوں کودتے تھے جیسے بھیڑیا بمریوں کے ر بوڑیر لیکتا ہے۔''

آفغان مجاہدین کا سب سے بڑا کمال ان کی زبردست نشانہ بازی تھی۔وہ چاریا نچ سوگز کے فاصلے سے آنگریز سپامیوں کا ایسانشا نہ لیتے کہ کوئی گولی خطانہیں جاتی تھی۔ان کی برانی بندوقیں انگریزوں کے بہترین اسلیح پرحادی تھیں۔ان کے بعض گروہوں کے پاس جیموٹی تو پیں بھی تھیں۔ دواگریز دں ہے لوٹی گئی بڑی تو پوں کو کھول کرائیں چھوٹی تو پیس خود بنا یا کرتے تھے جنہیں آ سانی ہے پہاڑوں پرمنقل کیا جاسكاً تقا- جزل ايرى في اين يا دداشتول مين أفغان مجاهدين كي نشانه بازى كي كمال كايون اعتراف كرتے ہوئے لكھتا ہے: ''انگريز فوج كوآتشيں اسلحہ كے استعال ميں أفغانوں ہے سبق عاصل كرنا چاہیے۔ اُفغان سوچ مجھ کرنشا نہ لگاتے ہیں اور شاذ و نا در ہی ہوائی فائر نگ کرتے ہیں جبکہ ہارے سابی كى نشانے كے بغيراندھادھندفائرنگ كے عادى بيں۔"

خ افغانستان: جلد اوّل سولہواں باب نفان عورتوں کا جذبہ: اُنفان مجاہدین کے ساتھ عورتیں بھی اس جہادیس شریک تھیں۔ عاہدین کے میں۔ جب برطانوی سپاہی کی گنجان آبادی میں آگھتے تو یہ بہادرعور تیں گھروں کی چھتوں پرموریے باکران برسنگ باری کرنیں اور کھولتا ہوا یا نی ان پرانڈیلیس برطانوی فوج کے مظالم، تشد داور جبر کے اللاان بلند مت عورتول كاحوصله يست نه كرسك

اُننان مجاہدین اس جہاد کے دوارن گوریلا جنگ میں اپنی صدیوں پر انی مہارت کا بھریوراستعال ا اس ہے تھے۔ وہ کھلے میدانوں میں مور چیزن برطانوی افواج پر جھوٹی جھوٹی ٹولیوں کے ذریعے ملكر كے انہيں اشتغال دلاتے - برطانوى فوجيں ان كے تعاقب ميں تكتيں ، بجابدين و تفے و تفے سے حلے کرتے ہوئے بیچھے ہٹتے رہتے۔ ریایک دودن کی جھڑ پین نہیں ہوتی تھیں بلکہان کا سلسلہ ہفتوں پنچا ۔ شنوں کوانداز ہنیں ہویا تا تھا کہ وہ کس طرف جارہے ہیں۔وہ بحاہدین کوگھیرنے کے لیے آ گے بڑھتے رہتے گرآ گے چل کرانہیں اپنے چاروں طرف نا قابل عبور پہاڑوں کا حصار دکھائی ویتا۔ ایسے مقامت برمجابدین ابنی بوری طاقت ساستے لاتے سینئڑ وں افراد برطانوی سیابیوں کو گھیر لیتے ۔ وہ بلدی سے دشمن کوآسانی سے نشانہ بناتے متھے جبکہ برطانوی سیامیوں کے پاس ادھراُدھر چھینے کی کوشش کے مواکوئی چارہ نہ ہوتا۔موسم سر ما میں مجاہدین کی کارروائیاں رُک گئیں مگر وہ برف بیکھلنے کے منتظر رہے۔اس دوران وہ اپنی صفوں کومضبوط کرتے رہے۔

. تکواروں سے تو بوں کا مقابلہ: موسم گر ما کے آغاز کے ساتھ اُفغانستان انگریزوں کے لیے ایک آتش نظال بن گیا۔ اپریل 1841ء میں قلات کے علی سیول نے گل محمد خان کی قیادت میں انگریزول کے ما کانمایندے مسڑتے کو قند ھارے گرفتار کرلیا۔ جزل ناٹ نے گھڑسوارفوج کوتوپ خانے کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کے لیے روانہ کیا غلجائی تکواریں لہراتے ہوئے توپ خانے پرٹوٹ پڑے اگر چیہ ائیں فاصا جانی نقصان اُٹھانا مگر انگریزوں پران کی بہادری کی دھاک بیٹے گئی۔ بلمند کے قریب علاء کی

ربرک مس مجاہدین کا ایک نیا اتحاد قائم ہو چکا تھا جس کا پرچم ''حسی اللہ'' کے الفاظ سے جگمگار ہا تھا۔۔۔۔۔ ال الشرف محمد اكرم خان كى سركردگى ميں دريائے ملمند كے قريب الكريزى فوج سے نكر لى تا بم اس کامیالیانه ہوئی اور محرا کرم خان گرفتار ہوگیا۔انگریز دل نے اسے توپ کے منہ سے باعد ھرکاڑا دیا۔

ایک دلیر خاتون: اکرم خان کی شہادت کے بعد بھی اس کے قبیلے کے لوگ انگریزوں سے برسر پیکار ں ہے۔ اگرم خان کی بیوی نہایت دلیرتھی۔ وہ برقع بین کرا ہے مجاہد شو ہر کے گھوڑے پر سوار ہوئی اور

عبارین کے ساتھ مہمات پر جانے لگی لیشکر کا حجنڈ ااس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ وہ انگریزوں کے ظانی متعدد کارروا تیون میں ای طرح شریک رہی اورا پنے قبیلے کی غیرت کو برا چیختہ کرتی رہی۔ متعدد کارروا تیوں میں ای طرح شریک رہی اورا پنے قبیلے کی غیرت کو برا چیختہ کرتی رہی۔

متعدد قارروا عن میں مجھوٹ ڈالنے کی کوشش: قدھار جنوبی اُنغانستان کی ان جنگوں میں مرکزی کردارادا مجاہدین میں مجھوٹ ڈالنے کی کوشش: قدھار جنوبی اُنغانستان کی ان جنگوں میں مرکزی کردارادا کررہاتھا۔ چنانچہ انگریزوں کے زیرک سیاسی آفیسرراولنسن نے قندھاری سرداروں میں اختلاف ہوا

کرد ہاتھا۔ چنانچہ اگریزوں کے زیرک سیائ آفیسر راوسس سے قدھار ن سرداروں س احساف بیدا کرنے کی کوشش شروع کردی۔ اگریزوں کے نزدیک مجاہدین کوزیر کرنے کا آخری حرب یکی تھااوران سیسی سیسی سے فقت میں مرتف لنسے نے جس در ماری کی سرداروں کوا کی ایک روسے

کرنے می توسس تروی مردی۔ امریزوں سے روید بہدیں دید اور الله میں اور الله میں اور الله میں اور الله الله الله ال کی باہم الوائی بی انگریز کی شخ کی ضامی تقی۔ راولنسن نے چند پوپلز کی سرداروں کوایک لا کاروپر پیش کیا تا کدوہ پوپلزئی اور بارک زئی سرداروں کوآپس میں الوادی مگرید کوشش بھی ناکام ربی۔ دونوں تبیلے

یہ ہے۔ زیادہ متحد ہوکر انگریز دل کے خلاف صف آرا ہوگئے۔ غرنی کامعرکہ: جولائی 1841ء کے مہینے میں غرنی کے نواح کے لوگ بھی کیبار گی نعر ہ جہاد بلند کر کے

اُٹھ گھڑے ہوئے۔ کائل سے قدھار تک اگریز ول کی آمدورفت،مواصلات اور کمک درسد بالکل بز ۔ گئر غدنی شرک انگرین سرک قدم میں مقال میں اس جمائ نی میں ان کے مزار دل ساق مرحود سم

ہوگئی۔غزنی شہراگر چہانگریزوں کے قبضہ میں تھااور وہاں چھا وُنی میں ان کے ہزار وں سپاہی موجود تھے محرانہیں باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔

مجاہدین، کی قوت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے جولائی 1841ء میں تاج محمد خان اور ملک محمد خان کا قادت میں باقاعدہ یلغاد کر کے غزنی کو حاصر ہے میں لے لیا جس سے قند ھاراور کا بل کے درمیان راستہ مسدود ہوگیا۔ محاصر ہے میں مجاہدین کا کمزور پہلویہ تھا کہ وہ بھاری تو پوں اور وافر مقدار میں بارود ہے محروم شھے۔ انہوں نے کا مل میں تا ئب امین اللہ لوگری کو پیغام بھیجا کہ غزنی کے محاذیر بڑی تو بیں تا محوام بارود فراہم کی جائیں میں تائیب امین اللہ لوگری کو پیغام بھیجا کہ غزنی کے محاذیر بڑی تو بیں تا محوام بارود فراہم کی جائیں محروفیت کی وجہ سے اس

کوله بارد درا ایم ن جایی سر جاہدین ن این میادت قامن ن قارر دایوں میں معروبیت تقامنے کو برونت پوراند کر سکی - پانچ ماہ تک میر کا میرہ جاری رہاحتی کہ موسم سر ما آگیا۔ مجا

گردیزی جنگ: حیرت کی بات میقی کداس سال موسم سرما کی آند کے باوجود مجاہدین کی کاردوائیاں کا منسب ہوری تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ برف باری شروع ہونے سے پہلے پہلے انگریزوں کو آفغانستان سے نکال وینے کا تہید کیے ہوئے ہیں۔ اس دوران خرمشہور ہوئی کہ گردیز کے قلعے پریھی مجاہدین قابض ہوگئے ہیں۔ جزل میکناش نے قلعہ داپس لینے کے لیے تین چنیدہ افسران کی قیادت میں کائل سے امدادی فوق روانہ کی۔ اکتوبر کے وسط تک برطانوی فوج محاصرہ کرکے گردیز کے قلعے کوسر کرنے کی کوشش کرتی رہی گر

عجابدین نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ آخر 117 کتو برکوانگریز فوج ناکام ہوکر کابل واپس لوٹ آئی۔ کا بل کی صورت حال: کابل کے حالات بھی سخت کشیدہ ہتھے۔مشہور عباہد میر مسجدی خان ایک بار سولبوال باب

شجاع اورائگریزوں کے ملاز مین ورجنوں کی تعداو میں شہر چھوڑ کر بھا گئے گئے۔
متحدہ کونسل کا قیام: مجاہدین کے مختلف گروہوں نے شدت سے اس بات کی ضرورت کو محسوں کر لیا تھا
کہ ان کے درمیان را لیلے ایک با قاعدہ نظم کی شکل میں ڈھلنے چاہئیں۔ ایک ایسا اتحاد وجود میں آجا تا
چاہیے کہ جس کی کمان چند سرکردہ افراد کے ہاتھ میں ہو اور ملک بھر میں ہونے والی تمام مجاہدا نہ
کارروائیاں اس ہائی کمان کے فیصلے کے مطابق ہوں۔ چونکہ کوئی ایک ایسا بڑارا ہنما موجود در تھا جس بر
سبکا انقاق ہوسکتا اس لیے جنگی کونسل تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا۔ رمضان کے مہینے میں کا بل اور دونواں
میں سرگرم مجاہدین کے را ہنماؤں نے خفیہ ملا تا توں کا سلسلہ تیز کردیا۔ شمی تقویم کے لحاظ سے فوہر کا
میریشروع ہوچکا تھا اور عوام سردی کے رمضان میں بڑے آرام سے روز سے رکھ رہے تھے۔ جہادی
کارروائیاں بھی ساتھ ساتھ جاری تھیں۔ ایسے میں کیم نومبر 1841ء کو کائل کے کو چہ باغ نواب کے
کارروائیاں بھی ساتھ ساتھ جاری تھیں۔ ایسے میں کیم نومبر 1841ء کو کائل کے کو چہ باغ نواب کے
ایک کشادہ مکان میں ملک بھر کے جاہدین کے نمایند سے جتم ہوئے۔ بیرمضان کی سوابویں شب تھی۔
انگریزوں کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ کائل کے دروازوں ، سڑکوں اور تاکوں پر کڑی گرائی تے باوجودا سے

ایم کاہر داہنما کابل کے پیچوں پیچ مصروف مشاورت ہیں۔ کونسل میں شامل مجاہد لیڈروں کی فہرست بہت طویل ہے، ان میں کابل کے میر مسجدی خان کو ہستانی، نواب ٹھرز مان خان بشہز ادہ اکبر خان ، مردار عثان خان ، ملامومن غلجائی ، سکندرخان ، ملااحمہ، خان شیرین جمال شیر ، میر جنید کا بلی بحمد ہاشم کا ہ فروش ، درولیش خان ، عبدالسلام خان پوپلزئی ، میرحا جی معصوم بن میرواعظ روحانی اور مشمس الدین خان کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ ملک کے دیگر علاقوں سے مرز ااحمد 298 تاريخ افغانستان: جلد اوّل

مولہوا<u>ل</u> بار . قندهاری، عطا محمه خان قندهاری، گل محمه غلجائی، تاج محمه غز نوی، سید باشم کنزی اور سعادت خان تع یوری جیسے مائر کونسل میں شامل کیے گئے۔ چونکہ بار بارائے دوروراز کے علاقوں سے مجاہد رہنماؤں یروں ہے۔ جمع ہونا مشکل تھا اس لیے ان افراد میں ہے بارہ سر کردہ افراد پر ایک ہائی کمان تشکیل دی گئ جس کی ی سر براہی سابق امیر دوست محمد خان کے بینتیج سردارعطا محمد خان کوسونی گئی اورائے''نواب'' کالقب دیا گیا۔ا بین اللہ لوگری کو تا ب کالقب دے کر سردار عطامحہ خان کا '' نا سُب' ، قرار دے دیا گیا۔

جنگی تر سیات کے فیطے: اس مشاورت میں یہ طے ہوا کہ" نائب" کی کمان میں وس برار عادی <u> ہوں گے۔ باتی تمام علاقوں کے ب</u>اہدر ہنمااینے اپنے گروہوں کے ساتھ جماعتی ترتیب اور فیعلوں کے مطابق کام کریں گے۔ بارودا در ہتھیاروں کے حصول، نے اسلے کی تیاری، مجاہدین کوخوراک درسد کی فراہی اور خررسانی کے لیے الگ الگ شعبے قائم کیے گئے اور ان کے لیے ذمددار افراد کا تقرر کیا گیا۔ وشمنوں میں شائل ہوکر جاسوی کرنے کا الگ محکمہ قائم ہوا۔علائے دین کو ذمہ داری سونی گئ کہ وہ ہر کم ر میں جہاد کی فرضیت کا اعلان کریں اور اس سلسلے میں وعظ وتبلیغ کا سلسلہ تیز تر کردیں۔ نئے ثیر سے تعلق ر کھنےوالے افراد کوتلعوں کی لڑائیوں میں خاص طور پر شامل ر کھنے کا فیصلہ کیا گیا جو تلعے کی دیواروں میں نقت زنی کامشکل ترین کام انجام دے سکتے تھے اور بلندو بالانصبلیں پھلا تُلّنے میں بھی کمال رکھتے تھے۔ انگریزوں کے خطوط راستے میں پکڑنے اور ان کا ترجمہ کرنے رکے لیے ایسے افراد کوالگ کرلیا گیاجہ آگریزی زبان جانتے تھے۔ بجاہدین کے ہرراہنما کوتا کید کی گئی کہ وہ بیادہ اور سوار مجاہدوں کی الگ الگ ترتیبات قائم کرے۔ طے کیا گیا کہ دشمن کی چوکیوں اور چھاؤنیوں پرای مبارک مہینے میں بے دربے حلول کا یک ساتھ آغاز کیا جائے گا، ان کی مک اور سد کے تمام رائے مسدود کردیے جائی گے اوران ک ہرجعیت کواپنے اپنے مقام پر گھرلیا جائے گا بجلس کے آخر میں فیصلہ ہوا کہ اس سلسلے کا پہلا بڑا تملہ كالل مين اى كياجائ گااوريبال قلعاورسركارى علاقول مين رائش پذيرانگريزول كونشاند بناياجايگا-كائل ميں انقلاب: 17 دمضان المبارك 1257 ه (2 نومبر 1841 ء) كى ميح اُفغانستان ميں ایک نیاسورج طلوع ہوا۔ جہاد کے وہ شعلے جن سے ہر کفر سیطاقت ڈرتی آئی ہے، اگریزوں کے مضبوط تن مركز كابل كو جلاكر بعمم كرفے والے تھے۔ اس دن كابل كى برمجد كے منبرے الجہاد الجہاد ك صدابلند ہور ہی تھی۔ کابل کے تمام بازار بند تھے اور گلیال سنمان تھیں ۔ صرف پیادہ اور گھڑسوار کاہدین کی نقل وٹر کت کا شور تھا جو آہتہ آہتہ بلند ہور ہاتھا۔ان کے پاس چھ ہلکی تو بیں بھی تھیں۔دوڑتے قدموں کی چاپ اب اس گلی کی طرف بڑھ رہی تھی جو انگریز آفیسر جز ل الیکز غذر برنس سے کل کی طرف

بارىخ افغانستان: جلد اوّل مولبوال باب ہاتی تھی بحل کی فصیل پرانگریز محافظوں نے مجاہدین کوآ گے بڑھتاد یکھ کرر نے کوکہااور گولیوں کی پارش باں۔ ٹروع کردی مگر مجاہدین لیکتے چلے گئے۔سب سے پہلے ہاشم خان کا ہ فروش نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولیوں کی بوچھاڑ میں محل کے اندر کھس گیا۔اس کے پیچیے خصر خان اور دیگر مجاہدین بھی اندر لیکے، نائب اللہ خان لوگری جو ہائی کمان کے ذمددارترین فرد شے، خوداس جملہ آور جماعت کی ہلی صف میں تھے۔ چندلمحول کے اندراندریہ باہدین الگیزنڈر برنس کے سریر کھڑے تھے اور وہ خوف کے مارے اپنی آئکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ بجھ دیر بعد کابل کے شہری جزل برنس کا کٹا ہواسر شہر کی ایک موک پرانکا ہواد کھے رہے تھے۔ برنس کا بھائی چارلس بھی اس جلے میں مارا گیا۔ ایک انگریز افسر براڈ نوے ذخی ہوا۔انگریز ول کا بدترین آلہ کا رموہن لال بھا گتے ہوئے بکڑا گمیا۔ جب اسے قبل کیا جانے لگا تواس نے لرزتی زبان سے کلمہ پڑھ لیا۔ مجاہدین اس چالباز انسان پراعتاد کرنے کے لیے تیار نہ تھے گر شرى تكم ببرحال برمصلحت يرمقدم تھا۔ انہوں نے اسے خان شیرین خان كے حوالے كرديا۔ ایک انگریز افسر کا قبول اِسلام: اس دن مجاہدین کے دیگر گروہوں نے کابل میں انگریزوں کے مزید

کئی بنگلے فاکستر کردیے ..... اگریزوں کا سب سے بڑا کمانڈر جزل میکناٹن اس ہٹاے سے ایسا بدعواس ہوا کہا بنا سنتقر بالا حصار حجھوڑ چھاڑ کرفرار ہو گیااور'' قلعہ بی بی ماہرو'' میں پناہ کی۔انگریز آفیسر جزل کمبیل جس کی ہوشیاری ادرمعرکہ دانی برطانیہ میں مشہور ہو پیکی تھی ، اپنی بٹالین کے ساتھ کائل سے نظنے لگا توعورتوں نے گھروں ہے سنگ باری کی اور کھولتے ہوئے یانی کی ہانڈیاں اُنڈیلیں مجاہدین

بھی آپنچ اور سات سوانگریز وہیں گا جرمولی کی طرح کٹ گئے۔ جزل کمبیل خود کو گھیرے میں دیکھ کر بلندآ واز ہے کلمہ طبیبہ کا ور د کرنے لگا۔ بیدد کیر کرمجاہدین نے اس کی جان پخش د ک۔ شاہ شجاع کی بے بسی: پہلے دن شاہ شجاع کو کابل میں اس انقلاب کی سچے صورت حال کا بالکل انداز ہ نہ

تھا۔وہ ا<u>پن</u>ے کل میں گوشنشین تھا۔شورشرا ہا سنااور کا مل کے شہر یوں کے انگریزوں پر جیلے ہے آگاہ ہوا تو اپنے بیٹے شہزادہ تیمور کوفورا باہر بھیجا تا کہ وہ جا کرلوگوں کورو کے اور سے ہنگامہ آرائی بند کرائے ۔ شہزادہ

تيوربا برنكلاتو ديكها بنگامه كوئي معمولي نبين ب\_انگريزون كا برطرف تعاقب مورباب ادروه چومول كل طرح چھیتے پھر رہے ہیں۔ یدد کھ کرتے ورکو خیر ای میں نظر آئی کہ نجابدین کورو کئے کی بجائے شاباش دے کران کا حوصلہ بڑھائے چنا نچہوہ مجاہدین کوانگریزوں کا نام ونشان تک مٹادینے کا کہہ کرواپس آگیا۔

اگروہ ایسانہ کہتا تو مجاہدین ای پربل پڑتے۔3 نومبرکومجاہدین نے کابل کے قلعہ چہار ہاغ اور قلعہ نشان خان سمیت کئی اہم عسکری مقامات پر قبضه کر کے ان پر سبر پر چم لہرادیے۔ا گلے دن آ دھی رات کو قلعہ

سولزوال إب معارضه

محود خان بھی سخر کرلیا ممیا ۔ انگریزا پے الل وعمال سمیت فرار ہو گئے اور مجاہدین نے اسلح اور غلے کر محمود خان بھی سخر کرلیا ممیا ۔ انگریزا پے الل وعمال سمیت فرار ہو گئے اور مجاہدین نے اسلح اور غلے کر

تاريخ افغانستان: جلداة ل

بزے بڑے گوداموں پرقبضہ کرلیا۔اس طرح کائل پر بجاہدین کی گرفت مضبوط ہوگئ۔ \_\_\_\_\_ شاہ شجاع کی حیثیت اب ختم ہو چکی تھی۔اس انقلاب میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ بلکہ سب جانے

ہے کہ وہ انگریزوں کا مہرہ ہے۔ کا بل کے تما ئدنے اس پر سیمہر مانی کی کسا سے کوئی گزندنہیں پہنچائی محر

ماہدین کوش<sub>ھر</sub> پر تسلط پاتے و کیوکر شاہ شجا*ع کے تم*ام نوکر چاکراور ملازم ازخود شجاع کی ملازمت ج<sub>جوڑ</sub>

چھاڑ کرانقلالی ریلے بیں شامل ہو گئے۔ عابدین میں بھوٹ ڈالنے کی ایک اورکوشش انگریزوں نے کابل میں مجاہدین کوغالب دیجے کران <del>مِين بِعوث ذالن</del>ے کي کوشش شروع کر دی۔ انگریزوں کا نمک خوار موہن لال جو کہ جھوٹ موٹ إسلام تبول کر کے خان شیرین خان کے پاس پر نمال تھااس مقصد کے لیے متحرک ہوگیا۔ انگریز افسر جان کو لی نے

موہن لال کوخفیہ پیغام بھجوایا کہوہ خان شیرین خان کو ورغلانے کی کوشش کرے اور اسے انگریزوں کی جانب ہے ایک لاکھ ( آج کل کے کئی کروڑ ) رویے کی پیش کش کر ہے۔ اس کے ذیے صرف بدکام ہوگا ا کر کجاہدین رہنماؤں کوآپس بیل ازادے۔موہن لال نے خان شیرین خان کویہ پیغام دے کر پھلانے ا کی بھر پورکوشش کی مگر خان شیرین خان نے کسی بھی سازش کے لیے اپنا ایمان بیچنے سے صاف اٹلار

کردیا۔ آگریز دن نے اس کے بعد دیگر کئی مجاہد رہنماؤں کوالگ انگ اس متم کی پُرکشش پیش کشیں کیں مگر مجاہدین متحدرہے۔ان میں کوئی دراڑنہ پڑسکی۔غلجائی سرداروں نے توانہیں پُرفریب باتوں کے جواب میں صاف کہددیا:''جم نے عہدو پیان کر بھے ہیں کہ تہمیں اُفغانستان ہے نکال کر دم لیں مے۔''

مجاہد رہنماؤں کا خفیہ قبل : انگریزوں کی آخری کوشش بیتھی کہ مجاہدین کم ازکم ایک باران کے ساتھ نذاکرات کی میزاً بیٹھیں مگرمجاہدین رہنمااس کے لیے بھی تیار ندہوئے ۔انگریزوں کی حالت بتلی ہو چک تھی<sup>، ان</sup> کے کئی افسران بالا حصار میں پناہ گزین <u>ہتھ</u>ے۔انگریز قیادت بی ماھرو کے مستحکم <u>قلع</u> میں محصور

تھی۔گورے افسران قندھاراورغزنی کے ایدادی دستوں سے مایوس ہونے کے بعداب ہندوستان سے تازہ دم شکر کی آمد کی اُمید پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کررہے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ ا وہ نے مہرے بھی تلاش کررہے تھے۔ آخرانہوں نے ایک اور چال چل ۔

مجاہدین کی اعلیٰ قیادت میں سے کی کوخریدنے میں ناکامی کے بعد انہوں نے نچلے درجے سے سرداروں ا الطاكر الروع كي - ان من سائين كو آدى اليل كي جويد كي المفير كاروداكر في ك لیے تیار تھے۔انگریزوں نے بھاری رقم وے کران کے ذھے سے کام لگایا کہ بجاہدین کی سپر یم کمانڈ کے

رے بڑے افراد کو کیے بعد دیگرے نہایت خفیر طریقے سے ٹھکانے لگاتے جا کیں۔ان غداروں میں ے ایک کا نام محمد اللہ تھا۔ اس نے انگریزوں کی چاکری کرتے ہوئے نامور کاہد رہنما میر مجدی خان کوتل ے ۔ کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔میرصاحب ان دنوں سخت بیار تھے ادر بستر پر پڑے ہوئے تھے۔محمہ اللہ نے انہیں جیکے سے زہرد سے کرشہید کردیا۔ یول مجاہدین ایک بڑے رہنما سے محروم ہو گئے۔ ایک اور عدار سردارعبدالعزيز في عبدالله خان الحكز كي جيسه دلير مجابد سردار كوعين اس وقت پشت سے كولى مار كرشه بدكرديا ب وہ انگریزوں سے اڑنے بی ماھرو کے قلع تک پہنچ چکا تھا۔ اس طرح پایندہ خان کا کڑنے بھی انگریزوں کی ایسی ہی تایا ک خدمت انجام دی اور ایک بڑے بجاہد لیڈرکوجلال آباد میں گولی کا نشانہ بنادیا۔ یے رہنما: ممکن تھا کہ انگریزوں کی بیٹی جال کا میاب ہوجاتی اور اُنفانوں کی قیادت کرنے والے تمام بڑے بڑے بجاہدرہنما اِن غداروں کے ہاتھوں آ ہت آ ہت ختم ہوجاتے مگرانہی دنوں مجاہدین کو چنداور دہنمامپرآ گئے۔

بیرجلاوطن امیر، دوست محمد خان کے بیٹے تھے جوایک مدت سے بخارا میں امیر نصر اللہ کی قید میں تھے۔ چند معرز صوفیائے کرام نے ان کی سفارش کر کے انہیں رہائی دلوائی تھی۔ بیا زاد ہوتے ہی افغانستان بیں جاری انقلابی تحریک میں شامل ہونے ادھرروانہ ہو گئے اور بلنے مبامیان اور نحورے مختلف سرواروں کے سلح بقے اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے نومبر کے آخری ایام میں کا بل بھنے گئے۔ انہی دنوں نامورسردار محدشاہ غلجانً بھی ایک بڑی جماعت کے ماتھ کا مل آن پہنچا۔اس طرح مجاہدین کی قیادت کا خلا پُر ہوگیا۔ المريزول كى بے بى: انگريزوں كى بالى كمان جزل ميكناش كے باتھ ميں تقى جو بى بى ماہرو كے فلك بوں قلع میں بناہ گزین تھا۔اس کے پاس اب ہتھیارڈ النے کے سواکوئی چارہ ندرہا تھا۔خصوصاً اس لیے کہ تازہ اطلاعات کے مطابق مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں طوفانی دھادا بول کر بی ماھروادر بالاحصار کے قلعوں کوسر کرنے کی تیاری کررہے تھے۔انگریز افسران خود قلعوں کے گرد پہاڑوں پر مجاہدین کی غیر معمولی نقل وحرکت کا مشاہدہ کریکئے تھے۔إد حرمجاہدین کی قیادت میں اب امیر دوست محمد خان کے بیٹے ادرشته دارخاصی تعدادین شامل مو پیلے شے ادروہ مجاہدین کی قوت کا غالب حصر بن چکے شھاس کیے فاصے غور وفکر کے بعد یہ طے پاگیا تھا کہ آنگریزوں کے انخلاء کے بعد متبادل قیادت کے لیے امیر <sup>دوست م</sup>حمہ خان کو جو کہ ہندوستان میں انگریزوں کے پاس برغمال ہے، واپس بلالیا جائے گا اور اگر كالدين منقق مو كيئة واس كوامر تسليم كرليا جائ كارجابدين قلعول برآخرى حمله كرف ك ليرسامان آب درست کرد ہے تھے کہ انگریز دن کی جانب ہے ہتھیارڈا لنے کی بات چیت شروع ہوگئ۔

سوادوال إب تاریخ انغانستان: جلد اوّل

سنتی نامہ: انگریز جزل مکناٹن اب صرف جان بخشی سے عوض اُفغانستان جھوڑ نے پر تیار تھا۔ اس کے <u> میں ۔۔۔</u> نمایندے نے مجاہدر ہنماؤں ہے کہا کہ انگریز فوج ہتھیارڈال کراُ نغانستان ہے نکل جائے گیادرآیئد ، جب سیں۔ تک اُفٹانستان کے عکمرانوں نے نہ بلایا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ شاہ خجاع اگر انگریزوں کے ساتھ رہے می . خود کو محفوظ سمجتا ہے توائے لدھیانہ میں رہائش دی جائے گی تاہم أفغان حکومت اسے مالاندا یک الا کیرویے كاخرچدد ين كى ذمددارى أتفائها سكبد الاميردوست محدخان كودايس كالل بين دياجائكا علدر بنماوں نے انگریزوں کے نمایندے سے ال نکات پر اتفاق کیا مگر ساتھ ہی بدا ضافہ جمی کہا کہ

انگریزا پنااسلحدادر چیه بڑےافسران بطور پرغمال سیمی چھوڑ کرجا ئیں گے۔شاہ شجاع بھی اس دقت تک يہيں رہے گا جب تک امير دوست محمد خان اپنے تمام نظر بندخا ندان سميت واپس نہيں آ جا تا۔ انگريزوں کا سارا ساز وسامان میبین رہنے دیا جائے گا،صرف سفری ضروریات کے لیے بقدر سامان اور خوراک

وغله ساتھ لے حاسکتے ہیں۔

جزل ميكناش كواطلاعات ل چكى تفيس كدديكر علاقول سے باہدين بڑى تعداديش عن قريب كالل بنيا چاہتے ہیں۔اس لیے وہ 11 دمبرکوا یک دادی ش مجاہدین کے نمائندوں سے ملاادر مجبور أان تمام ثرا ظ کو تبول کرلیا۔ دوون بعد قلعہ ریکا اور قلعہ ذوالفقار اسلح اور اناج کے بھاری ذخائر سمیت مجاہدین کے هالے کردیے گئے۔ چھانگریز افسران، جزل ٹریور، جزل ڈرامونڈ، جزل سکنر، جزل پاٹینجر، جزل ایر کی اور جزل وار برٹن معاہدے کے مطابق پر غمال بن کرمجاہدین کے پاس آ گئے۔

اس دوران ایک بحیب بات ہوئی۔ شاہ شجاع نے اس معاہدے کاعلم ہونے پر، انگریزوں کی بنا؛ میں ہندوستان جانے ہے انکار کردیا اور مجاہدین کو پیغام دیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد جار ک رکھیں۔ بہرکیف معاہدے کے مطابق اب انگریز ول کوا فغانستان سے نکلنا تھا۔ اس کے لیے پہلے کسور انگريزى فوج كوايك جُلَدجع كيا جانا تفا\_ 4 1 دىمبركومردار احمدخان بالا حصار قلع ميس محصور پانچ بزار انگریز سپاہیوں کو بحفاظت قلعہ بی بی ماہرویس جزل میکناش کے پاس لے آیا تا کہ شکست خوردہ انگریز یہاں سے در ہ خیبر کی طرف روانہ ہونے کی تیاریاں کرسکیں مگر نہ معلوم کیوں اس کے بعد انگریزوں نے انخلاء میں تاخیر درتاخیر شروع کر دی۔ انہوں نے بہانہ بنایا کہاتنے طویل سفر کے انظامات نا کانی ہیں، زاد سفرا در سواری اور بار برداری کے جانو رمہیا نہیں ہیں۔

چوں کہ معاہدے میں طے تھا کہ انگریز ول کوسفر کی ضرورت کا سامان دیا جائے گا، چنانچہ مجاہدین نے انہیں حسب ضرورت غله فراہم کردیا۔خوراک کے ذخائر حاصل ہونے اور قلعہ بالاحصارے انخلاء مولهوال باب تر نے دانے پانچ ہزارسپاہیوں کے آملنے کے بعد جزل میکنائن محموں کرد ہاتھا کہ اتی بڑی فوج کے ماندوه مجاہدین کامزیدایک ماہ تک مقابلہ کرسکتا ہے اور تب تک مندوستان سے کمک آسکتی ہے، چنانچہ اں نے اپنی قوی برطینتی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی بے شری کے ساتھ طے شدہ معاہدے کونظرا نداز کردیاادرایک نے مجھوتے پراتفاق کے لیے مکر دفریب کے جال بننے شروع کردیے۔دہ جانیاتھا کہ دوست محمد خان کا بیٹاشنز ادہ محمد اکبرخان (جو بعد میں وزیرا کبرخان کے لقب سے مشہور ہوا) نو جوان اور ہ تجربہ کارہے۔اس نے محسوں کیا کہاس کے ذریعے وہ اپنا مطلب نکال سکتا ہے۔ چنانچہاں نے اکبر خان ہے علیحدہ ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ا کبرخان خودتو نہ گیا،ا پنی جگہا ہے نا مرب سرداراحمہ خان کو جیج دیا۔ میکناٹن نے اسے شہز ادے کے نام ایک خفیہ پیغام دے کر بھیجاجس میں اے ایک خفیہ معاہدے ۔ برآ مادہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میپیش کش مجاہدین کے لیے انتہائی خطر ناک مگر کم از کم شہز ادہ ا مجرخان ع ليے بڑى پر كشش موسكى تقى -اس كا ائم شقيں درج ذيل تقين:

 دره خیبرے در و بولان تک تمام مشرقی آفغانستان کی حکومت شاه شجاع کودے دی جائے گی اور اس كانتظام محمرا كبرخان كي وزارت ميں يلے گا۔

🖈 امیر دوست محمدخان کو کابل بھتے دیا جائے گا ، کابل، مغر بی اور ثنالی اُفغانستان کا حکمران وہی ہوگا۔ اس کی وزارت دونوں باپ بیٹامل کر طے کرلیں گے۔

- 🖈 · أنفان حكومت كانيانظام طے ہوجانے كے بعدائگريزكو كى مداخلت نبيل كريں گے۔
- 🖈 محمرا کبرخان کو باره لا کھر دیبی نی الفور دیا جائےگا اور بعد میں سالا نید دلا کھر دیے بیش کیے جایا کریگئے۔
- محمد اکبر خان مجاہدین کے قائد ٹائب این اللہ لوگری کوفورا گرفتار کرکے انگریزوں کے حوالے كرد \_ گاور باقى تمام جابدر بنماؤل كوكابل سے تكال دےگا۔

ا كبرخان نے پيغام بڑے خور سے سنا، اگروہ ذاتی اغراض كوتوى مفادات برتر جيح ديے كى كرورى كا ٹگار ہوتا تو جزل میکنا مُن کا تیر چِل ہی چِکا تھااور تحریک جہاد کا سبوتا ژبوما کوئی چند دنوں کی بات تھی مگر الله نوجوان اكبرخان كوايك غيرت مند دل اورايك بالتدبير ذبن ديا تعا-اس كي عمر صرف 25 سال تھی گرعتل وہم میں وہ بہت ہے کہند سالوں پر فائق تھا۔اس نے انگریز دل کوانمی کے انداز میں مزہ چھانے کا فیملٹر کیا۔اس نے سردار احمد خان کو کہلا کر بھیجا کہ شہزادہ اکبرخان کو آپ کی تجویز پسندہے گر دوآب سے وعدہ خلافی کا اندیشر کھتا ہے۔میکناٹن نے جواب میں سردار احمد خان کو یقین دلایا کہ ہماری طرف سے دعدہ خلاقی نہیں ہوگ توثیق کے لیے اس نے اکبرخان کواپنار بوالور بھیج دیا۔

اب اکبرخان نے بڑی رازداری کے ساتھ مجاہد رہنماؤں کوساری بات بتادی۔ دہ اکبرخان کی ایت بتادی۔ دہ اکبرخان کی دیانت داری سے بڑے متاثر ہوئے۔ این الشدخان الوگری اورنواب محمدز مان نے بتایا کرسکنائن کی جانب سے ان وونوں کوجھی الگ الگ ای قشم کے پیغامات لل چکے ہیں جس میں ذاتی اغراض بوری کرنے کے عوض آئیں ایک نے معاہدے کا جھانیا دیا جار ہاتھا جو دراصل آفغانستان کودولخت کرنے کی گھٹا وئی سازش تھی۔ بیان مجاہد رہنماؤں کا خلوص تھا جس نے فریب کا جال چاک کردیا اور میکنائن کی دغابازی سب پر کھل گئی۔ سب نے فیملے کیا کہ میکنائن کور کی بترکی جواب دیتے ہوئے گرفآر کیا جائے ج

اب اکبرخان نے میکنا ٹن کو پیغام بھیج کر با قاعدہ خدا کرات کے لیے وقت طے کرنے کا تقاضا کیا۔ میکنا ٹن نے سفارتی ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا: ''اب تک سابقہ معاہدہ کی دستادیز اُنفان مرداروں کے پاس باقی ہے۔آپ پہلے ان سے اقرار نامہ کھوا کیں کہ وہ آپ کو نے خدا کرات کے لیے نمائندہ مان رہے ہیں۔''

ا کبرخان نے این اللہ خان لوگری اور دوسرے بڑے رہنماؤں سے ابنی نمائندگی کاتحریری منظوری کار قعہ کھواکر 22 دسمبر کی شب اپنے نایب سردار احمد کے ہاتھ جزل میکنا ٹن کوارسال کردیا۔ سردار احمد وہاں پہنچا تو نصف شب بیت بھی تھی تگر جزل میکنا ٹن نے اس وقت اسے بلالیا۔

سردار احمد نے کہا:''شبزادہ اکبرخان کوشاہ شجاع کا دزیر بنتااور دوسری تنجاویز منظور ہیں ،گمران کو ٹی الفور بارہ لا گھنیں ،تمیں لا کھروپے چاہئیں اور سالا نہ دولا کھ بیں ان کا گز ارائبیں ہوگا۔آپ کم از کم تین لا کھمنظور کریں۔''

میکناٹن کی بانچیس کھل گئیں،اس نے فورانب مطالبہ منظور کرلیا اور تحریری دعدہ کھے کرمردارا تھ کے حوالے کردیا۔ کردیا۔ یہ بھی طے ہوگیا کہ مجلس ندا کرات کل صبح قلعہ بی بی ہاہر واور فلعہ محود خان کے درمیان منعقد ہوگا۔
وفد والی گیا تو میکناٹن خیالی بلا وَ پُکانے لگا۔ وَحمن میں پھوٹ پر تی دکھی کراس کے تمام اندیشے دور ہوگئے سے اوروہ ندا کرات کے بہانے جاہد رہنما وک وگر فقارا وقیل کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔اس نے محم دیا کہ علی اصبح جب مجلس ندا کرات جاری ہو، بیا وہ فوج تو پیس لے کر قلعہ محمود خان کا محاصرہ کرلے جہاں امین اللہ وگر کی کہ ہائش گاہ بھی تھی۔ گورے سیا ہیوں کو ہدف دیا کہا تھا کہ امین اللہ لوگر کی کو زیا مردی کوشش کی جائے۔

تاہم ا م کلے دن میرحملہ ند کیا جار کا کوں کہ حملے سے پہلے ہی جزل الفنسٹن نے خبردار کیا کہ جا ہم ک

ا ہے خطرات سے بے خبر نہیں ہیں، قلعہ محود خان پر توپ نصب کردی گئی ہے، البذاا کی کوئی کوشش خود اپنے لیے تباہ کن ہوگ - بیہ جان کرمیکنا ٹن کی خوش فہمیاں دور ہو گئیں۔ تا ہم اس کے لیے بیر تصور بھی کم خوش کن نہیں تھا کہ کل وہ اُفغانستان کو دو کلزوں میں بانٹنے کا معاہدہ کرانے جارہا ہے۔

23 دسمبر 1841ء کی می جزل میکنائن، کیپٹن لارنس، کیپٹن ٹریوراور کیپٹن میکنزی کے ماتھ قلعہ بی بیا ہودی تا قابل تنجیر فصیل سے باہر لکا۔ جنوب کی ست تقریباً کچھ فاصلے پر سردارا کر خان، مجی الدین خان، خدا بخش خان اور محمد شاہ خان علجائی ندا کرات کے لیے پہنچ چکے تنے سردارا حمد خان نے برطانوی وند کا استقبال کیا، اکبر خان نے میکنائن سے مصافحہ کیا اور گورا جزل' برٹش رول' کی ابدیت کے سہانے سینے دیکھتا ہوا، اکر کرا پئی نشست پر بیٹھ گیا۔

ا کبر خان اس کے سامنے بیٹھ گیااور گفتگو کا آغاز کیا گر .....اس کے الفاظ میکنائن کے لیے نا قابل یقین تقے۔وہ کس منے معاہدے کی بات کرنے کی بجائے ،انگریزوں کو گلہ دے رہاتھا۔ان کے مظالم، سازشوں اور بدع بدیوں کے مناظریا دولارہاتھا۔وہ کہدرہاتھا:''اب انگریزوں کے کمی قول وقر ارکی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تم غیر ملکی لوگ آفغانستان کے مسلمانوں کے درمیان فتندوف ادبھیلانے ، انہیں باہم لانے ادراسینے غاصبانہ قیضے کو طول دیئے کے سوا کچھا در نہیں سوچ سکتے۔''

پھراس نے جزل میکنائن کے سامناس کی دسخط شدہ دودستاہ پڑات پیش کیں جن میں ہے ایک میں افغانستان سے انخلاء کا معاہدہ تھا اور دوسرے میں اسے دو گئڑے کرنے کا ایجنڈا تھا۔ اس نے میکنائن کوشرم دلاتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ہی وقت میں اُسے بھی شرکت اقتدار کا لائج دے کراپنے ہم میکنائن کوشرم دلاتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ہی وقت میں اُسے بھی شرکت اقتدار کا لائج دے کراپنے ہم وطنوں کے خلاف استعال کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ہی اللہ اللہ پرفریب معاہدوں کے لیے کوشاں تھا۔ ان میں سے ہرمعاہدہ دوسرے کی ضد تھا۔ مشترک بات صرف بیتی کہ کی بھی طرح اُفغانستان کی تباہی ، اس کے عوام کی تکومیت اور انگریزوں کی مشترک بات مراز ہوتے چلے جا بھی۔ اکبرخان پندرہ منٹ تک مسلسل ای گرم جوثی سے بہتا جا بھی افغانستان کے اس مر دجری نے جزل میکنائن کے بو کھلائے ہوئے چہرے پر عقابی برات ہوئی ہیں کہا تھا۔ بال ایک صورت رہ جاتی نگا ہی ڈالے ہوئے چہرے پر عقابی نگا ہی ڈالے ہوئے جہرے براغتا و نہیں کرستے ۔ بال ایک صورت رہ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ ہم تہمیں برغال بنالیں اور برطانوی فوج کے کمل انخلاء تک تم ہماری تحویل میں رہو۔''

ا کبرخان نے کہا:'' بہتریمی ہے کتم ہارے پاس رہوتا کہ ملک کا معاملہ کی نتیج تک پڑنے سکے۔''

تاريخ انغانستان: جلداتال یہ کم کرا کرخان نے ساہوں کوا شارہ کیا کہ دہ میکنا ٹن ادرا نگریز افسران کوحراست میں لے لیم ہے ہیں۔ اس کے میکنا ٹن کا ہاتھ پکڑااوراہے لے کر کا ٹل شہر کی طرف لے جانے لگا۔میکنا ٹن نے ساتھ تی اس نے میکنا ٹن کا ہاتھ پکڑااوراہے لے کر کا ٹل شہر کی طرف لے جانے لگا۔میکنا ٹن نے مزاحت کی کوشش کی توسر داراحمد خان آ کے بڑ ھاا دراس کا دوسراہا تھود بوئ لیا۔

. جزل میکناش کاقل: انگریز افسران کے محافظ دیتے نے بیصورت حال دیمی تو فائر نگ شروش کردی۔ رے ہے۔ اوھر سے مجاہدین نے بھی رائعلوں کے دہانے کھول دیے۔ اکبر خان کی کوشش تھی کہ کی طمرت میکنا ٹن اور بھیے تمین آگریز افسران کوزندہ نکامیم ووخان تک لے جائے تا کہ انہیں پر نمال بنایا جا سکے مگر مشکل رقم ہا ک ایم بری فوج کامرکز قریب بی تعاادر ادهریه تیدی آنگریز افسران مسلسل باته پیر مارکزی آنانے کی کوشش ۔ کررے تھے۔خطرہ تھا کہوہ ہاتھ سے نکل جا تمیں اور مجاہدین کی قیادت وشمن کی زدیش آ جائے۔ آخر، حالمہ جلد نمنانے کے لیے اکبرخان کی اجازت ہے جاہدین نے انگریز جزل میکناش اور جزل ٹر یورکوموت کے گھاٹ آناردیا، اس بنگاے ٹس ایک تگریز افسرلارنس اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر بھاگ نگلنے میں کامیاب ہوگیا۔ البتہ کیپٹن میکنری کوزندہ سلامت قلعہ محمود خان بینجادیا عمیا۔ سردار محمدا کبرخان نے اسے محاہدین کی حراست میں دیکے کر طنزیہ کہج میں کہا:''اچھا توتم لوگ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے آئے ہے؟''

میکناش اُ نفانستان میں برطانی کا سب سے بڑاعہدہ دارتھا۔اس کی ہلا کت کے بعد انگریز ول کواپنے انجام کے بارے میں کوئی خوش فہی ندر ہی۔انہوں نے جزل اففنسٹن اور جزل یا مینجر کی سرکردگی میں این نئ منظمہ سینی تشکیل دی جس نے أفغانستان سے نکلنے برآمادگی ظاہر کردی اور جاہدین کے مطالبات كےمطابق اس سدتكاتى معاہدے يرعملدرآ مد كے ليے تيار ہو گئے \_ 1 ..... الكريز اپنا آمام مال دمتاع اور سازوسامان کے سارے ذخائر مجاہدین کے حوالے کرکے جائیں گے۔ 🗗 ..... انگریز أفغان حکومت کوتا وان کے طور پر چورہ لا کھروپے ادا کریں گے۔ 🖝 ..... برنمال بنائے جانے والے آگریزافسران میں ہے جوغیر شادی شدہ ہیں ان کی جگہاب شادی شدہ افسران پر تمال بنیں گے۔ بيآخرى شرط غالباً اس ليے رکھي ملي تھي كما آگريز قيادت غير شادي شده افسران كي جانوں كے ضياراً کا نظرہ برداشت کر علی کیوں کہ اس بارے میں ال پرعوا می و با وَا تنازیا وہ نہ ہوتا جتنا شادی شدہ انسران کی بیکمات دال سکت تھیں۔ طے پایا کہ 6 جنوری 1842 مکو برطانوی توج کائل سے نکل جائے گا۔ برف ان کا کفن ہے: 6 جنور کی 1842 م کو انگریز فوج نے کا بل خالی کردیا۔ اس شہرے نگلتے ہوئے المحريزول كى مايوى كاعالم نا قائل بيان تعا- ايك أنكريز افسر نے اس وقت كا بينے تا ترات كواشعار كا صورت مل يول بيان كياب:

ارخ افغانستان: جلد اوّل 307

ع افعالسان. ببرادن همان مجمه لوگ متحد هو جا ممن .....

، ہاں کچھ لوگوں کو ہٹنا پڑتا ہے .....

پھر برف ان کا کفن بن جاتی ہے ....

اس سرسبزز مین کا برنگزا.....

ان کے قدمول تلے .....

ایک سابی کی قبر بننے کے لیے تیار ہے....

ایک بار چھر بدعم یدی: کابل سے نگلتے ہوئے انگریز این روایق دھوکا بازی ہے گریز نہ کر سکے۔ یہ طے ہوا تھا کہ دہ تمام اسلحہ مجاہدین کے حوالے کر کے جائیں مجے گرانہوں نے مجاہدین کوتو پ خانے میں ز ہاد ہرّ ناقص تو بیں دیں اورخود خاصاالحرساتھ لے کر نکلنے میں کا میاب ہو گئے ۔ان کی اگلی مزل حلال آبادتھی ادران کا قائد جزل کفنسٹن تھا۔راہتے میں نہیں اطلاع ملی کہ جلال آباد میں جزل سل جنگ پر آبادہ ہے اور پیثا در سے انگریزوں کی بھاری کمک جلال آباد جینچنے دالی ہے۔ اس اطلاع نے جزل الغنسٹن کی نیت بدل دی۔اس نے ارادہ کرلیا کہ جلال آیاد میں جزل سل کے ساتھ کیکیا ہوکر نے سرے ے جنگ شروع کردے گا۔ بجاہدین جو کائل سے رواندہونے والی انگریز کی فوج کی ہر ہر حرکت کو بغور د کچور ہے تھے، الفنسٹن کی بدنیتی کو بھانپ گئے۔انہوں نے کوشش کی کہ الفنسٹن کے جلال آباد پہنینے ے پہلے پہلے وہ جزل سیل کوجلال آباد خالی کرنے پرآ مادہ کرلیں۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے جزل الفنسٹن پرز درویا کہ جواسلحہ اور توپ خانہ وہ اپنے ساتھ لیے جار ہاہے اسے حسب معاہدہ کیاہدین کے حوالے كردے مرجزل الفنسٹن نے افكار كرديا۔ بيانگريزوں كى طرف سے ايك اور بدعهد كي تى۔ جنگ كا از سرنو آغاز: اب الفنسش كوبهر صورت جلال آباد ينيخ سدد كنا ضروري موكيا تفا- الرده است افراد کے ماتھ وہاں پین جا تا اور پھر پیٹا ورے کمک بھی آ جاتی توانگریزوں کی آتی بڑی جمعیت جلال آباد کو ایک بہت بڑی چھاؤنی میں تبدیل کردیتی جس سے نجات یانے میں مجاہدین کوشاید مہینوں بیت جاتے اور ر بھی ممکن تھا کہ انگریز کائل پر دوبارہ قبصہ کرنے میں کامیاب ہوجاتے۔ چونکہ الفنسٹن کے رویے سے معاہدہ ازخود ٹوٹ چکا تھا اس لیے مجاہدین بھی انہیں بحفاظت سرحد تک پہنچانے کے ذمہ دار نہیں تھے انہوں نے افغسٹن کے شکر کو ہر قیت پرجلال آباد تک پہنچنے ہے رو کئے کے لیے جنگ کا آغاز کردیا۔ قرستانِ لشکر انفنسٹن: یہ جنگ بہت بڑے پیانے برتھی۔ مجاہدین کی قیادت سردار محمدا کبرخان کے ہاتھ میں تھی جوانگریزوں کے کابل سے انخلاء میں سب سے نمایاں کردارادا کر مے بجاہدین کا سب سے

مولہواں باب

تاريخ انغانستان: جلدِادّ ل

مولبوالياب بڑا لیڈر بن گیا تھا۔ مجاہدین کی قعداد ہزاروں میں تھی جبکہ انگریز بھی بندرہ ہزار کے لگ بھگ یتر علدين كا انداز حرب رواين كوريلا جنك كاسا تها- انهول في بهارون، واديون اور كهانيون عي بہترین انگریزی فوج پر گھات نگالگا کر جملے شروع کردیے۔ بیہ حملے آئی کثرت اور تسلسل کے ساتھ تھے کے مرز 8 جنوری کو یا پنج ہزارانگریز سیاہی مارے گئے۔ کا بل شہرے 5 میل کے فاصلے پر''خورد کا بل'' کے علاقے میں انگریزوں کی آئی لاشیں گریں کہ بیر جگہ '' قبر ستانِ لشکر افنسٹن '' کے نام سے مشہور ہوگئی۔ ڈاکٹر ڈ ف کی خودکشی: اس دقت انگریز سپاہیوں کا خوف د دہشت سے براحال تھا۔ وہ ہرقدم پرموت کو ۔ سامنے دیکیورے تھے۔انگریز سرجن ڈاکٹر ڈف نے اپنے ساہیوں کو بھیٹر بکریوں کی طرح مرتے دیکھاتو خوف ادر مایوی کے عالم میں اس نے اپنے حلق پرنشتر پھیر کرخودکشی کر لی۔ مجاہدین کے جھایہ مار مط جاري رہے اور انگريز فوج كى بھى طرح جلال آباديكئ جانے كى أميديس چيے چي پر لاشيس چيوڑتى بهول آ کے بڑھتی رہی۔9 جنوری کو جزل اُفنسٹن نے سردارا کبرخان کو گفت وشنید کے ذریعے مطمئن کرنے ک کوشش کی جس پرسر دار محمدا کبرخان نے انگریزی قافلے میں شامل تمام عورتوں بچوں اور گھر باروالے سويلين مردول كوا بنى حفاظت ميس ليليا اورانبيس سرحدتك ببنجائ كااتظام كرديا صرف دُا كثر بريدُن جلال آباد پهنچا: اب آگریزی قافله صرف سیاییوں پرمشمل ره گیاتھا۔الفنسن

نے بیصورت حال دیکھ کرمحسوں کیا کہ وہ اب بہتر انداز میں لؤسکتا ہے۔ چنانچہ ایک مقام کولزائی کے لیے موزوں بچھ کروہ بھرآ مادہ پریار ہوگیا گر بجاہدین نے جوابی حملہ کر کے اسے وہاں سے بٹنے پرمجبور کردیا۔ دس اور گیارہ جنوری انگریزوں کے لیے قیامت کے دن تھے۔ کابل سے 22 میل دور" جگدلک" کے مقام پر مجاہدین نے انگریزوں کی اتنی الشیں گرا عمی کدان کا کوئی فردسلامت ندرہ سکا۔ ہزارول انگریز مارے گئے اور جو چ گئے تھے وہ اس قدر شدید زخی تھے کہ چلنے بجرنے کے قابل نہیں رہ گئے تے۔ان میں سے صرف ایک شخص ڈاکٹر بریڈن جے تین کاری زخم آئے تھے، بردی مشکل سے گرنا پڑنا جلال آباد پېچپا اور جزل سيل کوانگريز ول کې شکست فاش کې عبرت <sup>ن</sup>اک کهانی سنائی ـ جزل ا<sup>لفنس</sup>لن <sup>جو</sup> اس معرکے میں زندہ نج گیا تھا، اپنے سیامیوں کی لاشوں پر سے گزرتا ہواسردار محمد اکبرخان کے باس پہنچا اورخودکواس کےحوالے کردیا۔

جلال آباد کا محاصرہ: جلال آباداب انگریزوں کی باقی ماعدہ قوت کا سب سے برامر کر تھا۔ جزل سل کا کل کی آنگریزنوج کی کمل تباہی کے بعد بھی جلال آباد ہے انخلاء کے لیے اس لیے تیار نہ تھا کہاہے ہر<sup>صورے</sup> میں پشاور سے تازہ دم افواج کی کمک ملنے کا یقین تھا۔اب بجاہدین کی تمام توجہ جلال آباد پر مرکوز ہوگئی۔

نارىخ افغانستان: حلىراول مولبوال باب سردار مجرا كبرخان نے بندرہ بزار پیادے اور پانچ بزار گھڑسوار لے کرجلال آباد کا محاصرہ کرلیا، اس كے ساتھ ہی اس نے سلطان احمد خان کو تین ہزار مجاہدین کے ساتھ درہ خیبر کی طرف روانہ کردیا تا کہ پیثاور سے کوئی سک جلال آباد نہ بھنے سکے جلال آباد میں انگریزول نے دفاعی انتظامات نہایت متحکم کرر کھے تھے اور خوراک کے بے پناہ ذخائران کے پاس موجود تھے،اس لیے محاصرہ طویل تر ہوتا گیا۔ مجاہدین نے جلال ہادے ایک کلومیٹردورا پنامعسکر قائم کرلیا تھااوراب وہ پڑے حملے کی تیاری کررہے تھے۔ غنى ميں انگريزوں كا انجام:اس دوران غزنى كے محاصرے كو چھے ماه گزر كئے تھے، عابدين بزى تو پین نہ ہونے کی وجہ سے اسے فتح نہیں کریار ہے تتھے۔آخر کا دجنور کی 1842ء میں سر دارش الدین

خان کابل سے گولہ باروداورتو پیں لے کر پہنچ گیا۔غزنی کی فصیل پر گولہ باری شروع ہوئی توانگریز افسر کرنل پالمرکی ہمت جواب دینے لگی ۔ نگر برف باری کی وجہ سے اس کا بھا گنا بھی ممکن ندتھا۔ موسم سازگار ہوتے ہی 6 مارچ کو وہ غزنی کا تمام فزانہ،اسلحہ؛ گھوڑے،ساز وسامان اور مال مولیٹی سمیٹ کر کا مل جانے والی شاہ راہ پرروانہ ہوگیا۔اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے بہترین اسلحے کے مل بوتے پراڑتا بھڑتا کا مل بہنچنے میں کامیاب ہوسکتا ہے۔ گرمجاہدینِ غزنی نے فوراناس کا تعاقب شروع کردیااور جگہ جگہ گھات لگا کرا ہے تابرتو ڑھلے کیے کہ سارا مال ومتاع وہیں دھرارہ گیا۔انگریز سیا ہیوں نے لڑبھڑ کر بھاگ نکلنے کی کوشش کی گرچندافراد کے سواکسی کوزندہ ج کرنگلنا نصیب ندہوا۔ بھا گئے والے انگریز افسران نے دوبارہ غرنی کے قلع میں پناہ لے لی مگر جلد ہی انہیں ہتھیارڈ النابڑے۔ گرفتار کیے جانے والوں کوغازیوں کے مھوڑ وں کا نضلہ اٹھانے اور دوسرے محت مزدوری کے کا موں پرلگادیا گیا۔ مجاہدین کی طرف سے قیدیوں کے ساتھ پیسلوک، انگریزوں کے جیل خانوں میں کیے جانے والے برتاؤ کی بہنسبت بہت زم تھا۔

بڑے حملے کا فیصلہ: مارچ1842ء میں مجاہدر ہنماؤں نے کائل میں ایک اعلیٰ طی مجل مشاورت کے دوران فیصلہ کیا کہنا ئب امین اللہ خان لوگری اور میر حاجی کی قیادت میں پوری قوت سے جلال آباد پر

عموی بلغار کی جائے اور آخری انگریز سیاہی تک کوختم کے بغیر جھیار ندر کھے جاسی اس فیطے کے بعد کائل کے باہر، جلال آباد جانے والی شاہراہ پر مجاہدین کے خیے گڑنے اور جگہ جباد کے پرچم لہرانے گے۔ ہزاروں کی تعداد میں بجاہدین جمع ہورہے تھے۔ان میں سے ہرایک انگریزوں کے خلاف آخر ک

معرکے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شاہ شجاع كا انجام: مجاہد رہنماؤں نے اس موقع پر قلعہ بالاحصار میں مقیم بے دست دیا شاہ شجاع سے

ملاقات کر کے اس پرواضح کردیا تھا کہ اگروہ اُفغانستان میں رہنا چاہتا ہے تواسے جلال آباد جانے والے

تارت ُ انغانستان: جليرادّ ل مولهوال باب

عجابدین کی صفوں میں شامل ہونا ہوگا۔ بصورت دیگر انگریزوں کے انخلاء کے ساتھ ہی اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں دی جاستی ۔ شاہ شجاع نے اس پیش ش کا مثبت جواب دیا تھا تا ہم وہ عملی طور پر ساتھ بھلے میں ٹال مٹول کر رہا تھا، چنا نچہ کا عل سے لشکر مجاہدین کی روائل میں تا خیر ہوتی جاری گئی ۔ آخر کار 4 ایر بل کوشاہ شجاع مکھ بالا حصار سے لکلاا ورمجاہدین کے معسکر کی طرف رواند ہوگیا مگرا ہے کرتوتوں کا کفار اواکر تااس کی قسمت میں نہیں تھا۔ 5 اپریل کی صبح جب وہ معسکر کینتی ہی والا تھا کہ اجا تک مجھے اندان مرداروں نے 60 مسلح افراد کے ساتھ حملہ کر کے اسے آل کردیا۔ غالباً نہیں بی خطرہ تھا کہ اوجود نے سرداروں نے 60 مسلح افراد کے ساتھ حملہ کر کے اسے آل کردیا۔ غالباً نہیں بی خطرہ تھا کہ وجود نے

ر سال من الما عث بن جائے۔اس بدقست بادشاہ کی زندگ جس بے بسی کا مرقع تھی ،موت اس سے کہیں زیاد ہ عبرت ناک ثابت ہوئی۔انگریز وں کا آلہ کار بن کر اس نے عظیم ابدالی خاندان کی روش روایات کوجس طرح گہن لگایا اور آفغانستان میں انگریز وں کو مداخلت کا موقع دے کرمکی تاریخ کوجس طرح واغدار کیا،

هرع بن لایا اور اعاسان من مریرون دمه سب کرد یک با در در این ایک میاه ماری در این در این در میار در میار در می اس کی بنا برتارخ مین اس کا نام بزولی بنفاق اور بے میتی کی ایک سیاه علامت بن کرره کیا۔

کابل میں خانہ جتگی اور انگریزوں کی نئی جال: شاہ خجاع کے تل میں سب سے بڑا حصہ نواب زمان خان کے آ دمیوں کا تھا۔ وہ اس کے فور اُبعد کابل بہنچا اور اپنی باوشاہی کا اعلان کردیا۔ کابل اس وقت مجاہدین سے تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس لیے کہ سب جلال آباد کی طرف روائگی کی تیاری کررہے تھے، نواب زمان خان کے اس احقاندا قدام سے جاہدین سششدررہ گئے اور ان کی طاقت و وحصوں میں تقیم ہوگئ۔ نائب اللہ خان کو بھی جلال آباد کی بجائے کابل کی طرف متوجہ ہوتا پڑا، اس نے نواب زمان خلام خان کی بادر شرد کے انگلاء کابل کی طرف متوجہ ہوتا پڑا، اس نے نواب زمان خلاء خلاء کابل کی طرف متوجہ ہوتا پڑا، اس نے نواب زمان کے انگلاء خلاء کابل کی جائے کابل کی طرف متوجہ ہوتا پڑا، اس نے نواب زمان کے بعد مردار محمد کی بادر میں ہوسکتا تھا۔

کائل اب دوحصوں میں تقتیم ہوگیا تھا، ایک جھے پر نواب محمد زمان خان کا قبضہ تھا جَبَہ بالاحصار نائب ابین اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں کے آ دمیوں میں مسلح جھڑ بیں ہونے لگی تھیں۔ نائب ابین اللہ کو سردار محمدا کبرخان کا انتظار تھا جوانگریز دل سے الجھا ہوا تھا، نائب کی خواہش تھی کہ سردار محمدا کبر کے آتے ہی اس کی بادشا ہت کا اعلان کردیا جائے۔

اُدھر محمدا کبرخان ایک نئ آ زمائش میں گھر چکا تھا ، مجاہدین جوائگریز دن کی محصور افواج کوسرے سے بنام ونشان کردینا چاہتے تھے ، میدان جنگ میں غالب ہونے کے باوجو دایک بار پھر مذاکرات کی میزیر آگئے تھے ادران کا پلّہ کمز در ہو چکا تھا۔ ہوا سے تھا کہ ہندوستان کے انگریز گورنر جنزل نے ابنی محصور افواج کو بیجانے کی خاطر ایک نئ حیال جلی تھی۔ اس نے ایٹ بیاس مجوس سابق تھر ان کا بل امیر

روست محمد خان کو دوئی کے دام میں پھانس کراہے دوبارہ اُفغانستان کا تحکر ان بنانے کا دعدہ کرایا تھا۔ شرط به عائد کی تھی کہ جلال آباد اور کائل میں جمع ہونے والے بجاہدین کوہ ہندوکش تک پیچھے ہٹ جائیں بائر مصورا نگریز فوج پھیٹی سلائ کے ساتھ پیٹا در تک آئے۔

روست محمد خان کی جمافت: دوست محمد خان کو قطعاً معلوم نه تھا کہ جاہدین کتی بہتر پوزیش بیں ہیں اور المحر کر کس قدر مجبور ہیں۔ اس نے تمانت کا شبوت دیتے ہوئے اس کا وعدہ کرلیا اور اپنے بیٹے سروار محمد المجر خان کو بیٹھیے ہٹا لے۔ نشانی کے طور پر اس نے قامد کو اپنا چشمہ اور نسوار کی ڈبیا دے کر بھیجا۔ سردار محمد المجر خان کے لیے بید پینام نا قابل بیشین تھا مگر چشمہ اور نسوار کی ڈبید ساتھ د کھے کرا سے بھین کر نا ہی پڑا۔ چونکہ اتنا بڑا فیصلہ المجر خان تنہا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انگریز نمائیند سے اس کے فدا کرات دوبارہ شروع ہوئے، جب انگریز نمائیند سے نے جابدین کار دیہ تحت دیکھا تواس نے المجر خان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا:

''اگرآپ نے ہماری شرط نہ مانی تو ہم آپ کے باپ دوست محداور خاندان کے دوسرے ڈیڑھ مویر غمال افراد کو ہندوستان سے لندن نتقل کردیں گے اور ان کے ساتھ کی مہتر سلوک کی ضاخت نہیں دیں گے۔''

معاہدہ طے ہوگیا: اس بات نے محمد اکبرخان کوسو چنے پر مجبود کردیا۔ادھ کائل میں خانہ جنگی کی افسوں ناکی صورت حال کے پیش نظر اس کا خطرہ بھی تھا کہ پچھدن گزرنے پر مجاہدین کی اجتماعیت بھر شجائے اور انگریز انخلاء کی جگدلانے کی پوزیشن میں نہ آجا کیں۔آخر اس نے دیگر مجاہد رہنماؤں کو ان تمام پہلوؤں کے ساتھا ہے جاب کی واپسی کی اہمیت کا احساس ولا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ مجاہدین خود یجھے ہے بغیر انگریزوں کے لیے اتنا بھی کائی تھا۔ چنا نچھ سے بغیر انگریزوں کے لیے اتنا بھی کائی تھا۔ چنا نچھ معاہدہ طے پاگیا۔اس کے فور آبعد محمد اکبرخان کائل پہنچا اور وہاں نواب محمد زمان کو مفلوب کرکے فتشہ ونداد کو ختم کیا۔اس و محمد محمد اکبرخان کائل پہنچا اور وہاں نواب محمد زمان کو مفلوب کرکے فتشہ مطابق 20 گئے۔ اُدھر طے شدہ محاہدے کے مطابق 20 گئے۔ اُدھر طے شدہ محاہدے کے مطابق 20 گئے۔ اُدھر طے شرہ محاہدے کے مطابق وی کی شرمناک واپسی: خور فی اور قد ماریک کے ماتھ جادی معرکے ہوئے تھے بخر نی میں آوا گریزوں کے ایکن موانے کے بعد باتی فوج کے ساتھ کو موارک کے ماتھ واپسی بنا ور دوانہ ہوا۔ یہ محمود کے مساتھ کے موارک کے ماتھ واپسی بنا ور دوانہ ہوا۔ یہ مجموئ طور پر محمود تھا۔ میں نوم پر 1842ء میں نہایت ذات وخواری کے ماتھ واپسی بنا ور دوانہ ہوا۔ یہ محمود کے میں تھو واپسی بندوستان پہنچ۔

ارخ افغانستان: جلداة ل مطح المرخ افغانستان: جلداة ل مطح المرخ افغانستان: جلداة ل مطح المرخ الفانستان: جلداة ل مطح المرخ المرخ

ے بھاگ کر ہندوستان پڑنی گئے تھے۔ ہندوستان پڑنی کر انگریز افسران نے فتح آنفانستان کا جشن منا کر اپنی رسوائی کو چھپانے کی شرمناک

کوشش کی۔ حدیدے کہ جشن میں آنگریز گورز جزل لارڈ ایلنبر و نے ایک'' فرضی دروازہ'' بیش کرتے ہوئے اعلان کیا:'' بیسومنات مندر کا وہ بھا ٹک ہے جو محودغز نوی اکھاڑ کر لے گیا تھا۔ ہماری فاتح فوج

اس مرماية مندوستان كودالس في آئى-"

اس تمام ترڈرامہ بازی اور لیپا پوتی کے باوجود حقیقت کو جھپایا نہ جاسکا۔ انگریزوں کی سیعبر تناک شکست آج بھی تاریخ کے صفحات پر شبت ہے۔ اس دور کے کئی انگریز افسران ، صحافیوں اور سیاحوں کی یا دواشتوں میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ ان میں لیڈی فلور نئیا سیل (F. Sale) کا سفر تامہ قابل وید ہے جو جزل سیل کی میگر تھی۔ میس فرنامہ '' تذکرہ مصائب دراً فغانستان' کے نام سے فاری میں ترجمہ ہوچ کا ہے۔ لیڈی سیل جنگ کے بعد پچھ مدت افغانوں کے ہاں فظر بندر ہی اور پھرر ہا ہوکر 1842ء میں ہندوستان پینی اس کا انتقال 1842ء میں ہوا۔ کاش کہ برطانیاس دور کی تاریخ سے سے عبرت پکڑ سکے۔

## مآخذومراجع

🚓 ..... أفغانستان درمسيرتاريخ، ميرغلام محمد غبار

Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 🎄

🦺 ...... اردودائرُه معارف إسلاميه، ناشر: دانش گاه، پنجاب يوني ورش

🚓 ...... تذكره مصائب درا نغانستان ،ليدى سيل ، فارى ترجمه

🚓 ...... ورزوا یا کی تاریخ معاصراً نفانستان،احمرعلی همزاد

🖈 ..... مراح التواريخ ،مرزانيض محمدخان

## ستر ہواں باب

## دوست محمدخان ،شيرعلى خان اور يعقوب على خان

اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایسے الیے ایک تسلسل کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ متعدد إسلامی خطوں بیل جہادی تحریکی تاریخ میں ایسے الیے ایک تسلسل کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ متعدد إسلامی خطوں بیل جہادی تحریکی اور ایٹار پیشہ مجاہدین کی قربانیاں حالات میں کوئی تغیر پیدا کرنے سے قاصر دہیں۔ سرزمین افغانستان نے بھی ابنی دھرتی پرکی انقلا فی تحریکیس اٹھتی دیکھیں جن میں سے بعض صحیح اصولوں پرکا م کرنے ادر ضروری احتیاطوں کو کموظ رکھنے کی وجہ سے کا میابی سے ہمکنار ہوئیں اور ان سے بے پناہ تمرات بھی حاصل ہوئے مگر کئی تحریکیں بعض ساسی غلطیوں کی وجہ سے مین وقت پرناکام ہوگئیں اور پر کھھ تحریکیں کا دجہ سے مین وقت پرناکام ہوگئیں اور پر کھھ

تاریخ افغانستان: جلدادّ ل

انجام پاتے رہیں گے۔

اس سے اور مجاہدر ہنماؤں سے بھاری ملطی میہ ہوئی کدانہوں نے آخر تک متعقبل کی تی حکومت کے اور ریروں بےلاائی میں اس طرح الجھے رہے کہ ایک نئ حکومت کی تشکیل کی طرف توجہ سرے سے نہیں دی گئی۔ ے رہاں ہیں کی سرک ہے۔ جب انگریز وں کا انخلاء شروع ہوا تو مستقبل کی حکومت کے خدوخال بالکل غیریقینی ہتھے۔الیسے میں کو کی ۔ مجمی بااثر لیڈر خود کو نئے تھران کے طور پر منوانے کا سوچ سکتا تھا، ای سوچ کی بناء پر محمد زمان خان نے ۔ دیگررہنماؤں کےمشورے کے بغیر کابل پر قبضے کی کوشش کی اور جب امین اللہ خان لوگری نے اس کوروکا تو كابل دوحصوں ميں تقسيم ہو گيااور خانہ جنگی شروع ہوگئ -

اگر چیمحدا کبرخان کی کوششوں ہے میہ خاند جنگی فور اُروک دک گئ مگراس موقع پر قوم کے الن رہنماؤں ے ایک ادر شکین غلطی ہوگئ جس نے اُفغانستان کوایک طویل عرصے کےلئید اظلی انتشاراور خانہ جنگی کے گڑ نے میں دھکیل دیا۔اس کے باعث ندصرف مخلص رہنماؤں کو نا قابل برداشت آ زماکٹوں اور اذیتوں سے گزرنا پڑا بلکہ ستنتبل میں مکی سیاست میں ان کا کردارختم ہوکررہ گمیا۔ دراصل اس موقع يرعوا قب كالنداز وكرك جهال مجاهدين كونئ حكومت كى تشكيل حتى طورير طي كرليني جاسي تقى وبال ال میں ایسے کسی فروکوشا مل نہیں کرنا چاہے تھا جس کا تحریک جہاد سے گریز یا انگریزوں سے تعلق ٹابت ہو چکا ہو۔ گر ہوا یہ کہ کائل میں خانہ جنگی کی ایک جھک و کیھنے کے بعد مجاہد رہنماؤں نے مما ترقوم کوایک تھران پراکھاکرنے کے لئے بڑی عجلت سے کا ملیا اور انہوں نے فوری طور پریہ فیصلہ کرلیا کہ ایک بار كجرجلا وطن معزول باوشاه دوست محدخان كوتخت پر بشايا جائے \_انهيں اميديتن كه دوست محمد كى خاتمانى وجا بہت ، عمر دسیدگی اور سیاسی امور کے تجربے کے باعث تمام سردار اور دہنمااس پراعتاد کریں گے۔ مجاہد رہنما دَل کو بیرحسن ظن بھی تھا کہ انگریز ول کے ہاتھوں اتنی ذلت اٹھانے کے بعد دوست محم غيرملكيول كواپنا بدترين دشمن تصور كرتا مو گايريا بدين كويه بھي يقين تھا كه دوست محمد خان امور حكومت ا ہے بیٹے تحدا کبرخان ہی کے ہاتھ میں رہنے دے گا،جس کی جرأت و بہادری اور بیدار مغزی کے سب محرف تے۔ایے میں باوشاہ کی حیثیت علامتی ہوگی اورشہز ادے کے ہاتھوں امورسلطنت بخیرو والی

خوش فبميول كاسراب: مرحقيقت مين بيسوج محض خوش فبميول كاسراب هي .....امير دوست محمد خان اب بھی وای برول دوست محمد خان تھا جوجیتی ہوئی جنگ کے بعد اپنی تکوار انگریز جزل میکنا ٹن کو جنگ كرنے تنها كابل بينج كيا تھا۔ چار سالہ جلاوطنی نے اسے مزید بہت ہمت كرديا تھا۔

بارىخ انغانستان: حلد اوّل

المجاہدین کی فتح کے بعد جب وہ کلکتہ کے قید خانے سے افغانستان کے تخت کی طرف روانہ ہوا تو ای وقت ''انگریز دوتی'' کا نیوت فرا ہم کرتے ہوئے اس نے اِس معاہدے پر دستخط کر دیے کہ حرات اور تذھار اُفغانستان کی عدود میں ثار نہیں ہوں گے۔اس کے بعد جب 1843ء میں جب وہ کا بل پہنچا تو اس کے اندرکا'' مطلق العتان حکر ان' مزید بیدار ہو گیااس نے تخت نشین ہوتے ہی سارے اختیارات اس کے اندرکا'' مطلق العتان حکر ان' مزید بیدار ہو گیااس نے تخت نشین ہوتے ہی سارے اختیارات اس کے اندانی مسلمان کے ایک در ہمااسے بادشاہ مان چکے تھے،اس کے اب کچھ کر ناان کے بس سے باہر تخاہ مان چکے تھے،اس کے اب کچھ کر ناان کے بس سے باہر تخاہ مان حکم ان ان پر حکومت کرنے لگا ہے۔اس کی تھوڑی بہت زیاد تیوں کو برداشت کرنا وہ تو م کے لئے ایٹار دقر بانی کی عدو جہد کا حصہ مجھ رہے تھے۔

دوست محمد خان کی پاکسی: گر دوست محمد خان کی زیاد تیاں بڑھتی گئیں۔ وہ انگریز دل کو اپنامحن سمجھتا تھا جنہوں نے اسے بیٹے محمد اکبرخان سمجھتا تھا جنہوں نے اسے بیٹے محمد اکبرخان سے تقریباً سارے اختیارات چھین کراسے عشو معطل بنادیا کیوں کہ فرزندگی انگریز دشمنی اسے ناپندتھی۔ محمد اکبرخان افغان مما کداور مجاہدر مہنماؤں کی اُمیدوں کا مرکز تھا، انہیں توقع تھی کہ قوم کا یہ میروا پنے باب کے فیصلوں پر از انداز رہے گا اور وہ مجھتے متھے کہ اگر باپ نے کوئی بڑی تلطی کی تولائق فائق بیٹا اس ک

املاح کردےگا۔گرابان کی بیتمام اُمیدیں دم تو ترکئیں۔
امین اللہ لوگری کا انجام: دوست محمد خان نے مجاہد رہنماؤں کی عوامی مقبولیت کواپ اقتدار کے لیے خطرہ محمول کرتے ہوئے ایک ایک کر کے انہیں رائے سے مثانا شروع کردیا۔ اس سلطے میں اس کا سلوک شرمناک مدتک گراہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے مجاہدین کے بزرگ ترین قائم اللہ خان لوگری پر ہجھ ڈالا اور اس پر '' کمک دشمیٰ'' کا الزام لگا کر بالا حصار کے قید خانے میں ڈال دیا۔ امین اللہ خان لوگری نے 17 سال تک قیدو بند کی سختیاں جھلنے کے بعد آخر کا رزندان کی آئی سلاخوں کے پیچھے دم تو ڈو دیا۔ اس نے 17 سال ہو چکی تھی۔ اگریزوں کے خلاف جدوجہد آزادی کے مرکزی رہنماکا یہ انجام محن

کٹی کی بدترین مثال ہے اور اس سیاہ کا رہا ہے کا دھید دوست محمر خان کے دامن سے مثانا ناممکن ہے۔
دیگر بجاہد رہنماؤں سے بھی اس طرح کا سلوک کیا گیا۔ سردارعثان خان ، نواب محمد زمان خان ، شجاع الدولہ خان اور شمس الدین خان جیسے بااثر عمائدین بھی دوست محمد خان کی ستم رانیوں سے محفوظ ندرہ سکے۔ رہی یہ بات کہ اس موقع پر بجاہد لیڈر دوست محمد خان سے آمادہ پیکار کیوں ندہوئے ..... تو دراصل وہ ملک کوایک بڑی جنگ کے فوراً بعد نگی خانہ جنگی میں جنال کرنے سے بجانا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ

تاريخ افغانستان: جلد إوّل ستر دوال بار مارےاویر جو بھی گزرے ہم جھیل لیں سے مگر ملک کو ذاتی افتدار کے لیے مزید حول ریزی کا شکار نیں ہونے دیں ہے۔ پھر عوام بھی سالہاسال سے لالا کر تھک چکے تھے۔ اگر کو کی ٹی تحریک اٹھا کی حالی ہاتی ہ رے ایں اور اور کے مقابلے میں اس کی میدم کامیالی کے امکانات کم متعے۔ اس کے ساتھ ساتھ ما ہوی کے اندھیروں کے باوجود شہزادہ محمد اکبرخان کی صورت میں ایک کرن باقی تھی۔ سب کا یمی خیال ۔ تھا کہ دوست محمد خان بڑھا ہے کے بیآخری ایا مگر ارکر جوں ہی رخصت ہوگا ،محمدا کبرخان برمرِ اقترار آ کر حالات درست کردے گا۔خودمحہ اکبرخان جس کا مشورہ مجاہد رہنما نظرانداز نہیں کرسکتے ہتے امیر . دوست محمدخان کےخلاف کمی فوری تحریک ہے اجتناب پرز وردے رہاتھا ادر بہتر ونت کا منتظر تھا۔ ای سوچ بیاریں کچھ کرنے کا وقت گزرتا جلا گلیا، مجاہدین کی کونسل کے ارکان پس منظرییں جا کر کیے بور دیگرے تھران کے عاب کاشکار ہوتے گئے اور جہاد کے نام پر مجتن ہونے والی قوت بھر کررہ گئی۔ اولا دیل تقتیم حکومت: دوست محمد خان نے ان رہنماؤں کو بے دست دیا کرنے کے بعد اقترار پر ا بن آل اولاد کا قبضہ متحکم کرنے کے لیے بورے ملک کوایے بیٹوں میں تقتیم کردیا۔ اس کے بیٹوں ادر بیٹیوں کی مجموی تعداد 52 تھی۔ چنانچہ اس کے یاس خانہ ساز ''عبدے دارول'' کی کی نہ تھی۔ چنانچہ اُنغانستان جھوٹے جھوٹے صوبوں میں تقسیم ہوگیا۔اس کے باوجود بھی کی شہز ادے''عہدے داریا'' ہے محروم رہ گئے تو اس نے فوج کو یا پنج مستقل حصوں میں تقتیم کر کے کئی شیز ادوں کوالگ الگ سپہ مالار اعلیٰ بنادیا۔اس طرح فوج کی مرکزیت بھی ختم ہوگئے۔تاہم اس سے ایک فائدہ بیہ ہوا کہ اس طرح شخرادہ محرا كبرفان كوشے اب تك مناصب سے حروم ركھا كيا تھا، فوج كے ايك حصے كى كمان ل كئي۔ دواہم کام: شہزادے نے اس عبدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبڑے کام کرنے کی کوشش گا-ایک تواس نے مجاہدر ہنماؤں کوامیر دوست محد خان کے مزید عماب سے بچانے کی مہم شروع کی۔اس کام ميل وه اس حد تك كامياب ريا كد سروار سلطان احد خان اورمحد شاه خان غلجا كي جومركز ي مجابد ليدر تنفي حکمران کی آشفندمزا تی کاشکار ہونے ہے ت<sup>ج</sup> گئے اوران کی جان بخش کر دی گئی تا ہم امین اللہ خان لوگ<sup>ر کی</sup> کوقید سے نجات ولانے کے لیے کوئی کوشش کامیاب نہ ہوسکی اور پیٹلیم بچاہد زندان ہی میں فوت ہوگیا۔ محمدا کبرخان نے دوسرا کام بیشروع کیا کر قندھاراور ہرات کوجنہیں دوست محمد خان نے انگریزوں ہے معاہدے کے تحت ابنی قلم و ہے خارج قرار دے رکھاتھا، دوبارہ أفغانستان میں شامل کرنے کی ک<sup>وشش</sup> کی اور اس کے لیے با قاعدہ کشکر کشی کی گرعین وقت پر امیر دوست محمد خان نے تا کیدی تھم بھیج کرا<sup>ہے</sup> دا پس بلالیا،ا*س طرح بیمهم*نا کامرہی\_

ارخ افغانستان: جلد اقال ستر ہواں باب تنبرخان کی موت :ان دنول پنجاب کا حکمران رنجیت شکه مرچکا تھاا درسکھوں کاا قتدار کمز درپژر ہاتھا۔ روبروت انگریزوں کے پنجاب پر قبضے کے اندیشے سے سہے رہتے تھے۔انہیں انگریزوں کی بجائے . <sub>أنظانو</sub> س كى بالادتى ،غنيمت نظراَ ربى تقى اس ليےان كى نگا بيں أنغانستان كى طرف أمھەر بى تھيں يشهزاد ه م<sub>ما</sub> کمرہان نے اس موقع کوفنیمت سیحتے ہوئے بنجاب پرفوج کشی کی تیاری کی مگر دریائے سندھ تک پہنچا تھا کہ امیر دوست محمد خان نے اسے نہایت پختی سے واپسی کا فرمان بھیج ویا۔ اس طرح باب بیٹے میں انتلافات بالكل واضح مو گئے۔

1846ء تک جب تین سال اس طرح گزرے تولوگ دوست مجر کے ہوتے ہوئے اصلاح احوال ہے مایوں ہونے سلگے۔ چند قبائل نے حکومت کے خلاف اعلانِ جنگ بھی کیا مگرا میر دوست مجمد خان نے نہایت بختی ہے انہیں دباویا۔ای سال جبکہ بنجاب میں انگریزوں کے مکمل تسلط کا ہنگامہ مجا ہوا تھا اور افغانستان ایک بار پھر برطانوی سامراج کا خطرہ محسوس کرر ہاتھا،شہزادہ محمدا کبرخان ملیریا کے معمولی بخار میں مبتلا ہوکر یکا یک دنیا *ہے رُخصت ہو گی*ا۔

وزیرا کبرکا قاتل کون؟ مؤرخین بتاتے ہیں کہ اکبرخان چنددن معمولی بیاری کے بعدچل بساتھا، بعد من ية چلا كه طبيب في محمد اكبرخان كودواك جلدز مرآلودگولي كهلا دي تقي اس طبيب كومز ادينا توبهت دور کی بات تاریخی ریکارڈ میں بیرتک کہیں نہیں ملتا کہ دوست محمدخان نے اس کوگر فار کیا ہویا اس پرعدالت میں کوئی مقدمہ چلا یا گیا ہو، حالا نکہ سب جانتے ہیں دوست محمد عفو و درگز رکا قائل نہیں تھا، مجرم توالگ رہے اس کے عمّاب سے وفادار و جانثار تک نہ فی سکے۔ پھر کمیا وجہ تھی کہ اپنے بیٹے کی موت کا سبب بنے والے محض سے اس نے باز پرس تک ند کی ۔ مدی پہلواس امکان کو قو کی کرتا ہے کم ا كبرخال کوایک مازش کے تحت شہید کیا گیا تھا۔ کا بل کے شہر یوں میں بید شہور تھا کہ خود باپ نے بیٹے کو تل کرایا ا کردہ اس کے افتر ارکے لیے خطرہ نہ بن جائے۔

تحد اکبرخان کو شالی افغانستان کے شہر مزار شریف کے مشہور مقبرے کے احاطے میں وفن کیا گیا۔ أفغان عوام نے اسے ایک مجاہد میرو کے طور پر ہمیشہ یا در کھا جس کی بہا دری ،معرکہ آز مائی اور سیاست لانی نے انگریزوں کے چھکے چھڑاویے تھے۔ نالائق دوست محمد خان کا بیلائق ترین بیٹا عوام یس''وزیر'' ك لقب مضهور تقاادراس كى قابليت ير بورى قوم كالقاق تفا مكراية باپ كى بزد لى ، كوتاه الديش اور تگ نظری کا شکار بن کروہ آخر میں ایک عضو معطل بن کررہ گیا تھا۔ جب اس نے اصابح احوال کی كوشش خردع كى تواسے ايك سازش كے تحت موت كے كھائ أتارد يا عميا۔ كالمل شهر ميں ايك كله اور

ستربوال بار

ایک مجداب تک وزیرا کبرخان کے نام سے موسوم ہیں۔

۔ محمد شاہ خان کی جدو جہد: انجرخان کی ناگہائی موت کے ساتھ ہی دوست محمد خان تمام جہادی ر ہنماؤں ہے نجات یا تمایا تھا۔ کابل میں اب کوئی مجاہد لیڈر باقی نید ہاتھا۔ ہاں محمد شاہ خان جلال آباد میں رہنماؤں ہے نجات یا تمایا تھا۔ کابل میں اب کوئی مجاہد لیڈر باقی نید رہاتھا۔ ہاں محمد شاہ خان جلال آباد میں . موجود قعا جوصف اول کا مجاهد رہنمااور دوست محمد خان کا شدید نخالف تھا۔ا کبرخان کی زندگی تک وہ اُمید کا دا کن قفاہے رہا مگراس کی درونا ک موت کے بعدا ہے حکومت سے حالات کے سدھرنے کی کوئی تو رقع ندر بی بے پتانجیاں نے حکومت کے خلاف مسلح حدوجہد کا آغاز کردیا ..... کامل اور نظر ہار کے ورممان بنے والے غلجا کی قبائل بھی اس کے ساتھ لل گئے۔

دوست محمد خان نے اس سے مہلے دزیرا کبرخان کو مکمل قابلیت کے باوجود محص اس لیے اپنا'' ولی عمد'' نامر دہیں کیا تھا کہ کہیں انگریز ناراض نہ ہوجا ئیں۔ووسری طرف کسی اورشہزادے کو''ولی عہد'' بنانے کی صورت میں اُنفان عوام کے محت روم کل کا خطرہ تھا جوا کبرخان ہی ہے اُمیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے۔ چنا نچہ دوست محمہ خان نے اس موضوع کو چھیٹر تا مناسب نہ سمجھا اور ولی عہدی کے بارے بیل کو کی اعلان نه کیا مگر جوں ہی اکبرخان کوتن کیا گیااس نے ایک بیٹے ''غلام حیدرخان'' کو ولی عہد تا مزو کردیا اوراکبر خان کے ماتحت انواج بھی اس کے حوالے کر دیں۔ بول دوست محمد خان نے غلام حیدرخان کو مسکر کی اُمور کا مکمل اختیار و بے دیا۔ادھر محمد شاہ خان حکومت کے خلاف جنگ جھیٹر چکا تھا۔ دوست محمد خان نے اسے گرفار کرنے کے لیے بڑی کوششیں کیں گرکوئی کامیابی نہ ہوئی۔ 1847ء میں محدشاہ خان نے سرکاری افواج کوایک بڑے معرکے میں شکست فاش دے کر ہوگا دیا۔

محمرشاه خان کی جدو جهد جاری رہی ممکن تھا کہ وہ ووست محمر خان کو کممل بحکست وے دیتا مگر اپریل 1848ء کے ایک معر کے بیں محمسان کی جنگ کے دوران اس کا دست راست عبدالعزیز خان اپنے سامیول سمیت غداری کر کے سرکاری افواج سے جاملا۔اس سے میدانِ جنگ کا نقشہ بلٹ گیا۔محمرشاہ خان کوبر کاطرح فکست مولی اورده میدان جنگ سے فرار ہونے برمجور مو کیا۔اس کی طاقت بکھر کردہ مکئ جمرشاہ خان اپنے کنجاور خاص مصاحبین کے ساتھ کنمان اور نورستان کے درمیان واقع بلند بر فانی يبارُول كى طرف نكل كيااوروين رويوش را\_

کھلی آ مربیت کا دور: اس واقعہ کے بعد اُ فغانستان کے وہ جہادی رہنما اِک بھولی بسری واستان بن گئے جن کی شجاعت وبسالت نے ملک کو برطانوی سامراج کے چنگل ہے نجات دلائی تھی۔ ملک اب ایک آمر کے ہاتھ میں تھا جو سابقہ کھ بلی باوشاہ کی طرح اپنوں کے لیے گرم اور غیروں کے لیے زم ہے۔ ن<sub>فا۔ دو</sub>ست محمہ خان کی حکومت کا بید دوسرا دور اُفغانستان کی سابی ابتری کے ساتھ ساتھ تعلیمی، معاثی <sub>وا</sub>قتها دی زوال کا بھی بدترین مرقع تھا۔ 20 برس تک پستی اور تنزلی کا بیسفرِ معکوس جاری رہا۔ ملک نے سمی بھی شعبے میں ترقی کی ایک منزل بھی نہ طے کی۔

دوست محمد خان نے ملک اپنے بیٹوں میں تقسیم کر کے مرکزیت کوتقریباً فتم کردیا تھا۔ ہر بیٹا اوراس کے عمال زمین داروں، کسانوں، تا جروں اور صنعت کا روں سے بھاری مقدار میں تیکس وصول کر رہے تھے جوام کا استحصال ہور ہاتھا گرم کر اس سے لاتعلق تھا۔ حالات سے تنگ آ کر ملک میں جگہ جگہ مختلف مرداروں نے موقع بموقع بغادت کی اور حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنتے رہے۔

1851ء میں مجود خان سریلی اور یا رمجمہ خان نے خود مختاری کا اعلان کیا۔1852ء میں شہر غان کے عوام نے میر حکیم خان کے جھنڈے سلے جمع ہو کر بغاوت کی۔1854ء میں توخی اور حو تک کے علاقے حکومت خالف جدو جہد کا مرکز بنے رہے تا ہم ان تمام خالف قو توں کو ختی سے کچل ویا گیا۔

انگریزوں سے مزیدمعاہدے:1854ء میں دوست محد خان نے انگریزوں کی مزیدحایت حاصل كرك ابنا كمزورا قتر ارمضوط كرنا جا بااوروني عبدغلام حيدرخان كوبيني كرانكريز كورز جزل جان لارنس ے دوی کا نیامعاہدہ کیا جو''معاہدہ جمرود'' کے نام سے مشہور ہے جس کے تحت انگریزوں نے دوست محمد فان کوابیٹ انڈیا سمینی ہے مکمل تعاون کے دعدے پر أفغانستان کے مقبوضہ علاقوں کا'' دائی وارث'' تىلىم كرليا\_اسىرىرىتى كاو نىقە ھاصل كرنے كے بعد دوست محمد خان نے قندھار كى طرف تو جدد كى جوك ملک سے الگ ایک چھوٹی می آزادریا ست بن کر بے انتہا بدانظامی اور اندرونی کشاکشی کے دور سے گزررہاتھا۔ وہاں کا والی کہندل خان مرچکا تھا اور شہر 14 کے لگ بھگ طالع آزماؤں کے مائین تقتیم ہونے والاتھا۔ دوست محمد خان نے فوج کشی کر کے قندھار پر قبضہ کرلیا۔ ادھر ہرات بھی آزاد تھا اور وہال کے ماکم یار محد خان کی موت کے بعد سیاسی بحران عروج پر تھا۔ 1856ء میں ایران نے اس سیاس افراتفری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے فوج کشی کر کے ہرات پر تبعنہ کرلیا۔ دوست محمد خان کے باس اپنے برطانوی آقا دُن کا سہارا موجود تھا۔اس نے فوراً انگریزوں ہے''مجرود'' میں ایک اورمعاہدہ کرڈالاجس میں ایران کو ہرات سے وکالنے کے لیے انگریزوں سے امداد لینے کاحق ثابت کیا گیا۔ بدلے میں اس نطے کے بارے میں آگریزوں کے کئی مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ 6 جنوری 1857 م کودوست محمد کے ماتھ معاہدے پر دستخط ہوئے اور مارچ کے مہینے میں انگریزوں کے نمایندے محض غدا کرات کے ذریعے ایران کو ہرات سے نکالنے میں کا میاب ہوگئے۔

تاریخ افغانستان: جلد ادّل

برات میں سلطان احمد کی حکومت: حمرا برانی فوج کے برات سے نکلتے ہی ایک عجیب واقعہ بڑ بر آگیا۔ دوست محمد خان کا داما داور مجاہد رہنماؤں میں سے ایک اہم رہنما سلطان احمد خان ، دوست محمد خان ۔ کے عمّاب کے باعث ایک مدت تک ایران میں جلاوطنی کی زندگی گز ارر ہاتھا۔ جب اس نے دیکھا کر ایرانیوں نے برطانیے کے دباؤپر ہرات خالی کردیا ہے تو وہ دوست محمد کی نوح کے وہال بینیخے سے بہلے ملے سرحدعبور کر کے ہرات میں داخل ہو گیا۔عوام نے جو کہ دوست محمدے نالاں تھے،اے خوش آ مذیر كبااوراء إبناحاكم مان ليا\_اس طرح اس كااقتد المستكم موكميا\_

5 سال تک اس نے اسلامی اقدار کی تکمیداشت کرتے ہوئے مومنا نداکن بان سے ہرات پر حکومت ک،اس کی طاقت بر حتی گئی تی کہ 1861ء میں اس نے فراہ پر بھی تبضہ کرلیا۔ یول لگتا تھا جیسے وہ پورے أفغانستان پر قابض موجائے گا۔ انگریزول نے شروع شروع میں اس کی حکومت کی تابید کی اورات اپنا حلیف بنا کرسامراجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا جاہا گرسلطان احمدخان ایک غیورمسلمان تھا۔اس نے انگریزوں کی پالیسیوں میں شرکت دار بننے سے صاف انکار کردیا۔ چنانچہ انگریزوں نے اس کے ظاف سازشول کا آغاز کردیا کیونکہ سلطان احمدخان کی وقت ان کے لیے موت ثابت ہوسکتا تھا۔

امردوست محدخان جوسلطان احدخال كواب ليرسب سے براحر يف محسوس كرر باتها، اكست 1862، میں ایک بڑالشکر لے کر ہرات پہنچا۔ سلطان احد خان نے محصور ہوکر بڑی بے جگری سے مقابلہ شرد را كرديا - كئ ماه تك زبردست لزائي جاري ر بين \_ آخرشبر مين قحط كا ساسال پيدا موگيا \_ بياريال بيميل مَنْن ادر مریضوں کی جارہ گری مشکل تر ہوگئی۔خود سلطان احمد خان کی بیوی، دختر دوست محمد خان بیار ہوکر چل بی۔ جس كى نماز جنازه كے ليے جنگ دوك دى گئي اور دونو ل متحارب فوجوں نے مل كرنماز جنازه ادا كى۔

<u> ہرات برد وست محمہ خان کا</u> قبضہ:اس کے تین ماہ بعد 6اپریل 1863 <sub>ع</sub>کوسلطان احمہ خان بھی سخت بیاری کی حالت میں عالم آخرت کوسر هار گیا۔ ہرات کے لوگوں نے اس کے باوجود مزید ایک ماہ تک دوست محمد خان کا مقابلہ کیا گر آخر کارانہیں ہتھیار ڈالنے پڑے مئی 1863ء میں ہرات دوست محم خان کے قبضے میں آگیا۔ یوں ایک طویل عرصے بعد اُفغانستان دوا ہم شمروں قندهارادر ہرات سمیت اين سابقدر تبيتك وسيع موكميا \_

دوست محمد خان کا انتقال اور خانہ جنگی کا نیا دور: دوست محمد خان کو اس فتح کے بعد زیادہ دنوں تک اَ فَعَانْسَانِ بِرِحَكُومَتِ كَا مُوقِعَ نَهُلُ سِكَا \_ جُونِ 1863ء مِن اس كَى زندگى كے دِن يورے ہو گئے اور دہ ا بک وسیع سلطنت چھوڑ کرعالم نا پائدارے زخصت ہوگیا۔ دوست محمد خان سردار پائندہ خان کے اتحارہ

تاريخ افغانستان: جلداة ل ستر ہواں باب بیوں میں سے اُنفانستان کی سیاست پرسب سے زیادہ حادی رہنے والا کر دار تھا۔ شاہ شجاع کی طرح اس کی زندگی بھی عروج وز وال کا مرقع رہی۔اہے بھی تاج وتخت نصیب ہوااور بھی جلاولمنی .....اہے ہم م مجھی فاتحین کی صف میں دیکھتے ہیں تو بھی وہ دخمن کے سامنے جھکے ہوئے کمزور حکمران کے روپ میں نظر آتا ہے۔اس کا آخری دور بلاشبہ مطلق العمانیت کا دور تھا۔اس کے سارے حریف ایک ایک کر کے فتم ہو گئے تھے اور انگریز سرکار کا سامیا ک بے سرپر تھا۔اَ فغانستان کے بعض مورخ اسے قوی ہیر وقر اردیتے ہیں جس نے ملک کومتحد کر کے قوم کو بکھر نے سے بچایا۔ تا ہم انگریزوں سے وفاداری اور جاہد رہنماؤں ے جابراندسلوک کا داغ اس کے دامن پراس طرح لگاہے کداسے مٹایا نہیں جاسکتا۔علادہ ازیں اس نے ملک کواینے درجنوں بیٹوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر کے ممال کوعوام کے مال پر بے محابا دست

درازی کا جوموقع دیااہے دیکھتے ہوئے اس کی حکومت کو قطعاً عوام دوست نہیں کہا جاسکتا۔ دوست محمد خان کے مرتے ہی اس کے بیٹول میں اقتدار کی جنگ شروع ہوگئ ادر یوں افغانستان اس غاند جنگن کاشکار موکر رہاجس کی بنیاد دوست محمد خان اپنی اولا دیس صوبے تقسیم کر کے رکھ گیا تھا۔ افتر ارک اں ہولناک جنگ میں دوست محمدخان کے جو بیٹے پیش بیش رہے تھے ان میں شیر علی خان محمد اعظم خان اورمحمه انضل خان تابل ذکر ہیں ہے محمد انضل خان کا دایاں باز واس کا نو جوان بیٹا عبدالرحن خان تھا۔ وہ اینے باپ کی طرف ہے ان جنگوں میں بھر پورا نداز میں شریک رہا۔ یہی عبدالرص خان بعد میں امیر

عبدالرحن خان کے نام ہے اُفغانستان کامشہور حکمران بنا۔ نیا حکمران ..... شیرعلی خان: دوست محمد خان کی اولاد کے مابین میدخاند جنگی 1863ء سے 1868ء تك لگا تارجارى ربى ان الرائيوں كى تفصيل ميں جائے بغير مارے ليے يبال اتناجان لينا كانى ہے

كه يانج ماله فانه جَتَّى كااختام شير على خان كى فتح پر موا-شرعلی خان ایک شبت سوچ رکھنے والاز برک انسان تھا۔ خانہ جنگی سے نجات یانے اور پورے ملک پر تبغیر متحکم کرنے کے بعداس کے سامنے سب سے بڑا مسئلماس ملک کی تعمیر نوتھا جوطویل عرصے سے اندرونی وبیرونی جنگوں کے باعث تباہ ہو چکا تھا۔شیرعلی خان نے سمجھ داری کا ثبوت دیتے ہوئے أفغانستان كى سرحدول كووسيع كرنے كى كوشش نەكى۔وہ جانتا تھا كە كمزوراً فغانستان اتنى وسعت كابارنيس اُٹھاسکا۔اس نے سرحدوں کو وہیں تک محدود رکھا جہاں تک وہ اس کے ہمائے مما لک کے لیے قابل تبول تھیں۔اگر چیا ہےاندرونی استحکام اور تعمیروتر تی کی سمت میں کا م کرنے کے لیے زیادہ مہلت ندلمی

تاہم چند برس میں اس نے بہت کچھ کر دکھا یا۔اس نے سابقہ دور کے محصولات کے ظالمانہ توانین منسوخ

تاريخ افغانستان: جلد ادّل

کردیے۔عوام کوفوج کی ستم مانیول سے محفوظ رکھنے کے لیے فوجی چھاؤنیاں اور بیر کیں شہروں سے دور ۔ بنوا کیں ۔کسانوں ادر تا جروں کو مراعات دے کراٹمبیں خوشحال کردیا۔ ٹی صنعتوں کی حوصلہ افزائی گا۔ تعلیم کے شعبے پرخاصی توجددی کیونکداس شعبے میں اُنغانستان دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ ملک کوئی ایجادات اورصنعت وحرفت ہے روشاس کرایا۔اس دور میں مبلی باراً فغانستان میں پریس لگایا گھااور 16 صفح پرمشمل ایک پندرہ روزہ اخبار 'دعش النھار'' کے نام سے چھنے لگا جس کے مدیر حاتی تحرصن خان تھے فوج کانظام جدیدخطوط پراستوار کیا گیا۔اسلحہ سازی کے کارخانے لگائے گئے جن میں تو پیس اور بندوقیں تیار کی جاتی تھیں۔ بارود کی صنعت کو بھی ترتی دکی گئے۔

1870ء میں شرعلی خان نے کابل کے ثال میں شیر پور کے نام سے ایک نئی بستی کی تعمیر شروع کرائی جس کے حفاظتی انظامات این مثال آپ تھے اور داکشی قابل دید تھی فصیل کی بلندی میں نٹ تھی۔ ایک ہزارانجینئر اور چھے ہزاد کارندے یا چے سال تک مسلسل اس کاممیں مشغول رہے ۔۔۔۔۔گرانگریزوں ہے جنگ چیڑ جانے کی وجہ ہے میکا مکمل نہ ہوسکا۔

سید جمال الدین أفغانی: اس سے پہلے کہ ہم أفغانستان اور برطانید کی اگلی جنگ کے حالات باین کریں،مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک نامور آفغان دانشوراور مفکر کامخضر آذکر کردیا جائے جن کے افکار کے اثرات 19 ویں اور بیسویں صدی کی اِسلائ تحریکوں پر ثبت دکھائی دیتے ہیں۔ وین کی سربلندی کے لیے ہروتت کمربت بیشخصیت علامہ سید جمال الدین أفغانی مرحوم تھے۔علامہ مرحوم 1838ء · (1254 هـ) مين اسعدا باد (كنز) مين يداموك تقدوه عالم إسلام مين سياى بيدارى ادرمغرني

استعارے اس کی آزادی کے لیے عمر بحر سرگردال رہے۔ وہ ایک بہترین اویب اور شعلہ بیال خطیب بھی تھے۔انہیں پشنقہ فاری، عربی، ترکی، ردی ، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں پر کمل عبور حاصل تھا۔

ا 16 سال کی عمر میں انہوں نے ہندوستان ،عراق ، شام اور حجاز کے اسفار کیے اور علوم وینیہ کے علاوہ یورپی فلنے اورمغربی افکارونظریات کا بھی گہرائی ہےمطالعہ کیا۔

1857ء شن وہ وطن والیس آئے تو انہیں پئی قابلیت کی وجد سے امیرووست محمد خال کے

درباریس جگیل گئ،اس دفت ان کی عمر صرف 19 برس تھی۔ دوست مجہ خان نے توان کی صلاحیتوں سے خاطرخواہ استفادہ نہ کیاالبتہ جب شیرعلی خان حکمران بناتوسیدصاحب کے جو ہرشیح معنوں میں کھلے۔وہ گیارہ سال تک اُفغان دربارے وابستدرے ۔ گر بعد میں یہاں اقتد ارکی کشاکش اورا پے خالفین ک

ریشرد دانیوں نے تنگ آ کروہ ہندوستان چلے آئے۔ پھرزندگی کے مختلف ادوار میں مصر، ترکی،ایران

فرانس، دوس اورجر من میں اِسلام کی سربلندی کے لیے متحرک رہے۔

سیدصاحب کی زندگی کا لب لباب' پان اِسلام ازم' تحریک کی شکل میں سامنے آیا۔ جس کا مقصد عالم اِسلام کوایک لڑی شریب کرنا تھا۔ اس تحریک نے نے عالم اِسلام کوایک لڑی میں پروکراستعاری طاقتوں کی بالادی سے نجات حاصل کرنا تھا۔ اس تحریک نے اُس اِسلام کو ایس ایس سیاسی بیداری پیدا کی۔ سیدصاحب کوئی بارمختلف مما لک سے جلاوطن کیا گیا، قیدو بند کے مراصل سے گزارا گیا گرانہوں نے ہمت نہ ہاری فروری 1892ء میں لندن میں قیام کے دوران ایک اخبار جاری کیا۔ زندگ کے آخری پانچ سال مرکز خلافت استبول میں گزار سے اور 1897 میں دوران ایک اخبار جاری کیا۔ زندگ کے آخری پانچ سال مرکز خلافت استبول میں گزار سے اور 1897 میں دوران ایک اور افکار کے اخرات کا تکس اُفخانستان، ہندوستان، محر، ترکی اور شام کے کئی مسلم زندا ء کی سوچ میں داش فظر آتا ہے۔

سیدصا حب مغربی فکر وفلیفے کا مطالعہ کرتے تجدد پیندی کی طرف مائل ہو گئے تھے، اس لیے ان کی بہت ی آراء چودہ صدیوں کے ائمہ و فقہاء اور جمہور علاء کے خلاف تھیں۔ لہذا سیدصاحب کی گراں قدر خدمات کے اعتراف کے یاد جود جمہورعلائے امت ان کے متفر داندا فکار سے اتفاق نہ کرسکے۔ انگریزوں کی نٹی جال: شیرعلی خان کے دور میں انگریز افغانستان کی معاشی واقتصادی ترقی کو خیرت ہے ر کچەر ہے تھے اوراس کی نو دمیدہ دولت کو دوبارہ لوٹنے کے لیے للچار ہے تھے۔ مگر دہ اپنے سابقہ زخم نمیں بھولے تھے اس لیے خواہش کے باوجوداب تک انہیں افغانستان پر دوبارہ یلفار کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں 1857ء کی جنگ آزادی کے انرات بھی انجی فتم نہیں ہوئے تھے۔اس تشویش کے باوجودلندن میں برطانوی یارلیمنٹ میں دوحریف بن کیے مضے۔ ایک اَفغانستان پر حملے کے حق ش ادرد دسرااس كے خلاف دلاكل دے رہاتھا۔ آخر طے يه پايا كه بہلے سياى داد ر آن اے جا كي -1869ء میں انگریزوں نے از سرنو اُفغانستان کے خلاف ساز شوں کا آغاز کردیا۔ انہوں نے امیر شرعلی خان کوغیر مکلی دورے پر ہندوستان مدعوکیا تا کہ پچھاہم اُمور پر گفتگو ہو سکے۔ میدعوت قبول کر لی گئے۔امیرشیرعلی خان نے 27 مارچ1869 کو انبالہ میں انگریز گورز جزل لارڈ میوسے روبرو طاقات ک مگراسے ٹوک انداز میں بتادیا کہ میں اپنے باپ کے ان معاہدوں کی تجدید کے لیے نہیں آیا جن کے باعث أنغانستان بدرست و پاہو چکا تھا۔ میں نے سرے سے پچھ معاہدے کرنا چاہوں گا۔امیر شرعل خان نے اب انگریز وں کے سامنے برابری کی بنیاد پر ہمسائیگی کے حقوق کی رعایت کے ساتھ کیجھ نکات بیش کیرگرانگریزان پررضامندنه ہوئے۔وہ اپنے ایک طرفہ مفادات پر منی نکات منوانا چاہتے تھے۔ چنا نچرکوئی معاہدہ طےنہ یا سکا اور شیرعلی رسی دورے کے بعدوالیس آگیا۔

تاريخ افغانستان: جلد اوّل برطانیداورروں کی چیفکش میں اُ فغانستان تخته مشق: انگریز 1857ء میں ہندوستان کے باشدوں کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اپنی قوت بہت بڑھا چکے تنھے۔ ہندوستان میں اب ایسٹ انڈیا کمپنی ی کی جگہ براہ راست تاج برطانیہ کا قتر ارقائم ہو چکا تھا۔امیر شیرعلی خان سے خدا کرات کی تاکا می کے بعد اب دہ ایک بار پھرا فغانستان کے بارے میں اپنے نا پاک منصوبوں کی بھیل کے لیے تیار ہتھے۔ اس دوران روس کی بڑھتی ہو کی طاقت جو پورے ایشیا کے لیے خطرہ بن چکی تھی انگریزوں کے لیے بھی یریثانی کا باعث تھی۔ زار روی کے بعد دیگرے وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں پر تبضر کرتا جارہا تھا۔ 1874ء ين اس نے خيوه يرجى تصنه كرليا جو ماوراء النبركا قديم إسلاى شرققا۔اب اس كى فوجيس أفغانستان ے چند قدم کے فاصلے پرتھیں۔ اگر چیذارروس نے اُفغانستان سے دوستاند مراسم کی ابتدا کردی تھی مگریہ خطره بهرحال موجود تفا كدروس متعتبل ميس كسي وقت أفغانستان كے ليے آتش فشال كالاوا ثابت شہو۔ روس کے ہندوستان کی سرحدول سے قریب تر ہوجانے کے بعد برطانیکوروس کی طاقت سے خطرہ محسوس مور ہاتھا۔اگریز وائسرائے جزل لیٹن نے اس موقع پر ضروری سمجھا کما نغانستان میں برطانوی فوج کا ایک بڑا حصہ کوہ ہندوکش کے دامن میں مستقل طور پر فروکش رہے تا کہ اُفغانستان کی راہ ہے روں کے ہندوستان پرمکنہ حملے کے خطرے کاسدیاب کیا جاسکے۔ پیہ مقصد شیرعلی خان کورام کیے بغیر

حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ چنانچے اس نے سفارتی ذرائع ہے اس کے لیے دوڑ دھوپ شروع کردی۔لیٹن أنغانستان كي سياست، تاريخ اورمعاشرت پر گهري نظر ركهتا تھا۔ وہ جانبا تھا كه أفغانستان ابغير جانب دارنبين ربي الاساركايةول مشهورها كه "أفغانستان يا توبرطانيه كاسبارا في كاياروس كاله"

بیثاور میں جنوری 1877ء میں امیر شیرعلی خان اور انگریز وں کے درمیان اُفغانستان میں انگریز انسران اورفوج كى تعيناتى يرطويل فداكرات شروع هوئ امير كنما يند عصد راعظم سيدنور محدخان نے آخر تک انگریزوں کی افغانستان میں دخل اندازی کی اس صورت کو تبول ند کیا۔ صدر اعظم اُفغانستان کا نہایت دورا ندیش ادرتجر به کارسیاست دان تھا۔ان مذا کرات کی ناکا می کے فور آبعد مارچ 1877ء میں وہ پشاور میں فوت ہو گیا۔ اُفغانستان کے ساس اُفن پر چھا ہے ہوئے منے خطرات کے پیش نظراس محب وطن وزير كي موت ايك بهت برواسانح تقا\_

روں کا اُفغانستان ہے معاہدہ: ان ندا کرات کی ٹاکامی کے بعد برطانیہ اور اُفغانستان کے درمیان سردمهری کی کیفیت پیدا ہوگئ \_سفارتی رابطوں میں کوئی سرگری باتی ندر ہی ۔اس کی جگر دوس کی بھر پور توجها فغانستان پرمرکوز ہوگئ اورروی سفیروں نے کابل آ مدور فت شروع کردی۔روسیوں کواپنی کوشش

ارخ افغانستان: جلد اقل

بین میابی ہوئی اورآخرکا رروس اور اُفغانستان میں سیہ حاہدہ طے پا گیا کہ آگرروس اُفغانستان سے گزر کر ہندوستان پر حملہ کرے تو اُفغانستان روس کا ساتھ دے گا۔ ہندوستان کی فتح کے بعد کشمیر، پنجاب، ڈیرہ عامہ، پشاور اور بلوچستان اُفغانستان کے صوبے قرار دیے جائیں گے۔

اِنگریز جاسوسوں کی سرگرمیاں: اُدھرانگریز دل کا جاسوی نظام پوری مستعدی ہے اُفغانستان میں کامکرر ہاتھا۔ان کا ایک جاسوس قاضی عبدالقا درخود شیرعلی خان کا درباری تھا۔ان تمام معاہدوں اور خط وکابت کی اطلاع دومسلسل انگریز ول تک پہنچا تارہا۔

امیر شیرعلی خان نے اس موقع پر محسوں کیا کہ وہ انگریز دل سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کی ایک دجہ بیتھی کہ انگریز دل نے جنگ کی تیاری کے ساتھ اس کے کئی امراء کوخریدلیا تھا اور بعض کو بغادت پرآبادہ کردیا تھا۔ انگریز دل کے جاسوں پہلے ہی اُفغانستان میں موجود بتھے جن کے ایک اشارے پر ملک کی سیاست میں بھونجال آجا تا تھا۔

ان دنوں مزارشریف میں '' تغارہ شاہ'' نامی ایک شخص کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ وہ ایک تغاری میں مذرات دنوں مزارشریف میں 'ندرانے جمع کیا کہ تغاری میں ندرانے جمع کیا کرتا تھا اس کیے تغارہ شاہ کے لقب سے مشہور ہوگیا تھا۔ عوام توعوم خواص بھی اس کے گرویدہ تنے۔ بہت سے وزراء بھی اس کے عقیدت مند نے۔ اس کا گھرشہر سے باہر ویرائے میں تھا۔ یہ ایک عالی شان مکان تھا جس میں ہرراحت میسرتھی۔ جب تغارہ شاہ کی موت کے بعد اس مکان کی تائی کی توشراب کی بوتلیں اور دیگر ابھ واحب کا سامان برآ کہ ہوا جس سے اندازہ ہوا کہ ولی کے روپ میں کئی توشراب کی بوتلیں اور دیگر ابھوا تھا۔

شرعلی کا تذبذب: اگر چدانگریز دن کو افغانستان سے 1841ء کی پیپائی انجی طرح یادتھی گر اِن چارشروں کی جدیدا بیجادات نے ان کی طاقت اتی بڑھادی تھی کہ دہ اُنغانستان کی فتح کے بارے میں پرامید سے۔ سابقہ مہم میں انگریز فوج کی اصل چھا دُنیاں جنو بی اور وسطی ہندوستان میں تھیں۔ درمیان میں چناب کا علاقہ سکھوں کی عملداری میں تھا اور یہاں ان کی کوئی چھا دُنی نہیں تھی۔ یہ تقریباً سات سو کومیرُکا فاصلہ انگریز فوج اور اس کے امدادی دستوں کو پیدل طرح کرنا پڑتا تھا۔ مواصلات اور پیام رسانی کا ذریعہ تدبیم طرز کا تھا مگر اب حالات خاصے بدل چکے ہتے۔ یورپ کے منعتی دسائنسی انقلاب سے اسانی کا ذریعہ تدبیم طرز کا تھا مگر اب حالات خاصے بدل چکے ہتے۔ یورپ کے منعتی دسائنسی انقلاب سے اسے ایشا یہ ہے اور اس نے پورے ہند وسائن میں ٹیلی گراف کی تاریں کے بیادی تھی۔ بیٹا دی تھی۔ اب فیروز پور (مشرقی پنجاب) سے روانہ ہونے والے کی بیٹا دی تھے۔ بیٹا مات آنا فانا بھیجے اور وصول کیے جارہے ہے۔

326

سترجوال بار تاریخ افغانستان: جلیراوّل سکھول کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور پورا پنجاب انگریزوں کے پاس تھا۔

روس مرف أفغانستان کی حکومت کمزور اور عسکری وسائل قدیم تصے۔اس ملک نے گزریہ رور چارعشروں میں اسلیرسازی میں کوئی خاص پیش رفت نہیں کی تھی۔اگر چیفوج کی تعداد بچاس ہزار کے لگ بچار مردن میں استعماد اور سے بہتر تھی مگرا فغانوں کے عسکری وسائل کا برطانیہ سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ وہ اورب سالك صدى يحفي تقد

پ کے یہ سے یہ ہے۔ یہ بیدہ اساب منتے جن کے بیش نظر اُنغانستان میں انگریز وں کی دوبارہ عسکری مداخلت مشکل نہیں رہی تقی۔ شیر علی خان جو داخل سطح پر اُنغانستان کوخوشحال بنانے کے لیے بہترین پالیسیاں طے کر کے اپنے اہداف یانے میں کامیاب رہا تھا، مربر ضرور تھا مگر بہادراور حوصلہ مندنہیں۔اس نے عسکری تیار ہوں پر تجی حسب ضرورت توجه نبین دی تھی۔ان کمزوریوں کی وجہ سے اب وہ خارجہ پالیسی میں رو بری طاقتول کے درمیان جھول رہاتھا۔

حلے کی تیاری اور مذاکرات: انگریزوں نے بڑی تیزی ہے اُفغانستان پر حملے کی تیاری شروع کردی۔ دریائے سندھ یرایک نیا بل تعمیر کمیا عمیا تا کہ فوج کو گزرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ کوئٹر، بلو چتان اور وزیرستان سے رادلپنٹری تک فوج کے لیے کوج وقیام کا بندوبست ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے سیائ نمایندے جزل نوائل چیمبرلین اور سر لیو کیوناری ایک ہزار سواروں کے ساتھ 21 ستبر 1878 ، کو ہندا أفغان سرحد پہنچے جے''علی مسجد'' کہا جاتا تھا۔ امیر شیرعلی خان انگریزوں کی جگل تیار یول سے پریشان ہو چکا تھا۔اس کے نمایندول نے سرحد پر آکر انگریزول سے مذاکرات کیے۔ انگریزوں کا مطالبہ بیتھا کہ ردی سفیروں کو اُفغانستان سے نکال دیا جائے ، انگریز افسران کو اُفغانستان میں مستقل طور پرتعینات کیا جائے اور اپنی خارجہ پالیسی برطانیہ کی مشاورت سے طے کی جائے۔اگریہ بات مانى كئ توبرطانية فغانستان كومالانه 12 لا كاروپ كى امدادد كا ..... بصورت ديگر جنگ ناگزير --انگریزوں کی میلغار،خیبر کامحاذ: شرعلی خان حالات کی تنگین کے باوجود سمجھ رہاتھا کہ برطانیہ کی طرف ے جنگ کی تنبیر بھن ایک دھمکی ہے،اسے انداز منبیں تھا کہ برطانیہ حملے کامل فیصلہ کر چکا ہے۔ 21 نومبر 1878 وكو برطانوى فورج نے اچا تك بيك وقت تين مقامات ہے أفغانستان كى سرعد يى عبوركرك براوراست جمله كرديا- برجمله اتنااجا نك تفاكه أفغان حكومت اين وفاع كي ليعسكركا بلك ذ بن طور پر بھی تیارند ہو کی شیر علی خان نے مقابلہ نامکن تصور کرتے ہوئے ابنی فوج کو برطانوی افوان کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی بجائے گریز پائی کی تاکید کی۔ وہ قوم کو اطمینان دلار ہاتھا کہ برطانیہ برج الفاسان بعراوی سربر الماده کرلیاجائے گا۔ اس سفیهانه پالیسی کی دجہ ہے کہیں جی شیخ مون میں برطانوی افواج کا مقابلہ نہ کیاجا سکا اور بڑے بڑے شہرا تا فاتا ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ جزل براؤن اور جزل میڈکو جلال آباد پر قبضہ کرنے کا ہدف دیا گیا تھا۔ انہوں نے ''درہ خیر'' عبور کرے کا بدف دیا گیا تھا۔ انہوں نے ''درہ خیر' عبور کرے کا بدف دیا گیا تھا۔ انہوں نے جم کرمقابلہ کیا اور جزل براؤن کو پہپا کردیا گراس دوران انگریزوں کو مزید کمک بھنے محق اور 22 نوم رکو کی مجد پر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا۔ کردیا گراس دوران انگریزوں کو مزید کمک بھنے محق اور 22 نوم رکو کی مجد پر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا۔ انفانوں نے اپنی فوج کی شکست کے باوجود ہارنہ مانی اور آفریدی قبائل نے برطانوی فوج پر شب

اُنفانوں نے ابنی فوج کی شکست کے با دجود ہار نہ مانی اور آفریدی قبائل نے برطانوی فوج پرشب نون کا سلسلہ شروع کردیا۔ مہندا ورشنوار قبائل بھی اٹھ کھڑے ہوئے ، ساتھ ہی بونیرا در سوات کے علاء نے بھی جہاد کا اعلان کردیا۔ وشمن کی رسد کے قافلے اور بار برداری کے جانوران کا خاص نشانہ تھے۔ آفرید یوں نے اس محاذیر اس تواتر سے چھابیہ مار حملے کیے کہ انگریز پچھے مرصے کے لیے رسد و بردباری کے جانوروں سے محروم ہوگئے۔

اس دوران جزل براؤن نے تیزی ہے آگے بڑھ کرجلال آباد پر قبضہ کرلیا جہاں اُنفان حکومت کے دفائی انظامات نہ ہونے کے برابر تھے۔مقامی لوگ بہرطورا گریزوں کے آگے سرجھکانے کے لیے تیار نہیں ستھے۔جلال آباد کے سقوط کی خبرس کرلغمان سے عصمت اللہ خان قبائلیوں کی ایک جماعت لے کربرطانوی فوج سے لڑتے آن بہنچا در بہت سے بجا ہرین اس کے گردجم ہوگئے گر جب دو بدو مقابلہ ہوا تو پہششرزن بہاور، دور مار برطانوی تو پوں کے سامنے نہ ٹھر سکے اور شدید نقصانات اٹھا کر بسپائی پر بجور ہوگئے۔

قندهار کا محافہ: جزل ڈونلڈ اسٹوارٹ اور جزل بیڈولوف کوئٹداور چن کے راستے قندهار پی گئے۔ حاکم قندهار سردار انفٹل خان برطانوی فوج کی آمد کی خبرین کرفرار ہوگیا۔ مقامی لوگول کی ذبردست مزاحمت کے باوجود برطانوی فوج نے قندهار پر قبضہ کرلیا۔ نواب غلام حسین کو یہاں کا کٹھ بیٹی حاکم اور سینٹ جان ڈیوڈ کو گورزمقر رکردیا گیا۔

قدهارکوقابویں دیکھ کر جزل اسٹوارٹ نے نوج کے ایک جسے کے ساتھ قلات پراور جزل بیڈولف نے گرفتک پر قبضہ کرلیا۔ تا ہم اس دوران قدھار کے گردونواح کے تمام قبائل انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گوریلا جنگ شروع کر ہے، جنوبی آفغانستان میں انگریزانواح کی آزادنہ نقل وحرکت ناممکن بنادی۔ برطانوی فوج نے شدید نقصانات اٹھانے کے بعد خود کوقندھار کی فسیل میں محصور کرلیا۔ قبائلی ان کی خوراک درسد کے قلوں پر چھا بے مارتے اور بار برداری کے جانوروں کولوشتے اور مار برداری کے جانوروں کولوشتے اور مار سے دیر جاری کے جانوروں کی آتی لاشیں گریں کہ شہر میں تعنی جسانے لگا۔

درج ذیل چندوا قعات سے تندھار کے مسلمانوں کی جرأت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

بہ ایک قد حادی مو پی انگریز افسرسینٹ جان پرٹوٹ پڑا۔ قریب تھا کہ انگریز جان سے ہاتھ دھو پیٹھتا، ایک ہندوستانی ملازم نے اسے بچالیا۔ مو پی کو مجمع عام میں شہید کردیا گیا۔

نوراحد فترهاري نا ي ايك جوان نے تنها حمله كر كے كئ انگريز قل كے۔

دوں کا مرتب فوج پر اسات گوروں کے نظر کا ایک کٹر ہاراا ہے دوبیٹوں سمیت انگریزوں کی مرتب فوج پر جھیٹ پڑا، سات گوروں کو مقتل اور چارہ کو کہتا۔ کو آل اور چارکوشدیدزخی کرنے کے بعدا ہے بیٹوں کے ساتھ شہادت کی منزل کو پہنچا۔

دو تدهار کے ایک مدرسے کے پانچ طالب علموں نے فوجی مشقوں اور پریڈ میں معروف اگریز سے ایک میں معروف اگریز سیام و کا میں میں میں میں میں کہ ایک میں میں میں کہ اور تین انگریز ول کوجہنم رسید کرکے شہید ہوگئے۔

د ایک فکدهاری جوان جیمری لے کر برطانو ی توپ خانے کے افسر پر چڑھ دوڑا۔اے موت کے گھاٹ اُتار کرمزید تین انگریزوں کو مارڈ الااور خودشہادت کا رُتبہ یا گیا۔

برطانوی فوج معاہدہ گند مک تک بڑی مشکلات کے ساتھ دفتر ھار میں پناہ گزین رہی۔معاہدہ ہوتے ہی وہ شہر خالی کر کے ہند دستان لوٹ گئی۔

کرم ایجنی: جزل فریڈرک رابرٹس کرم ایجنی کے داستے سے اُفغانستان میں داخل ہوکرتمام اہم شہروں کو فتح کرنے پر مامور تھا۔ 21 نومبر 1878 م کواس کی فوج بھی' مٹھل'' کے داستے سے کرم ایجنی میں داخل ہوگئی، شیرعلی خان کی تاکید پر اُفغان فوج پہلے ہی سے علاقہ خالی کر چکی تھی اس لیے برطانوی فوج نے بلامزاحت یہاں قبنہ کرلیا۔البتہ'' بیواڈ'' کے پہاڑوں میں کریم خان،گل محمہ خان اورعبدالعلی خان نے اپنے جانبازوں کے ساتھ سخت مقابلہ کیا اور خاصا نقصان اٹھا کر بسیائی پرمجود ہوئے۔

رابرٹس نے علاقے میں اعلان کرادیا کہ'' دمٹھل'' سے شتر گردن تک تمام علاقہ اب برطانوی سرکارکا ہے۔ بیمنادی بھی کی جارہی بھی کہ انگریز گور نمنٹ کسی کے خرجب میں بدا خلت نہیں کرے گی، البذاعلاء
کو بھی سیاست میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ عوام کو یہ بھی سجھایا جارہا تھا کہ انگریزوں کی جنگ انفان عوام سے نہیں، شیرعلی خان سے ہے لہذاوہ جنگ میں شریک ہونے کی غلطی نہ کریں۔ اس صور تحال میں شیرعلی خان نے 10 دمبر 1878ء کو کا مل میں ایک بڑی کا نفرنس منعقد کی جس میں درباری امراء، سیاسی رہنما، عما کہ اور عوای نمایندے بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ان کی بڑی تعداد برطانیہ کو افغانستان میں داخل ہوتاد کی کے کر جہاد کے لیے تیارہ و چکی تھی۔ شیرعلی خان بھی مقالبے کے لیے آبادہ تھا گر روس کی مدد کے بغیر وہ آتی بڑی جنگ لڑنے کی ہمت نہیں کرسکتا تھا۔ چنا نچہ اس نے کا نفرنس میں اعلان

ارخ انغانتان: طدادّ ل ی: '' میں بی کے رائے روس جار ہاہوں تا کہا یک بین الاقوا می کونشن منعقد کر کے اُفغانستان کے حقوق كالتحفظ كرسكول-"

اعلان من كرحاضرين نے بيك زبان كہا: " د نہيں نہيں ايد درست نہيں، آپ مبيل رہيے۔ ہم خود اپنى عواروں سے انگریزوں کو مار بھگا تیں گے۔''

مرشرعلی خان نے کی کی بات نہ مانی۔اس نے نی الحال انگریزوں سے جنگ نہ چھٹرنے کا تھم دیا ادرا برب قافلے کے ساتھ فورا ثنالی افغانستان کے راستے روس روان ہو گیا۔

لَيْعَ بَيْنِي كرامے معلوم ہوا كرحاكم لين فيض محمد خان داستہ روكے كھڑا ہے۔ حاكم بلخ كاكها تھا: "ہم بارثاه کوغیر ملک نہیں جانے دیں گے۔ پرچم جہاد بلند کریں مے ادرائگریز دل سے اویں مے''

نیش محمدخان کامیرعند میز مین حقائق کے مطابق تھا کیوں کہ دومہینوں سے قبائلیوں نے سرکاری افواج ک مدد کے بغیر صرف اپنے جذبہ جہاد کے بل بوتے پر برطانوی افواج کوجلال آباد ،خوست اور قندھار کے گردونواح میں روک رکھاتھا۔ تا وہ خبروں کے مطابق خوست میں رابرٹس کو شکست ہو پیچکی تھی۔ جزل دارش نے جو کہ کرم ایجنی کی طرف سے ایک بڑی فوج لے کرمٹر تی اُفغانستان میں گھساتھا، شروع ٹروٹ میں کئ کا میابیاں حاصل کی تھیں،غداران مات کوساتھ ملا کروہ کئ علاقوں پر تبضہ کرچکا تھا۔خوست كے ماكم محمد اكرم خان نے بھى ا بنا علاقه تمام جنگی نقثوں سمیت كى مزاحت كے بغیراہے تحفے میں پیش كرديا قامر خوست كے تبائلي زعماء به برداشت نه كرسكے ..

17 جنوری 1879ء کومنگل، وزیر، جدران، محسوداور علی خیل قبائل کے بہادر پہاڑوں سے طوفانی الملے کی طرح ینچے اُڑ کر انگریز فوج پر ٹوٹ پڑے اور کشتوں کے پشتے لگادیے۔ انگریز فوج بے تحاشا نعمانات اُٹھا کر خوست سے نکل می اور دوبارہ کرم ایجنس میں کیمپ لگالیا۔ بسیا ہوتے ہوئے جزل <sup>را برا</sup>ئن نے سلطان جان نامی ایک کھے تیلی سردار کو خوست کا حاکم بنادیا تھا۔ قبا کلیوں نے اُس قلعے پر بھی تلرکردیاجس میں بیفدارشہراہوا تھا۔ رابرٹس نے قبائلیوں کا حملہ فروکرنے کے لیے دوبارہ انتکرکٹی کی مگر كلمين كاجوابي حمله انناشد يدتفا كدرابرش كوابنامال واسباب جهوا ويما أكرد وباره كرم كى طرف بحاكمنا بارا ک طرح خوست کوانگریزوں سے آزاد کرالیا گیا۔

نیرے اُفغانستان میں داخل ہونے والے جزل براؤن اور جزل میڈ کے لشکر کو بھی نظر ہار ہیں <del>ت</del>خت الرست كاسمامنا تفاادران كوخوراك ورسد كلال پڑے ہوئے تھے محسودى ادروز يرقباكل كے چاد ۔ <sup>گاربز</sup>وق برداروں نے ٹا تک میںان کی ایک پلٹن برحملہ کر کے اسے تہم نہس کردیا تھا۔کوہاٹ میں

تاریخ افغانستان: جلدِاوّل میں ہے۔ مجی انگریزی فوج پرزبردست حملے ہوئے تتھے۔انگریزوں کی مرکزی کمان کی طرف سے تیمھے ہزار ۔ ہرر سامیوں کی امدادی فوج نے آگر بمشکل قبائلیوں کے ان لشکروں کو پسپا کیا تھا۔اُدھر قدرهار میں ہناہ گزیں

یں۔ انگریزنوج کے پاس ادویات ختم ہو چکی تھیں۔حالات اُنفانوں کے لیے حوصلہ افزاہتے۔اس کے ہاتھ اگر قبائلی مجاہدین کوسرکاری فوج کی مددل جاتی تو برطانیہ کے قدم بہت جلدا کھڑ سکتے ہے گریہ کامیابیاں

اور نفرت اللبيد كے بيرمنا ظر بھى شرعلى خان كا حوصلەن برھائىكە -اس نے پہلے برطانىيە پر بھرور ركاتا اورابروس كى مدد كے بغيرات فتح كى اميد بين تقى-

غرض شیرعلی خان نے آ مودریا کے کنارے ڈیرے ڈال کر حکومتِ روس کے ساتھ را لیلے کے اور اے اپنامدعا سمجھانے کی کوشش کی مگراہے مایوس کن جواب ملا۔ روس نے کی تشم کی مردے صاف انکار کردیااورخلاف توقع اےمشورہ دیا کہوہ انگریزوں ہے ددئی کرلے۔ادھراندورن ملک صورتحال پر تھی کہ حکومت کی طرف ہے قلعہ داروں اور حا کمول کو مزاحمت نہ کرنے کی تا کیدنے انگریزی افواج کے لیے تمام رائے کھول دیے تھے اور عوام بادشاہ کی نامجھی پر برا فرو دنتہ تھے۔ان حالات سے ماہوں ہوکر شیر علی خان اتنا دل برداشتہ ہوا کا بل واپسی کی ہمت بھی نہ کرسکااور بستر سے لگ گیا۔ 21 فرور کی

1879ء كويه 56 ساله حكمران دنيا سے زُخصت ہو گيا۔ ایک اور بزدل حکمران لیقوب علی خان: امیرشیرخان کی کامل سے روانگی ہے قبل اس کے

دربار بوں اور عوامی نمایندوں نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ ملک جھوڑ کر جانے سے پہلے اپنے جانشین کامسئد میچ اندازے طے کرتا جائے۔ دراصل شیرخان نے اپنے جس بیٹے کو دلی عہد نا مزد کیا تھادہ كم عمرتها جكدان كا نوجوان بينا يعقوب على خان باب ساختلاف اورتهم عدولى كى بإداش من سالها سال سے جیل خانے کی اذبیتیں برداشت کررہاتھا۔امیر شیرعلی کے تمام بیٹوں میں وہی سب سے زیادہ لائق شار ہوتا تھا۔اس نے بڑے بڑے بڑے معرکوں میں ایٹی بہا دری کا لو ہا منوایا تھا۔جنگوں میں وہ زرہ بمتر مین کرخودا بے سیابیوں کی قیادت کرتا اور وشمنوں سے دست بدست مقابلہ کیا کرتا تھا۔ اس کی شجاعت

کے باعث اُنفان عوام اے''شیر بچ'' کہدکر یادکرتے تھے۔ قبائل کے عما ند اور سرکاری امراء کو یقین تھا کہ لیقو بعلی خان کو حکومت مل گئی تو سابقہ کارکروگ کے مطابق وہ اُفغانوں کا نجات دہندہ تا ہت ہوسکے گا اور انہیں انگریزوں کے خطرے سے نجات دلاسکے گا-چانچدانہوں نے امیر شرعلی خان سے بیک آواز ہوکر لیقوب علی خان کی رہائی اور جانشینی کی درخواست کا تھی۔امیرشیرعلی خان اس متفقہ تحریک کور دنہ کرسکا اور جاتے جاتے لیتقوب خان کی جانشین کا اعلان کر عمایا۔

بارن المربع فان کے مرنے کے بعد مارچ 1879ء میں جب یعقو بعلی فان کائل کے تخت پر میٹا تو عوام نے دیکھا اس ایعقوب علی فان میں ایسی کوئی بات نہیں رہی تھی جس سے وہ کی خیر کی اُمید کرتے ۔...سات سالہ تعید تنہائی کی صعوبتوں نے ''شیر بچ'' کونڈ ھال کردیا تھا۔....وہ ندصرف جسمانی طور پر نہایت لاغر ہو چکا تھا بلکہ کئی د ماغی امراض میں مبتلا تھا۔اسلحدد یکھ کراس کی رنگت تبدیل ہوجاتی تھی اور خوف و براس کی ایک تیفیت اسے این لیسٹ میں سے لیتی تھی۔

انگریزوں کے تین بنیادی مقاصد: انگریز جو کہ کائل پر جلے کے لیے تلے بیٹھے تنے یعقوب علی خان جیے کزور حکمران کے برسرافتذار آنے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب ان کا مقصد کسی جنگ کے بغیر عاصل ہوجائے گا۔

اس وقت انگریزوں کے بنیادی مقاصد تمن تھے: • .....بندوستان اور اَ فغانستان کے درمیان راہداری کے تینوں اہم راستوں یعنی درہ بولان، درہ خیبر اور ورہ کرم کو ابنی تحویل میں لینا۔ • ..... اَ فغانستان ہے ملحقہ ان تباک کو جو کہ بشاور ہے خیبر اور جلال آباد تک تھیلے ہوئے ہیں، اَ فغانستان ہے کا کے کرا بنی عملداری میں داخل کرلین۔ ، ..... اَ نغانستان میں روس کے اثر ورسوٹ کے خاتمے اور ابنی سائ ما فلت کے استقال کی راہ ہموار کرنا۔

معاہدہ گذر مک: ان مقاصد کے تحت انگریز نمایندوں نے 2 مئ 1879ء کو بیقوب علی خان سے معاہدہ گذر مک: ان مقاصد کے تحت انگریز نمایندوں نے 2 مئ 1879ء کو بیقوب علی خان ان کمزوردل اور بے حوصلہ تھا کہ اس نے ندا کرات کے آغاز میں ہی تمام شرا کلا من وعن قبول کرنے پر آ مادگی ظاہر کردی مگر اس کے امراء نے اسے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر چپ کرایا اور خود با دشاہت کی نیابت میں سفارت کا رانہ حربوں کے ساتھ انگریزوں سے بات چیت شروع کی ۔

. ... - روی و در این کا کوئی فیمله ند ہوسکا۔ آخر انگریز حکام پینترابدل کراس نکتے پر نداکرات نے طول کھینچا، 15 دن تک کوئی فیملہ ند ہوسکا۔ آخرانگریز حکام پینترابدل کراس نکتے ہیں الٹرگئے کہ ہم براہ راست بادشاہ سے بات کریں گے۔ اُفغان امراء کے منع کرنے کے باوجود لیتقو بعلی خان ان پر رضا مند ہوگیا کیوں کہ وہ ہر قیت پر جنگ رکوانا چاہتا تھا۔ انگریز دں کو پھین تھا کہ لیتقو ب علی خان ان کی ہرشرط مان لے گا چنانچے انہوں نے اپنی شرائط مزید سخت ترکر دیں۔

۔ ۵۰ من 1879 م کو لیقو ب علی خان نے اگریز سفارت کاروں سے خود گفتگو کی اور کسی خیل و جمت کے مناب کے اس کے مناب کے اس کے اس کے لئیران کی شرائط پر اپنے وستخط کردیے۔ مید ستادیز''معاہدہ گند کس'' کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کے تحت درج ذیل تبدیلیاں و جود پذیر ہوئیں۔

تارخ افغانستان: جلداوّل تربيوال المعربية المعربي

أفغانستان برطانو كالكورنمنث كے متعقل علیفوں میں شامل : وكميا۔

 آفغان حکومت اپنی تمام خارجہ پالیسیاں برطانوی دکام کے مشور سے (یعنی ال کی اجازت) ہے طے کرنے کی یابند ہوگئ ۔

ا نفانستان میں برطانیکا سیای اثر ورسوخ برقر ارد کھنے اورا سے روز افزول'' ترتی'' ویئے کے لیے برطانوی سفارت اور عبدے داروں کو کا فظ گورے سپانیوں کی بھاری تعداد کے ساتھ اُنفائستان میں رہنے کی اجازت مل میں۔

😧 خیبر، کرم، پیشین، سی اور بولان کے علاقے انگریز ول کی تھے یل بیس چلے گئے۔

پٹاوراور جلال آباد کے درمیانی تبائل آگریزوں کی عملداری میں آگئے۔

حکومت اُفغانستان سابقد یا موجوده دوریش اَنگریزول کے لیے کام کرنے والے تمام غدارول کی
 سزائی معاف کرنے کی پابند ہوگئ۔

چوں کہ معاہدے کے مطابق جلال آباد ہنگر ہارا در قندھاراً نغانستان کے علاقے تسلیم کر لیے گئے۔ تھے ،اس لیے برطانوی فوج ان علاقوں سے نکل گئی۔

اندن میں جشن: معاہدہ گند کم اُفغانستان کی تاریخ کا ایک سیاہ درتی ہے جس نے اس ملک میں غیر کملی میں غیر کملی میں خور کلی مداخلت کے راستے چو پٹ کھول دیے۔ اس صلح تا ہے سے اہلی اُفغانستان پر سکوت مرگ طاری ہوگیا جب کلکتہ اور لندن میں اسے عظیم فیخ قرار دے کر بہت بڑا جشن منا یا گیا۔ لندن کے پارلیمنٹ میں وُمرا تیلی نے عوامی نمایندوں کو برطاند کی جیت کی خوشنجری ستاتے ہوئے کہا: '' ہماری اس جنگ کا مقدم اُفغانستان کی مرحدوں کی اصلاح تھا۔ اس معاہدے سے بیمقصد حاصل ہوگیا ہے۔ اُفغانستان کی تینوں شاہرا ہیں اب ہماری ملکیت میں ہیں اورخوداً فغانستان بھی برطانوی عملداری میں شامل ہوا چاہتا ہے۔''

### مآخذومراجع

🧢 ...... أفغانستان درميرتاريخ بيرغلام محمرغبار

🏚 ..... سراج التوادئ \_ مرزافیض محمد خان \*

Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 🏚

🚓 ..... اردودائر ومعارف إسلاميه نناشر: دانش گاه، پنجاب يوني ورشي

#### المفار ہواں باب

# برطانیہ کےخلاف جہادی تحریک

معاہدہ گذشک کے ایک ماہ بعد انگریزوں کی سفارت کا تل پہنچ آئی ، اس کا سربراہ سرلوئی کیوکئری تھا۔
ال سفارت میں بڑے بڑے انگریز افسران اور سفارتی ماہرین بھی شامل ہے۔ان کے ساتھ گورے
سپاہوں کا محافظ دستہ بھی تھا۔ بیسفارت کار دراصل باوشاہ پرانگریز سرکارکا مسلسل دباؤ ڈالنے اوراے
انگریزوں کا بندہ بے دام بنا کرا فغانستان پرغیر عسکری تسلط کا خواب پورا کرنے آئے ہے۔ انہیں قلعہ
بالا حسار کی ایک شاندار عمارت میں زبروست مراعات کے ساتھ رہائش دی گئی۔ پچھے دنوں کے بعد
انہوں نے پر پرزے نکا لنا شروع کردیے۔ سرلوئی براہ داست بادشاہ پراٹر انداز ہونے لگا۔

مراوئی کافل : بزدل بعقوب علی خان پہلے ہی تحکومت برطانیہ سے سہا ہوا تھا۔اب وہ ان مستقل رہائش بذرائم برن کا آفر بن نما بیندوں کو اپنے دربار بول اور عما ئرسلطنت سے بڑھ کر اہمیت دیے لگا۔ بیصورت حال انفان امراء اور عوام کے لیے نا قابل برداشت تھی۔ وہ معاہدہ گند کم کے باعث پہلے ہی زخم خوردہ سے۔اب کا بل کے شاہی قلع میں انگر بیزوں کا راج ان کی غیرت پرضرب لگارہا تھا۔ آخر 3 ستبر 1879ء کو کا بل کے عوام کے غیظ و غضب کا لا واپھٹ پڑا۔ آفغان سرکاری فوج کے چندو ہے جن ک لیات کریم خان نای ایک افر کررہا تھا، قلعہ بالاحصار میں جمع ہوکر برطانوی تسلط کے خلاف آواز بلند کرنے خان نای ایک افر کردہ تھی اور ان کا اعلان کیا کہ آگر انگر پر سفیراوران کا کرفرہ کے بینوں ہوئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آگر آگر پر سفیراوران کا کلؤرا کا نل سے نہ نکلاتو انہیں موت کے گھاٹ اتارد یا جائے گا۔

برطانوی سفیرلوئی کیوکنری ہید دیکھ کرہم گیا،اس نے فوراً امیر پیتقوب علی خان کو پیغام بھیج کراپٹن نشانشت کی التجا کی۔امیر نے سپر سالار داؤد خان کوتا کید کی کدوہ فوراً جا کر مجمعے کومنتشر ہونے کا تھم دے۔ کہمالارنے جوں ہی مجمعے کے دوبر دہوکرسر کاری فرمان سنانے کی کوشش کی،لوگ اس پر بل پڑے اور استانگوڑے کی زین سے تھینچ کر لاتوں اور گھونسوں سے اس کی خوب تواضع کی۔اس صورتحال سے لوئی

الفاد بوال إب کیوکنری کے ہاتھوں کے طو<u>طے</u>اڑ گئے ،اس نے امیر لیقوب سے مطالبہ کیا کہاس کی حفاظت کے لیے سے بڑی تعداد میں سیاہی بھیجے جائیں ۔امیر نے اپنے سسرسر دار کیلیٰ خان ادرا پنے ولی عہدموی خان سمیریہ ہے۔ کئی تامور در باری امراء کومظاہرین کے پاس بھیجا۔ ان تما کدنے قرآن مجید کا واسط دے کراور تسمیر کھلا کر انہیں احتجاج ختم کرنے کی تلقین کی مگر مظاہرین نہ مانے اور برطانو کی سفارت خانے کی ط<sub>ر ز</sub> بر صنے لگے۔مظاہرین کی بڑی طاقت ان میں شامل سرکاری سلح سیابی ہے۔ کیوکٹری کے نائر میونکز ۔ نے اس موقع پر انہیں ورغلانے کے لیے سفارت خانے کے ایک ملازم تیورشاہ کو کہا کہ وہ مظاہر <sub>ک</sub>ن کے لیڈر کریم خان کویٹی کش کرے کہ اگر مجمع منتشر ہوجائے تو برطانوی سفارت خانے کی جانب سے أفغان فوج کے ہرسیابی کو چھے ماہ کی تنخواہ کے بقدررو پید یا جائے گاتیمورشاہ دوڑتا ہوا گیا مگریہ پیغام کریم خان تک پہنچانے کی بجائے خود مظاہرین میں شامل ہوگیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مجمعے نے برطانوی سفار تخانے اور سفیروں کی رہائش عمارتوں کو گھیر کراندھادھند حملہ کردیا۔ لوئی کیوکنری سمیت تمام سفارت كارون كوموقع يربى تل كرديا كليا ورسفارت خانے كوان كى لاشون سميت نذرا تش كرديا كيا۔ یا فغان عوام کی طرف سے برطانیہ کے منہ برا تناز بردست طمانچہ تھا کداس کی گوئج نے بوری دیا میں بھونچال مجادیا۔ ٹیلی گراف کے ذریعے مینجر چندمنٹ میں لندن پہنچے گئی۔ وہاں سے وائسرائے ہمد لار ڈلیٹن کوتا کیدگی می برطانیہ کی اس بے عرتی کافوری انقام لیاجائے۔ بیاطمینان بھی دلایا گیا کہ كك كے ليے تاز دافواج رواند كى جارى يى وائسرائے ہند كى طرف سے كائل كے داقع كو غلطار مگ ویے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ اُفغان فوجیوں نے چھے ماہ کی تخواہیں بیک وقت لینے کے لیے مظاہرہ کیا تھا اور مطالب تسلیم نہ کیے جانے پر انہوں نے آیے سے باہر ہوکر سفیروں کول کیا۔ ساتھ جی اعلان كرديا كياكه برطانيكائل من فوج بيح راب-

برطانیه کا اعلانِ جنگ: جزل فریڈ رک رابرٹس احکام ملتے ہی بھاری نفری کے ساتھ کا مل کی طرف روانہ ہو گیا،اس کے ساتھ جزل میں، جزل بیکراور جزل میک فرس بھی تھے۔وہ راہے میں اعلان کرتے جارہے تھے کہ بیشکر کشی امیر کا بل بعقوب علی خان کی درخواست پر اُفغان حکومت کے استحکا ا کی خاطر کی جارہی ہے۔

اُدھر جزل اسٹوارے جنو بی اُنغانستان میں داخل ہو چکا تھا۔ قندھارکے حاکم سردار شیر خال<sup>، نے</sup> بز دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہر فور ااس کے حوالے کر دیا اور خود سلطنت برطانیہ کے ملازم کے طور پرشمر کی حکومت دیے جانے کی درخواست کی جو قبول کر لی حمی اورای کو قند هار کا والی مقرر کردیا گیا۔ کم ہت

ارخ انفانستان: جلد اول ۔ خارہ انفانستان بیقوب علی خان کے بیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور اسے انگریز وں کے ہاتھوں . این موت سامنے نظر آ رہی تھی۔اسے ایک کمزوریوں اور برطانوی فوج کی قوت کا بوراانداز ہ تھا اس لیے ... رومقابلہ بے سود بیجھتے ہوئے مذا کرات کرنا جاہ رہاتھا۔

اں نے اپنے وزیراعظم حبیب اللہ خان اور وزیر خارجہ مرزا شاہ محمہ کوانگریز حکام کے پاس جیجا جنوں نے 21 متبر 1879ء کو جزل رابرٹس سے ملاقات کر کے درخواست کی کہ انگریز فوج تھی نہ کر س کیوں کہ حکومت اُ فغانستان خود برطانوی سفیروں کے قاتلوں کو گرفتار کر کے عبرت ناک مزاد ہے گی قرانگریزوں نے اس درخواست کوحقارت ہے تھکرادیا۔ چند دنوں بعدرا برٹس کو لیقو ب علی خان کا كۆپ موصول ہواجس ميں اس نے گوروں كاغيظ وغضب كم كرنے كے ليے برى عاجزى سے كام ليتے ہرے لکھاتھا: '' میں جانتا ہوں کہ برطانوی فوج کی آمدمیری حکومت کے استحکام کے لیے ہے، اس لیے یں نے تمام دکام کوآپ کی راہ میں مزاحمت سے منع کردیا ہے۔''

رارٹس کولوگر کے علاقے میں مقامی لوگوں کے پچھ حملوں کے سوا کہیں کوئی مزاحت پیش نہ آئی اور اغ اکوبر کو دہ کابل کے قریب پہنچ گیا۔ بدقسمت حکمران یعقوب علی خان اس کے استقبال کے لیے ابے سات سالہ ولی عمید، فوج کے سید سالار اور دوسوسواروں کو لے کر کابل سے باہر آیا مگر جو پچھ ہوا، وہ ظاف توقع نقاب

<u> عمرانِ اُفغانستان حراست میں: جزل دابرٹس نے ہاتھ آئے دخمن کوجانے نہ دیااور بدترین بے</u> اُمول کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ اَفغانستان کو گرفار کرلیا۔ 6اکتوبر 1879ء کو برطانوی فوج کا مل کے ال من بيني اورو بان كيمي لكايا - يعقو ب على خان يجودنو ل تك يهال انكريز ول كي تحويل ميس ربا-<u> اُوالى مزاحمت: حبيها كه بتايا جا چكا بے كه اس دوران انگريزوں كے خلاف اگر كو كى مزاحت مور بى تھى </u> -آدوملا<u>ئے کرام کے اعلان</u> جہاد اور قبائلی سرداروں کی غیرت مندی کا نتیج تھی۔ آفغانستان کےعلاء ایک بارنجر جهاد کا نعره لگار ہے متصاور قبائل کے سردار جگہ جگہ اس پکار پر لبیک کہدکرا پنے جوانو ل کے ساتھ الريزول سے الرنے يرآماده تھے۔ رابرٹس كالشكر چبارآساب كے ميدان ميں بہنچاتوا سے برارول بالإزكائل كودفاع م ليصفين باند مع كمر عصح جبكه شاو أفغانستان ايك كله بتلي كي طرح بلندى ' کچراہا تھا۔ برطانوی توپ خانہ گولہ باری کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، مقابلے میں توڑے دار نوقم ما تانے اور تکواریں سونے اُفغان ان پر جھیٹ رہے تھے۔ان کی بڑی تعداد خاک دخون میں تارخ افغانستان: جلداة ل

نطان بوری می گران کی مزاحت اس وقت تک جاری ربی جب تک میدان زخیول اور شهیدول کے خون سے لالہ زار نہ و گیا۔

اس تقریر کے بعد یونین جیک، قلعہ بالاحصار برتصب کردیا گیا اور کابل کے شہری انسوس اور اضطراب سے اپنے ہونوں کوکاشتے ہوئے چپ چاپ منتشر ہو گئے۔

یعقوب علی خان کا انجام: یعقوب علی خان بدستورا گریزوں کی تراست میں تھا۔ 12 اکوبر 1879ء کو انگریزوں نے کو انگریزوں نے دودن بعد کا تل کی تقوب علی کو حکومت ہے استعفاٰ ویے پر مجبور کردیا۔ دھم کی کے مطابق انگریزوں نے دودن بعد کا تل کی مضبوط و فائل دیوار قلعہ بالا حصار اورائ کی آبادی کو تبس نہیں کردیا۔ اسلحہ خانے ہے انہیں 250 ٹن باروو، 85 تو چیں، ہزاروں بندوقیں اور تکواریں اور دیگر ساز وسامان ملا۔ کاش کہ لیقوب علی خان اسے ملک کی مدافعت کے لیے استعمال کرتا تو کم از کم اسے اتن رسوائی کا سامنا نہ کرتا پڑتا۔ فتح کا تل کو ڈیڑھ ماہ بعد انگریزوں نے اس بزول تھر ان کوجلا وطن کر کے ہندوستان بھیج دیا۔ وہاں انگریزوں کی تحویل علی دیا۔ وہاں انگریزوں کے ہندوستان بھیج دیا۔ کو دینا سے رفعت ہوگیا۔ حکومتِ افغانستان کے دیگر ان کو جگر ان کو جگر ان کو جگر خان ، ہردار کی خان اور مردار در کر یا خان قار کر کے ہندوستان بھیج دیا گیا جن میں وزیر خارجہ شاہ محمد خان ، ہردار کی خان اور مردار ذکر یا خان قابل ذکر ہیں۔

جزل دابرٹس برطانوی سفارت خانے پر جلے کے لمز مان کوگر فقاد کر کے عبرت کانمونہ بنانا چاہتا تھا مگر

بنین شری اس بارے میں کوئی تعاون نہیں کررہے سے، بہر کیف چندونوں بعد کابل کے تین معزز ترین اندان شری اس بارے میں کوئی تعاون نہیں کررہے سے میں بہر کیف چندونوں بعد کابل کے تین معزز ترین علی بر ان بین برائد میں برائد میں ہے جو لئا دیا گیا۔ اب باللہ خان اور سید سالا روا دُوثاہ خان کو تیدخانے میں رکھا گیا۔ اب ان انتان انگر یزوں کے ہاتھ میں تھا۔ صرف کابل میں 20 ہزار گورے سیابی 46 جدید تو پوں کے ساتھ موجود سے ۔ فاتح کابل جزل را برٹس کو اس کا رنا ہے پر ملکہ برطانیہ نے مبار کباد کا خط بھیجا۔ ہندوستان کی برخ کابل جزل را برٹس کو اس کارنا ہے پر ملکہ برطانیہ نے مبار کباد کا خط بھیجا۔ ہندوستان کے ورز جزل لارڈلیٹن نے اسے ترقی و سے کرا نشانستان میں اپنانا کب (لیفننٹ جزل) بنادیا۔

ے وور برن مارد میں ایک میں اگریز افواج کواس تر تیب سے تعینات کیا کہ ندسر ف پورا کائل ان کی جزل داہر ش نے کائل میں اگریز افواج کواس تر تیب سے تعینات کیا کہ ندسر ف پورا کائل ان کی گرفت میں تھا بلکہ کسی بھی ہملہ آور کے لیے ان کوزک بہنچا نا انتہائی مشکل بن گیا تھا۔اس نے فوج کی بڑی تعداد کو تلد سیا ہا گار میں ہم ان کر تیر پور کی بہنچ بنا انتہائی مشکل بن گیا تھا۔اس نے فوج کی بڑی ہمان شریع خان نے ناق خانواد سے ادراعلیٰ افسران کی رہائش کے لیے آباد کرنا شروع کی تھی گر اس کی زندگ میں سیاکا م اور دراوں کا استحکام اس در ہے کا تھا کہ جدید ترین بھاری تو پوں کے بغیراس میں شکاف زیادہ متحکم تھی۔ویواروں کا استحکام اس در ہے کا تھا کہ جدید ترین بھاری تو پوں کے بغیراس میں شکاف زانا ممکن نہیں تھا۔ جزل داہر ش نے اس کے گردگی مقامات پر خاردار تاریس بھی نصب کرادیں۔ داہر ش نے ای مقام کو اپنا مرکز بنا کر یہاں یا قاعدہ اپنا دربار لگانا شروع کردیا۔وہ ایک کری پر شاہانہ المراء اس کے داکس با کمین زمین پر بیٹے کراس کی ہاں میں الملاتے۔ا ہے میں جزل را ہر ش خود کو ملکہ برطانیہ کے نائب السلطنت سے کم تہیں جو تنا تھا۔

المرك ابنازیادہ سے زیادہ تو کا تا کا م سفر : اس کروفر کے باہ جودا نفان عوام کی مزاحت کے ڈرسے جزل الکر ابنازیادہ سے زیادہ تو تکا علی مسفر : اس کروفر کے باہ جودا نفان عوام کی مزاحت کے ڈرسے جزل الکر ابنازیادہ سے زیادہ تو تا علی میں جمع کرنا چاہتا تھا، چنا چاس نے قدھار میں تعینات برطانوی فرنا کو بھی کا علی آنے کا تھم دیا گر جب بی فوج چلی تو اسے غلجائی قبائل کی سخت مزاحت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب صاحب فان نای ایک سردارا ہے مجاہدوں کو لے کران پر محملہ آور ہوا تو دست بدست لڑائی کے جمرت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ پیرچم تای ایک مجاہدا یک ہاتھ کڑانے اور جم پر 13 زخم کھانے کے اراجوائی تا میں انہ میں انہ ہوئے تای ایک مجاہدا یک ہاتھ کڑا دیا جانے پرمجود ہوگئی۔ جانوائی انتقادہ آتا ہوئی تاریخ کی موسم سرما شروع ہوتے ہی جانوائی انتقادہ آتا ہوئی تاریخ کی موسم سرما شروع ہوتے ہی الاسکے میروں سے گزار لیے مگرموسم سرما شروع ہوتے ہی الاسکے میروں سے لیے سے زیدن کے وعدے جھوئے الاسکے میروں سے لیے سے خود نے کے لیا تھا کہ انگریزوں کے وعدے جھوئے الاسکے میروں سے کہ دور کے دیکھ لیا تھا کہ انگریزوں کے وعدے جھوئے الاسکے میروں سے کہ دور کے کے لیا تھا کہ انگریزوں کے وعدے جھوئے الاسکے میروں سے کہ دل

ستقرامیر لیقوب علی کی حکومت کواستیکا م بخشنے کا نعرہ انگا کرآنے والوں نے اسے قیدی بنا کروطن سے دور

المادادال إب تاريخ انغانستان: جلداة ل سے بینک دیا تھااور ملک کے تمام تر نظام کے مالک بن بیٹھے تھے۔اُنغانوں کا دین ،ایمان اور عزت واُس ا افراد برطانوی راج کےخلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار تھے۔ان بھرے ہوئے افراد کی تیادت ۔ قبائل کے در جنوں سر دار ،علا وادر سابق فوجی افسران کرر ہے تھے۔ کا بل ادر کو ہدامن میں غلام حیدر کا بل، نوجی افسر کریم خان، میر بچکو ہدامن اور میر غلام قادر تحریب جہاد کے پیشر و تھے۔ لوگر میں غلام حیدرج فی، سندرخان اورمحرصن خان لوگری جہاد کےروح روال تھے۔میدان شہرادروروک میں جزل جان خان نے بہت سے افراد جمع کر لیے تھے غرنی اور زائل میں ملادین محمد جومشک عالم کے لقب سے مشہور تھے لوگوں کو درس جہاد دے رہے تھے ملاعبدالغفورلنگری اورگل محمدخان اندری ان کے خاص رفقاء تھے۔ نگر ہار میں جیار خیل قبیلے کے عصرت اللہ خان نے الوائی کی تیار کی شروع کردی تھی۔ ہرات میں سرکاری فوج کے نائب سالار حفیظ اللہ خان اور ایوب خان نے مجاہدین کی قیادت سنبال کی تھی۔

دوماه تک میہ جیالے ذیر زمین کام کرتے رہے تا کہ جب جنگ چھڑے توایک ہی ملجے میں برطانیے کو دن میں تارے دکھادیے جائمیں۔ان کے نمائندوں نے آپس میں ملا قاتوں کے ذریعے یہ طے کرلیا تھا کہ ہرعلاقے کے بچاہدین ایک ہی وقت میں کا بل کی طرف بڑھیں مگے اور اسے جار ول طرف سے گھیر کرانگریزوں کو بے بس کردیں گے۔

2 دئمبر 1879 م كوملامشك عالم نے غزنی میں انگریز کے خلاف تھلم كھلا جہاد كا علان كرديا۔ بيآواز و كيست بى د كيست بور ، أنغانستان عن بيل من ادر جهاراطراف سے مجابدين كة تافل بري راستول كو طي كرت موسة كالل كى طرف برص مل المدرسب سابق اس بارجى ان كا الحدقديم وضع كى رائنلول اور تلواروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک ہفتے میں بیر قافلے کا بل کے پاس پہنچ گئے ۔ بیسخت ترین مردی کاموسم تھا اور عام طور پر اُفغان اس موسم میں مہم جو ئیوں سے گریز کرتے ہیں مگر اِن غیرمعمولی حالات کا نقاضا پیرها که دشمن کوزیا د ه دنوں تک آرام کا موقع نددیا جائے۔

مجاہدین کامنصوبہ تھا کہ دہ انگریز وں کوسنجھلنے کا موقع ملنے سے قبل کا مل کا محاصر ہ کر کیس سے مگر انگریز وں کو ابنے جاسوس سردارولی محمدخان کے ذریعے بروقت اطلاعات ال سکئیں۔ چنانچہ جزل رابرس نے برگیڈیئرمیکفرین کوفوج کے ایک عصے کے ساتھ کائل کے شال میں کاریز میر کی طرف بھیج ویا اور برگیڈیئر بیکر کوفوج کا دومرا حصدوے کرمغرب میں ارغندہ کی جانب تعینات کردیا تا کیفزنی کے بجاہدین کوکو ہستان کے بچاہدین سے کاٹ دیا جائے اور پغمان کے بجاہدین کا میدان شہر کے بجاہدین سے اتصال نہ ہو سکے۔

ایمان ادراسلح کامقابلہ: پغمان کے بجاہدین کاریز میر کے قریب پنتیج ہی تھے کہ برگیڈیئر میک فرس اپنی فوج لے کر راستے میں کاریز میر کی بلندی پر پہنٹے گیا۔ادھر میر بچہ خان بھی اپنے جانباز دں کے ساتھ آگیااور رات کی تاریکی میں دشمن کے توب خانے پر جا پڑا، برطانوی افواج نے زبر دست گولہ باری کی اور میر بچہ نے دن کے وقت بیچھے ہٹ کر کاریز میر کے نواح میں مورجے بنا لیے۔ا گلے دن 11 دمبر کو جزل جان مجھ خان بھی اپنے مجاہدین کو لے کرائی سمت آگیا اور فلعہ قاضی میں مورجے بندی کر لی۔

جزل دابرٹس قلحہ شیر بوریس اس تمام منظر پر نگاہ دیھے ہوئے تھا۔ اس نے جزل میں کو تھم دیا کہ اپنے پلٹن کو لے کربا میں طرف مزکر میک فرن کی فوج سے جالے ،اور میک فرن کو تاکید کی کہ وہ وہ اس میں طرف بیش قدمی کرتے ہوئے کاریز میر میں جاہدین پر ٹوٹ پڑے ۔ گراس سے پہلے کہ میک فرن جزل میں کی افواج کو اپنے ساتھ ملا تا، میر بچہ خاان گھات میں بیٹے ہوئے شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہوگیا، بیچملہ اتنا شدید تھا کہ میک فرن کے لیے آگے بڑھنا ممکن رہانہ بیچھے ہٹنا۔ اس دوران جزل جان محملہ خان جزل میں کی افواج کی خاطر مدارات کر رہا تھا جو میک فرن کی فوج سے ملئے آر ہی تھیں گر جان محملہ خان جزل میں کی افواج کی خاطر مدارات کر رہا تھا جو میک فرن کی فوج سے ملئے آر ہی تھیں گر

برگیڈیڑاسٹون بیکر جو چہارا سیاب میں بجاہدین کورو کئے کے لیے تعینات تھا، توگر کے بجاہدین کے رسلے کی زد میں آگیا۔ ان تمام محاذوں پر برطانوی فوج کوشد بیدنقصانات اشانا پڑے۔ جزل رابرٹس کو اس باب بی کا طلاع ملی تو وہ ریز رودستوں کے ساتھ مقعیشر پورے نگل کرخود کاذی طرف روانہ ہوا۔ وہ 'او تی باعبان' کے دیہات سے گزر باتھا کہ ایک افغان نو جوان چیتے کی طرح دوڑتا ہوا آیا اور حضت فاظتی پہرے کو تو ٹرتا ہوا اس پر ہملہ آور ہوگیا۔ ایک بڑگائی کا فظ مظہم علی نے جان پر کھیل کر جزل رابرٹس فاظتی پہرے کو تو ٹرتا ہوا آیا اور حضت کو بچالیا ورنہ اس کا قصہ وہیں تمام ہونے کو تھا۔ برطانوی فوج قلعہ قاضی کے قریب پنجی تو بجاہدین نے عام ہملہ کردیا، برطانوی توب خانے کی گھن گرج کو فاطریس نہ لاتے ہوئے آفغان جانباز شاہیوں کی عام ہملہ کردیا، برطانوی توب خانے کی گھن گرج کو فاطریس نہ لاتے ہوئے آفغان جانباز شاہیوں کی طرح اس برٹوری ہوگئی، گورے سپائی جان بچانے کے طرح ان برٹوری ہوگئی، گورے سپائی جان بچانے کے طرح ان رابرٹس کا فرار: جزل رابرٹس نے زندگی میں پہلی بارا پنے سپاہیوں کی لاشیں اس طرح گرت کر سے جھاگر آفغانی ختجر برت کی طرح گرکران سے ہوکا خراج وصول کر رہے شے۔ ریکھیں، اس نے برخی برجوائی کے عالم میں اپنے گھوڑے کو ایز لگائی اور اپ سپاہیوں کی لاشیں اس کو دور تا تھا۔ رابرٹس نے سپاہیوں کی لاشیں اس موسکے معالم میں ایٹ تھا۔ رابرٹس نے سپاہیوں کی ایک حصکو وہیں تعینات کردیا سے میں دہ مزنگ نامی ایک تنگ درہ پڑتا تھا۔ رابرٹس نے سپاہیوں کی ایک حصکو وہیں تعینات کردیا

مولد باری نے راسته صاف کرد یا ادر به کمک شیر پورینی مئی روابرٹس نے ہندوستان سے بھی امدادی فوت طلب کتمی \_ (24 دمبر کویه کمک شیر پور پینچ گئی\_) کابل میں داخل ہو گئے۔ غلام حدر دخان جرفی بھی لوگر کی طرف سے بالا حصار بھنے کیا اور تخت شاہ میں ا موریے بنالیے،اس طرح شیر پور کے محاصرے میں آجانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔جزل رابرٹس نے بیہ محاصرہ تو ڑنے اور بچاہدین کو بسپا کرنے کے لیے اپنی افواج کو تر کت دی اور 13 دمبر کو تخت شاہ پر حملہ ا کردیا، چار گھنٹوں کی شدید جنگ کے بعد برطانوی افواج تخت شاہ کی چوٹی پرقابض ہوگئیں۔ باتی مائدہ

ارخ افغانستان: جلد اقل

ا الله من یحیج بث کرسنگ سیاہ کے قلع میں مور چیزن ہو گئے۔ رابرٹس نے انہیں کرور پڑتاد کھ کرا پی نام افواج کوجمتع کیا در بھاری توپ خانے کی مرد سے مجاہدین کومنتشر کر کے اس مقام پر بھی تبضہ کرلیا۔ برطانو کا افواج نے کوہ آسائی پرمورہے بنالیے۔اب ان کی پوزیش بہت متکم ہوگئ تھی۔ عداللہ اور زہرہ کا قصہ: میدان جنگ کےان قصوں کے ساتھ ساتھ شہریوں کی زندگی میں بھی عجیب عاشقان وعارفان كے نام سے آباد تھاجس كے لوگ بهادري ميں بزي شبرت ركھتے تھے۔ اي محلے ميں عبالله عاشقال نامی ایک خوبرواورد لیرنو جوان رہتا تھا۔اس کی نسبت اینے مسایے کی لاکی زہرہ ہے ثہر چکی تھی۔ 13 وممبر کوعصر کے وقت جب کہ کائل کے باہر برطانوی افواج اور جاہدین کے درمیان گھسان کی جنگ ہور ہی تھی ،ان کے نکاح کی رسم بڑی سادگی سے انجام یا گئی تقریب نکاح ٹس زیادہ لوگ نہیں تھے، کیوں کہ محلے کے اکثر جوان جہاد کے لیے جا چکے تھے۔ شام کومقای رسم کےمطابق اس ک ال نے بیٹے کی ایک انگلی پرمہندی لگادی۔ بداس بات کی علامت تھی کہ آج ہی سہاگ رات ہے۔ ی بسترات میں جب دولہا پہلی بارا بنی نئ نو یلی دولہن کے پاس گیا تواس وقت تک کوہ سائی پر برطانوی فرج کے قبضے اور مجاہدین کی بسیائی کی خبر کابل میں پھیل چکی تھی۔ ہرغیرت مندمسلمان خاتون کی طرح زہرہ بھی یدین کرنہایت مضطرب تھی، اوراس بے چینی نے شادی خاند آبادی کی خوشیوں کو بے حیثیت كرديا تفامه چنانچيزندگي كي اس يادگار ملاقات كيآغاز جي مين دلهن نے دولها سے كها: "دكيسي عجيب بات ب كد محلے كے سب جوان فريكيوں سے جہاد كے ليے گئے ہوئے ہيں اور عبداللہ فجلہ عروى ميں ہے۔" . عبداللہ نے بیسنا تو تڑپ کر بستر سے اٹھ گلیا اور بولا: '' بچ کہتی ہو، اس وقت مجھے یہال نہیں، میدانِ جنگ میں ہونا جا ہے۔ زہرہ امیں جار ہاہوں۔ اگر واپس نہ لوٹا توا گلے جہان میں بی تم سے ملاقات ہوگا۔'' بیر کہ کراس نے تکوار کمرے لڑکائی، بندوق تھا ی اورمحاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میعاشق کون ی بستی کے بارب رہنے والے ہیں: عبداللہ کی طرح اور بھی بہت سے نوجوان ہتھے جو کا ہدین کی پسیائی کی خبرس کر راتوں رات محاذ کی طرف چل دیے تھے۔ اس کلے دن 14 دمبر کو کلی اصح اليكسيكرون افراد مجاهدين مين شامل مو يحك تصران تازه دم مجابدين مين عمّان خان صافي اوراس كا

بالک محمرشاه خان بھی تھے جوایے قبلے کی قیادت کررے تھے۔ان بھائیوں کی ایمان داری اورد لیری کے تھے مشہور تھے۔ برطانوی ایجنٹوں نے جنگ سے قبل عثان خان کو محاذ سے واپس چلے جانے کے گوخی تین لا کھرویے کی پیش کش کی تھی جواس مر دِخرنے ٹھکرادی تھی۔ 14 دسمبر کی جنگ بیں ان بھا ئیول مارا ان ساب المبار المساب المباري المبادرى كے جو ہرد كھائ اور فرنگيوں كے كشوں كے پشتے لگا دير فرنگيوں كے كشوں كے پشتے لگا دير اس دن كا بل كے دوسرے سے بڑھ كر بہادرى كے جو ہرد كھائ اور فرنگيوں كے كشوں كے بار وہ بل بن كو بناف كرد ہم اللہ ين كے متاقع برطانوى افواج بر حملے كرد ہم حصے كا بل كى چارسو با پردہ خواتين رئك بر حملے كرد ہم حصے كا بل كى چارسو با پردہ خواتين بهاؤى راستوں پر دوڑ دوڑ كر بجاہدين كى مددكر دہى تھيں ۔ ان كے ہاتھوں بير باتى كى جھا كليس اور بغل بهاؤى راستوں پردوڑ دوڑ كر بجاہدين كى مددكر دہى تھيں ۔ ان كے ہاتھوں بير كھكر براروں بجاہدين كو بين ، خوراك اور مرتم بن كا كامان مهياكر دہى تھيں ۔ ان ميں سے 83 خواتين اس معرك ميں شہيد بوكيں اور قوم كو قربانى كا نہ بھولئے والا بيتن دے كئيں ۔

اس دست بدست لڑائی میں انگریزوں کی لاشیں کو وسائی کی چوٹی سے بول گرتی نظرا آرہی تھیں ہیے پہاڑی تو دہ تھکتے کے بعد بلندی سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔جلد ہی برطانو کی افواج موریح چھوڑ کر بھاگ نگلیں۔

کچے دورجا کرجن لرابرٹس نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور اپنے مور بے واپس لینے کی سرتو ڈکوشش شروع کردی۔ برطانوی توپ خانے نے مجاہدین کے مورجوں کو گولہ باری کی زو پررکھ لیا۔ بید کی کر عثان خان صافی خودشم شیر بر ہو ہونت کر برطانوی توپ خانے کی طرف دوڑ بڑا ، اس کے دلیر ماتی بی اس کے پیچھے پیچھے بیخار کرتے ہوئے آرہے تھے، عثان خان کے ساتھ ہی انہوں نے بھی توپ خانے پر حملہ کردیا۔ عثان خان خودگولہ باری کی زویس آ کرزین پر گر پڑا گر بجاہدین کا حملہ جاری مہا درانہوں نے انگر یزوں سے توپ خانہ چھین کراسے فرار ہونے پر مجبور کردیا۔ اس دوران کا بل کے شال سے آنے والے مجاہد دستوں نے گھی اور کو خیر خانہ کے بعد پیش تدی کر کے سیاہ سنگ اورکوہ خیر خانہ کے مورچوں پر بھی تینہ کرلیا۔ جنگ کے اختام پر تمام پہاڑی تلا ہے اورمور پے انگریزوں سے پاک مورچوں پر بھی تینہ کرلیا۔ جنگ کے اختام پر تمام پہاڑی تلا ہے اورمور پے انگریزوں سے پاک ہو چکے سے اور جزل رابرٹس اپنی بچی کھی فوج کے ساتھ شیر پور کے قلعے میں محصور ہوگیا تھا۔

شام کو شہیدوں کے جنازے کابل اورنواحی ویہاتوں میں لائے جارہے تھے اورلوگ نہایت عقیدت سے ان کا استقبال کردہے تھے۔ان میں عبداللہ کا جنازہ بھی تھا جو محلہ عاشقان میں لایا گیا، بوڑھی مال نے اپنے شہید بیٹے کی لائل کودیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ کر تھر یوں بھرے چہرے کو تر کرنے مال نے اپنے شہید بیٹے کی لائل کودیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ کر تھر یوں بھرے چہرے کو تر کرنے گئے۔ تب زہرہ اپنے وفا دار شو بر کے آخری دیدار کے لیے آئے بڑھی ۔ اِس کی مہندی گی انگی کو بوسد یا،اور بولی:"ال! مت رو، جب تک میں زیرہ ہول عبداللہ کی جگہ میں تیرابیٹا بن کر دہول گا۔ "
نرمواس دن کے بعد عبداللہ کے لقب سے مشہور ہوگئی ۔ تو م کی سے بیٹی جب تک زندہ رہی کابل میں

اے مثالی احترام حاصل رہا۔ کابل کی بڑی بوڑھیاں آج بھی زہرہ اور عبداللہ کی داستان سناتے ہوئے آب دیدہ ہوجاتی ہیں۔

انخلاء کا فیصلہ: 14 و تمبر 1879ء کی جنگ نے انگریزوں کے پیچکے تیٹرادیے تھے، جزل رابرٹس پہلی فرصت میں اُفغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کرچکا تھا گراس سے آبل وہ اپنے راستے کو محفوظ بنانا چاہتا تھا جس کے لیے مزید متحکم پوزیشن، بیرونی کمک یا مجاہدین سے کوئی معاہدہ تاگزیرتھا۔ ادھرشہرکا بل پرمجاہدین کا تبضہ کمل ہو چکا تھا۔ ملادین محمور ف مشک عالم کوکائل کا عبوری حاکم مان لیا گیا تھا۔ اس شہر میں اب غدارانِ ملت کے لیے زمین شک ہوگئ تھی۔ سردار محموسن خان بن دوست محمد خان ادر سردار عبداللہ خان بن سلطان احمد خان ایس شعر تاک انجام سے بہتے کے لیے غرنی کی طرف بھاگ گئے تھے۔ البتہ سردار باشم خان اور بعض غداروں نے سردار ایوب خان کو بھی میں ڈال کر معانی ما نگ کی اور آئندہ مجاہدین کا ماتھ دیئے کا دور آئندہ مجاہدین کا

ایک ہفتے تک مجاہدین اور انگریز لاشوں کی تدفین ، زخمیوں کےعلاج معالیے اور فی جنگ کی منصوبہ بندی میں مصروف رہے۔اس دوران انگریز ول کا جاسوی سردارولی محمداینے آ دمیوں کے ذریعے جزل رابرٹس کو عاہدین کے حالات اورمشاورت ہے آگاہ کرتا رہا۔مجاہدین کی مجلس شور کی نے براہِ راست قلعہ شیر پوریر بڑے حملے کی ترتیب طے کرلی۔فیصلہ بیہ واکٹواہدین عموی حملے کے لیے تیار ہوجا نمیں ،عین دقت پرکوہ سائی يرآ گ جلائي جائے گي جے د کیھتے ای تمام اطراف سے باہدين كے دستے قلعے پر دھا دابول ديں۔ شیر بور قلع پرحملہ: 23 دمبر کی شب کائل کے گردونواح میں مورچہ زن مجاہدین نے کووسائی کی جوٹی بربڑے بڑے الا دَروش ہوتے ویکھے اور قلع پر حملے کے لیے پیش قدی شروع کردی۔ جزل رابرٹس جو حلے کے نصلے سے پیشگی آگاہ تھا، مدافعت کے لیے پوری تیاری کر چکا تھا۔ مجاہدین جول ہی برطانوی توبول کی زد پرآئے ان کی لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں۔تاہم ان کی جرائت مندانہ پیش قدی جاری ر بی سینکڑوں شہداءاوران گنت زخیوں کے خون کا نذرانددیتے ہوئے وہ آخر کارٹیر پور کی تصیل کے ینچ پہنچ گئے ۔ یہاں دہ تو یوں کی ز دیس نہیں آ سکتے تھے، تا ہم فرنگیوں کا رائفل اسکواڈ اب فصیل کے خفیہ مورچوں سے ان پر گولیوں کی بارش کررہاتھااورمجاہدین کھلے میدان میں 21 فٹ بلند فصیل پر چڑھنے کی سر تو راکوشش کرر ہے تھے۔ بیہ ہولناک جنگ اگلے دن شام تک جاری ربی شرر بوری نفسیل کے سلمنے عابدین کی لاشوں کے انبارلگ گئے۔

اس موقع پرمجاہدین کے دواہم سرداروں محمرشاہ سرخابی اور بادشاہ خان سرخابی نے من مانی کرتے

ہوئے اپنے زیرِ کمان مجاہدین کو پسپائی کا تھم دے دیا حالانکدا بھی اعلیٰ قیادت مزید حملوں کے لیے کر بستہ تھی اور ممکن تھا کہ بجاہدین نصیل پر چڑھ جاتے۔ان دونوں کمانڈروں کے پیچھے ہٹنے سے مجاہدین کی پوزیشن مزید کمزور ہوگئ اور آخر کارمجاہدین کوشیر پور کا محاصرہ ترک کرکے واپس آتا پڑا۔

32 دسمبری یہ بسپائی اس نیت سے تھی کہ ایتی قوت کومنظم کر کے دوبارہ بڑا حملہ کیا جائے گا گراس کی نوبت نہ آسکی۔ 24 دسمبرکا دن انگریزوں کے لیے نہایت پُرسسرت تھا'' میجر جان راس'' ایک ڈویژن تازہ دم نوج لے کرشیر پور کے تصورین کی مدد کے لیے بھی گیا تھا۔ اس نے پہلاکا م یہ کیا کہ ای دن قلعہ شیر پور کے آس پاس ان تمام بستیوں اور عمارتوں کو نیست و نا بود کرد یا جو قلعے پرمجاہدین کے دوبارہ حملے کے دوران مورچوں کا کام دے کئی تھیں۔

ایک مجاہد رہنما کے خلاف پروپیگنڈا: اس کے بعدائگریزی فوج شیر پور سے نکل کر کا بل کی طرف برخی ہجاہدین ایجی 23 دمبر کی خوزیز جنگ میں شدید جانی نقصان کی تلائی نہیں کر پائے شے اور کا بل میں آیدہ کا لائح علی مرتب کررہے سے یکدم انہیں اطلاع ملی کہ جزل رابرٹس کثیرا فواج کے ساتھ کا بل کے اہم راستوں پر قابض ہوکر وہاں مور ہے اور چوکیاں بنار ہاہے ۔ انگریز وں کو یقین فعا کہ بجاہدین ان سے کا بل کے اطراف کا قبضہ چھڑ وانے کے لیے جلد حملہ کر دیں گے اس لیے انہوں نے مجاہدین میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے کئی شاطرانہ چالیں چلیں ۔ سب سے پہلے میمشہور کیا کہ 23 وسر کی جنگ میں مجاہدین کی شاطرانہ چالی خوان خان فعا جو کہ انگریز وں کا ایجنٹ بن گیا ہے اور انگریزوں نے مجاہدین کی تقید اور انگریزوں نے اسے غداری کی قیمت میں سونے سے بھر اہوا صندوق دیا ہے ۔ حالانکہ میہ پروپیگنڈ اسر اسر جھوٹ تھا۔ کی کست کا ذمہ دار محمد شاہ سرخانی تھا جبکہ جزل جان مجاہدین میں پروپیگنڈ اس سر بھر خانی خرور کھی ان کی جہے وام کی شئویش کہیں بروپیگنڈ اس سے بھر بھی بنگر ہیں میں کھی نے بھر بھی بھی خور کھی ۔

ا بہدلیڈروں نے اس موقع پر بیز طرہ بھی محسوں کیا کہ اس تجی یا جھوٹی خبر کے پھیلنے کے بعد مزید جاہد کمانڈر بھی سونے کے مندو قول پر و پیگنڈا کمانڈر بھی سونے کے مندوقوں کے لائی بیس انگریز سے اس سکتے ہیں۔ چنا نچا نہوں نے جوالی پر و پیگنڈا مم چھائی جس میں بیر شہور کیا گیا کہ جان محد مان کھرفان کو سکنے والا صندوق صرف سونے کی رنگت کے چادل نما ذرات سے بھرا ہوا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی اور جاہد بھی انگریز وں سے ساز باز کررہا ہے تو وہ ذک جائے۔ بہرکیف کچھ دنوں بعد حقیقت حال سب کے سامنے آگئی اور سب نے جان لیا کہ اصل خطاکار جمہ شاہ سرخانی تھا جہد کے ماضا ساتھ ہے۔

غزنی میں خانہ جنگی: ادھرانگریزوں کا ایک اور جاسوں کرٹل ولی اللہ خان غزنی اور گردونواح میں خانہ

ارى افغانستان: جلد اقل بھی ہوا دے کرانگریز دل کے لیے نصا سازگار بنار ہا تھا۔اس کی شعلہ نوائی نے پختون، تا جک اور مرارہ کوایک دوسرے کے خون کا بیاسا بناویا تھا۔ چندون پہلے تک غزنی میں بھی انگریزوں کے خلاف ہرے جاری تھے مگراب قبائلی سردار انگریزوں کو بھول کرآپیں میں لڑنے مرنے پر تیار تھے۔ نلا مشک عالم بدافسوس ناك خرسفة اى فورا كائل سے غزنی پنچاورخانہ جنگی كى اس آگ كوبڑى مشكل ہے بجھايا۔ انگریزوں کی پیش بندیاں: نیاعیسوی سال 1880 ماس حال میں شروع ہوا کہ انگریز قلعہ شیر پورے علاده کابل کے کئی مرکزی راستوں پر قابض تھے جبہ بجاہدین ابھی تک دوبارہ کسی بڑے حملے کی تیاری نہیں کر سکے ہتھے۔ جزل محمد جان خان اور میر غلام قادر خان جیسے رہنما قبائل سے تازہ دم افراد تیار کرنے کے لے اپنے علاقوں کولوٹ چکے تھے۔ کو ہتان، تبغ شر بخور بنداور کو ہدامن کے مجاہدین کی بڑی تعداد 23 وبمرى لُزانَ مِن شهيد مو كُنُ تَى اس ليے از سرنوا فرادى قوت كوتى كرنا تا گزير تفار جنگ كي اس عارضى بندش كدوران جزل رابرنس تيزى سے ابنى افواج كوايك جكه جع كرر باتھا۔ وه باہدين كي آينده متوقع حملوں ے پہلے پہلے تمام انگریزسیا ہوں کو کابل سے جلال آباد جانے والی شاہراہ پراس طرح منظم کرنا جاہتا تھا کہ باہدین انہیں محصور نہ کر سکیس اور وہ تمام برطانوی سپاہ کے ساتھ بحفاظت پشاور بہنچ جائے اور اس دوران اگر مجاہدین میں بھوٹ پڑ جائے تو کائل پردوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی جاسکے۔

جزل اسٹوارٹ قندھار ہے کا بل تک: انگریز اس ونت قندھاراورغزنی میں بھی خاصی تعداد میں موجود تھے۔جزل رابرٹس نے قندھار کے جزل اسٹوارٹ کوفوج کے ایک بڑے تھے کے ساتھ کا بل تَنْخِيكًا تَكُم ديا - جزل استوارث ايك بريكيذوج اور 12 توبول كے ساتھ كائل كى طرف بڑھے لگا۔ يد ر کھ کر قبائل کے چھابہ مار مجاہدین کے گروہ حرکت میں آگئے۔غزنی چینجے تک وہ دونوں طرف سے برطانوی فوج کی خوراک ورسد کولو شخ رہے۔ غرنی کے قریب احد خیل کے میدان میں مجاہدین کا ایک گردہ دوتو پیں لے کر انگریزوں پر حملہ آور ہوگیا۔ 12 تو پوں کا دو جھوٹی اور پرانی تو پول سے مقابلہ کرنا ایک الی عجیب وغریب جرأت تھی کہ خود انگریز مورخ اس پر آفرین کہداُٹھے۔ بیتمام مجاہدین اس میدان میں حرت انگیز بہادری کے ساتھ اڑتے رہے۔ انگریز خاصا نقصان اُٹھانے کے بعد محض اپنی 12 توپول کی اندهادهندگوله باری کے ذریعے خودکومکمل تباہی سے محفوظ رکھ سکے۔

22اپر بل كوجزل استوارث الكى باقى مانده فوج كساته بشكل غزنى يتنيخ بس كامياب موسكا ادرجزل البركس كور قعه جميجا كروه كالل ينتيخ شراس كى مدوكر ب\_اس بيغام كے بعدوه كالل كى طرف بڑھے لگا۔ جزل رابرٹس نے فور أمیجر جان راس کی قیادت ٹیں ایک فوج اس کی مدد کے لیے روانہ کرد کا گر 25

برین کو چہارآ سیاب میں محمد صن خان اوگری نے اس فوج کو گھیرلیا اور مکمل طور پر روند ڈالا۔ ادھر جزل اسٹوارٹ اسٹوارٹ کو چہارآ سیاب میں محمد اسٹری ہوئے کا سٹوارٹ کو تجرات انتخاب کے صحرا میں مجاہدین نے مزید حملوں کا نشانہ بنایا۔ الفرض جزل اسٹوارٹ مندید نقصان اُٹھانے کے بعد کا بل چہنے سکا۔ جزل رابرٹس کو بہرحال اس کی آمد سے مزید تقویت کی۔ شدید نقصان اُٹھانے میں دہ خود کو محفوظ تصور کر رہا تھا۔ اسے میہ بھی تو قع تھی کمضرورت پڑنے پراسے پشاور سے ایک ڈویژن مزید فوج کی کشتر دورت بڑنے پراسے پشاور سے ایک ڈویژن مزید فوج کی کسکتی ہے۔

جنگ بندی کا اعلان: جزل رابرش کواب بچرعرصے کے لیے پُرسکون ماحول میسرا کیا تھا تاہم وہ جاتا تھا کہ پچھ بھی ہوجائے انگریز توت بازوے افغانوں کوسر تحول نہیں کرسکیں گے چنا نجدایک بار پھر اس نے برطانوی حکومت کے تشکیل برکام شروع کردیا۔ یہ تجویز ہندوستان اور دہاں سے لندن بھیج دی گئی تھی اوراہے منظور کرنیا کمیا تھا۔ اب اس تجویز پر بڑی مکاری سے مرحلہ وارکمل شروع ہوا۔

پہلے اُفغانستان میں انگریزوں کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ وہ اُفغانستان سے نگلنے کے لیے تیار ہیں اور جنگ ہرگر نہیں جا ہتے ۔ اُفغان عوام جسے چاہیں اپنا حکمران منتخب کرلیں۔ اس اعلان کا خاطر خواوا اُر ہوا ۔ عجابہ ین جوایک فیصلہ کن جنگ کی تیار کا کر رہے ہتے مطمئن ہو گئے کہ انگریزوں نے شکست شلیم کر لی ہے۔ چنا نچانہوں نے بھی عارضی طور پر جنگ بندی کردی اور نئے حاکم کے انتخاب میں دلچچی لینے گئے۔ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے جرگہ: انگریز جانے سے کہ یہ عابد رہنما اگر چہ میدان جنگ میں لاتے پار حکومت کی تشکیل کے لیے جرگہ: انگریز جانے سے کہ یہ عالم کرا در کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے بچھ سے ہیں مگر انہیں انتخال افتد ار کے مراحل کے دوران با ہم لڑا کر کر در کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے بچھ مسئد افتد ار کے لائج میں برطانیہ کی مربری قبول کرنے پر آبادہ ہوجا میں گے اور پچھ آئیں میں اُلیم کر اپنی طافت کودیں گے۔

پچھڑ سے بعدائگریزوں نے غزنی میں ایک عموی جرگہ بلایا تا کہ اُفغان عوام کو بیتا تُر دیا جائے کہ اُنگریزان کی مرضی کی حکومت تشکیل دینے میں جیدہ ہیں گریج کہ جان ہو جھ کر شدید سردی اور بر فباری انگریزان کی مرضی کی حکومت تشکیل دینے میں جیدہ ہیں گریج کہ جان ہو تھے۔ چنا نچائ کے حکوم میں بلایا گیا جس میں دوردراز کے قبائلی سروار اور عمائد غزنی نہیں بی بیخ سکتے ہے۔ چنا نچائ کہ جرکے میں ملک بھر سے صرف 189 نمایند سے شریک ہوسکے۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اُنغانستان کا اَنیدہ حکمران سابق باوشاہ شریع خان کی اولا دسے ہونا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ وہ کو اُخفی ہو اُن کی رہا تھا۔ بورائل پر انقاق نہ ہوسکا۔ خود اُنگریز سیاست دان اپنے قیدی یعقوب علی خان کو دوبارہ اُنغانستان پر مسلط کرنا چاہئے۔ شے جومار چ 1879ء ہے۔ اگو بر 1879ء ہو تک اُنغانستان کا حکمران رہا تھا۔

ارخ انغانستان: جلداوّل عبد الرحمن خان كاظهور اور" اعلان جهاد": اس دوران جبكه مُلّا مشك عالم، جزل جان محمر خان اورمير نلام قادر غرنی، کابل اورغور بند کے علاقول میں مجاہدین کو از سرنومنظم کردہے ستھے ہرات کے عوام بھی انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ان کا جوٹی وٹروٹی و کی کر سردار تھراپوب خان نے بھی انگریزوں ہے جہاد کا اعلان کردیا تا ہم وہ حملے سے پہلے متظر تھا کہ کابل میں کیا ہوتا ہے؟ اور وہاں انگریزوں اور

عادین کے درمیان کشکش کا نتیجہ کیا نکا ہے؟ ابھی سردار محمد ابوب خان اس شش وی میں تھا کہ اُفغانستان ك أفق يرايك زيرك سياست دان ظاهر موااورد كيصة بى ديصة بورك ملك كى سياست يرجها كيا\_

مهر دارعبدالرحن خان تھا۔امیر دوست محمد خان کا بوتا ،سر دار محمد انضل خان کا بیٹا۔وہ برسوں ہے روس میں جلاولتی کی زندگی گزارر ہاتھا۔ اُفغانستان کی سیاست ہے اس کا کوئی واسطنہیں تھا۔روس کی پناہ میں اں کی زندگی نہایت تنگ دی سے گز رر ہی تھی مگروہ ایک شاطر سیاست دان کا ذہن لے کرپیدا ہوا تھا۔ رموز حکومت سے خوب واقف تھااور ساسی جوڑتوڑ کا ملکہ اس کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے محسوں کیا کہ اُنغانستان میں حصولِ افتدار کے لیے اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ چنانچے عکومت روس کی

اجازت سے مارچ 1880ء میں وہ دریائے آموعبور کرکے افغانستان میں داخل ہوا۔اس کے ساتھ مرف ایک سو گھٹرسوار تھے اور جیب خالی تھی۔ مادروطن میں قدم رکھتے ہی اس نے بیہ شہور کردیا کہوہ

انگریزوں سے نگر لینے اورا ہے آیا واجداد کی دراخت بازیاب کرانے آیا ہے۔ اس نے اعلان جہاد کیا تو د کھتے ہی و کھتے لوگ اس کے گروجع ہونے گئے۔اس وقت تک ثالی

اُنفانستان کے بما تدمیں انگریز وں ہے جہاد کے بارے میں کوئی گرم جوثی نہیں یا کی جار بی تھی۔امراء ادر سردار مخاط انداز اختیار کے ہوئے تھے مگر عوام تہدول سے چاہتے تھے کہ آزاد کی وطن کی اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں۔

عبدالرحمن خان کی مقبولیت: عبدالرحمن خان نے شالی اُفغانستان کی اس صورت حال ہے پورا پورا فاكره أنھايا۔اس كے ماتھاس كے حسب ونسب كابھى ايك خاص اثر پرور ہا تھا چنا نچ جب اس نے جہاد کاعلان کیا تو ہزاروں رضا کاراس کے پر چم تلے جمع ہو گئے۔بدخشاں کے والی شبزادہ حسن نے اس کی

تمایت سے انگار کیا تو خوداس کے اپنے عوام نے بغاوت کر کے اسے ملک سے بھگادیا اورعبدالرحمن خان م کاطاعت کا علان کرتے ہوئے اسے چیر ہرار سابی اور تین لا کھروپے نفز فراہم کیے۔اب دوسرے ردار بھی اس سے مرعوب ہونے گئے، میر محر عرفان نے دو ہزار گھر سوار اور ایک ہزار بیاد سے فیل

. کردیے۔ بلخ کے حاکم غلام حیدر خان کو خنگ تھا کہ عبدالرحن خان کی نیت درست نہیں، وہ اس کے

الغاوبوال إب تاريخ افغانستان: جلد اقل املان جبادے مطمئن ندتھا، اس نے عبدالرحمن کی حمایت میں مہم چلانے والے کی سرداروں کوئل کرادیا ہیں بہرے۔ اور بھراس کے ظاف کشکر کشی کی تیاری کی محرخود بلنخ کے سیامیوں نے عبدالرحمٰن خان کی حمایت کا اعلان كرديااورغلام حيدرخان كوجان بحيا كرجلا دطن ہوتا پڑا۔

د درهاری مکوار: عبدالرحن خان کی اس مقبولیتِ عامه کی خبریں ملک کے دیگر حصول تک پہنچ رہی تھیں چونکہ انگریز بیاعلان کر چکے تھے کہ اُفغانستان کے باشمرے جے جا ہیں اپنابادشاہ منتخب کرلیں اس لے ، اکثر تبائلی سردارادرشهروں کے خود مختار حاکم بیرسو چنے لگے کدا گر عبدالرحمٰن خان کی حکومت پرمشاورت کی جائے توا کثریت اس پر منفق ہوجائے گی ادرا گریز بھی بغیرلڑے چپ چاپ اُفغانستان چھوڑ دیں مے اس طرح به فیصله بد ملک وقوم کی فلاح و بهبود کا سبب موگا۔

برات میں لشکر جہاد تیار کرنے والاسر دارمحمہ ابوب خان بھی بھی سوج رہا تھا۔ اس نے انگریزوں پر حملہ شروع کرنے سے پہلے عبدالرحمٰ خان سے خط و کتا بت شروع کی جس میں جہاد کے لیے آبس میں اتحاد وا نفاق کی دعوت دی گئی تھی مجمرا ایوب خان کوعبدالرحن خان ہے بڑی تو قعات تھیں کیوں کہ چند ہا، مں عبدالرحمن خان نے اپنے پرچم تلے جتنے افرادا کٹھے کر لیے ہتھے اس سے پہلے کوئی محاہر قائم تبا انگریزوں کے خلاف اتن بڑی تعداد میں آدی جمع نہیں کرسکا تھا۔ اس لیے سب کو نیمین تھا کہوہ آگریزوں کےخلاف بڑھ پڑھ کرلڑے گا گرعبدالرحن خان مجاہر نبیں سیاست دان تھا، وہ ایک دورهار کی تكوارتعا ـ بيك وفت لشكر مجابدين كى حمايت اورائگريزول كى مريرتى كے ساتھ اقتدار حاصل كرنا چا بتا تا ادراس کے لیے بڑی مہارت سے سے کھیل رہاتھا۔

محمدالوب خان کی جانب سے انگریزوں کے خلاف اتحاد کی پیش کش کا اس نے یہ جواب المحوایا: "أكريز ، وهمني من أفغانستان كا فائده نبيس ب- چاہيے كه بم اور آپ ل كر برطانيد كے ساتھاك وسلامتی کی راه اختیار کریں۔''

انگریزوں کی حمایت حاصل کرنے کی چال: عبدالرحن خان نے جوابی خط جان ہو جھ کرا ہے دانے ے رواند کیا کہ یہ انگریزوں کے ہاتھ لگ جائے۔ جب انگریز حکومت اس خط کے مندرجات سے آگا، ہوئی تواسے احساس ہوا کہ اُفغانستان میں عبدالرحن خان بی ''اعتدال پیند''رہنما کا کردارادا کرسکتا ؟ چنا نچاس کے بعد آگریزوں اور عبد الرحمٰ خان میں باقاعدہ خط و کتابت شروع ہوگئ۔

لندن کی مرکزی برطانوی گورنمنٹ نے ہند کے نئے دائسرائے کویدا ختیار دے دیا کہ دہ عبدالرحن خان سے بات چیت کرکے افغانستان کا تضیہ موم سرماسے پہلے اس طرح عل کرلے کہ ایک تو تما ا

مريخ انغانستان: جلد الآل

اثفاد موال باب بر فوج مجابدین کی دست وبرد ہے محفوظ رہے اور والیس ہندوستان بیٹی جائے اور دومرے أفغانستان من المريزون كے ليےزم كوشدر كھنے والى اعتدال پند حكومت قائم ہوجائے۔

.. عدالرحمن خان اور انگریزوں میں مکا تبت: اپریل 1880 ، میں برطانوی سای نمایندے ر یفن کا ایک خط سردارعبدالرحن خان کو ملاجس میں بیوضا حت جابی گئی گی کدووروس سے کیااراد ہے إكر أفغانستان آيا ہے۔عبد الرحمن خان نے ایک کمان میں جمع ہونے والے سرواروں کو بیٹ خط ستاکر أ

اس كاجواب ما تكاتوا كثر مردارول في اس قتم كے جوابات لكي كرويے:

''اے آگریز واہمارے ملک ہے نکل جاؤ، وریز ہم تہمیں نکال بھینکیں مے۔''

"نذاكرات سے يملے أفغانستان كو يہنجائے جانے والے نقصانات كا مرجانداداكيا جائے۔"

محرعبدالرحمن خان فے ال تمام جوابات کوچھوڑ کرخو دنہایت شائستداورد دستانسا نداز میں پہ جواب کلھوایا: " محترم دوست! ہم اس ملک میں تاشقند کے تکران جزل کا فمان کی اجازت ہے آئے ہیں۔ ارادہ یہ ہے کہ ابنی قوم کی پراگندہ حالت اور اہم معاملات کوسلجھانے کیلئے کمر باندھی جائے اور کالفین سے مقابلہ کیا جائے۔اگرآپ فدا کرات کے لیے تیار ہیں تو عورتوں کی می حیلہ جوئی ترک كركے دانش مندنما يندول كے ذريعے اتحاد كارشتہ قائم كريكتے ہيں۔''

كإبرين كااضطراب: الكريزول اورمردارعبدالرحن خان كدرميان اس خطوكابت مي خاصاوت ضالع بور ہاتھا۔ سردار عبدالرحمن خان تو اپنی ہوشیاری اور ذہانت سے اپنے ماتحت سرداروں اور رضا کارول کو مطمئن کے ہوئے تھا مگر دیگرصوبوں کے باہدین جومختلف رہنماؤں کے گر دجن تنے بڑی بے چینی سے انگریزوں پر

آ ٹرک ضرب لگانے کا انتظار کررہے تھے اور قائمہ ین کوان کے جذبات پر قابویا بامشکل ہور ہا تھا۔ جول جول وقت گزرر ہاتھا آنگریزوں کی پوزیش مضبوط اور مجاہدین کی کمزور موتی جاری تھی۔ ہرات میں /وارخما يوب خان كے تشكر ميں اضطراب كابي عالم تقاكر وزان مروادے يو چھاجاتا: "لشكر كب روان موكا؟" اردارالیب خان جو که عبدالرحمن خان سے اتحاد کا متنی اور کا بل وغزنی کے مجامدین کی حرکت کا منظر تھا، للانشكل ميں ير حميا تھا۔اس دوران اے بيہ جي معلوم ہوا كيمردارشير على خان فقد حمار ميں انگريزوں سے ل کیا ہے۔ سردار محمد ایوب خان کامنصوبہ تو بیر تھا کہ وہ ہرات ہے قند ھار کی طرف بڑھ کر جنو فی اُفغانستان کو ا اگریزوں اورغداران ملت ہے یاک کرے گا اور عبدالرحن خان دیگر مجاہدر ہنماؤں کے ساتھ ل کرکائل سے اگریزوں کو با ہر نکال دے گا محرعبدالرحن خان کا ارادہ کچھ داشخ نہیں ہور ہا تھا۔ آخر کار ہرات کے گلم کِنا کی قوت برداشت جواب و مے تمی \_انہوں نے سردارا بوب کے سپدسمالا رجزل فقیر خان کو جوشکر کی

انعاد بوال بإب 350 تاریخ افغانستان: جلد اوّل ہری انعامان ہے۔ یا کیس تھام کر کھڑا تھا قبل کردیا اورخود اعلان جہاد کر کے قند حارکی طرف یلغار کا فیصلہ کرلیا۔اب سروارمج ب من المار المار المار المار المار المار المار المار المار المارين كم نصل كو برقر اردكما اورجون الموجون الماري الماري الماريم المرجون الماري الماري الماريم ا ۔ 1880 میں 12 ہزار جاہدین اور 32 تو پول کے ساتھ ققد ھار کی طرف پیش قدی شروع کردی۔ اگرمیوند میں شہید نہ ہوئے تو: 20 جولائی کو بجاہدین إسلام کا بین شرقد هارے فاصے فاصلے پرمیوند کے بے آب دگیاہ میدان میں آ کر زکا۔ آ مے جزل بروز اپنی فوج کے ساتھ راستہ رو کے کوڑا تھا۔ ۔ انگریزوں کا پڑا دُوریا کے کنارے تھااس لیے انہیں بانی کے حصول میں کوئی دشواری نہیں تھی جبکہ بجاہدین کومجوراً یہے چنیل میدان میں ڈیرے ڈالنے پڑے تھے جہاں یانی ملنا بہت مشکل تھا۔خوش متمی ہے انہیں اپنے بڑاؤے کچھ دور قدیم زیانے کی ایک کاریزل مٹی مجاہدین نے بڑی محنت سے اس بند کاریز کو صاف کیا اور بوں اس میں یانی جاری ہو گیا۔ مجاہدین نے سراب موکر یانی بیا اور جنگ کے لے تمریت ہو گئے۔چیدن تک دونو لشکر آ منے سامنے پڑاؤڈ ال کرایک دوسرے کی توت کا انداز وکرتے رہے۔ انگریزی فوج کی تعداد 12 ہزارتھی جبکہ ان کے ساتھ ملت فروش اُ فغانوں کا ایک گروہ بھی ایے سردارشیرعلی خان کی تیادت میں موجود تھا۔وہ جدیدا سلح اور بھاری تو بیوں سے لیس تھے۔ ادهر بابدین کی افراد کی توت انگریزول کے قریب قریب تقی مگر اسلے کی کی کے لحاظ سے ان کا بلہ كمزور تفا ..... بهركيف وه توت ايماني اورجذبه جهاد سے سرشار تھے۔ انہيں دشمنوں كى تعداد كاخوف تھاند اسلح کی برتری ہے کوئی اندیشہ .....ان کی نفسیاتی برتری کا واضح ثبوت بیتھا کہ ان کی چھاپہ مارٹولیاں بار بارد خمن کے پڑاؤ پر تندو تیز حملے کر کے اسے عموی جنگ پر برا پیجنتہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جنگ اب جتی جلد شروع ہوتی مجاہدین کے لیے بہتر تھا جبکہ تاخیر کی صورت میں آنگریز دں کو کابل ہے مک بیٹی سکتی تھی۔انگریز کمانڈ رکوبھی غالباً ای کمک کا انتظار تعااس لیے وہ وم ساوھے بیٹھا تھا۔ چھے روز مجاہدین کی کمان نے فیصلہ کرلیا کہ کل علی العیم وقمن پر عمومی حلے کا آغاز کردیا جائے۔ 27 جولائي 1880 و كادن ميوند كے چينيل ميدان ميں عابدين إسلام كوجرات ايماني اورسرفروشي كى ايك تى تاری رقم کرتا دیکھ رہا تھا۔اس تاریخی معرکے کا آغاز طلوع آ فآب کے ساتھ مجاہدین کے طوفانی جلے ے ہوا۔ ہراروں اُفغان مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ایک ریلے کی طرح صف درصف انگریز نظر کی طرف بڑھنے لگے۔انگریز بھی مقالج کے لیے تیار ہو چکے تھے۔انہوں نے تو پول کے دھانے کھول دیے۔ جومجاہدین تو پوں کی زدے آ مے نکل آتے، انہیں انگریزی نوج کا فائرنگ اسکواڈ

نشانے پر لے لیا ۔ باہدین تو پوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے گر فائر تک کے جواب کے لیے ان کے

یں پرانی بندوقیں ضرور تھیں ..... اگریزوں کی جانب ہے گولیوں کی بارش ہوری تھی جکہ بجاہدین اپنی ۔ ڈوے دار بندوقوں سے بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک انگریز کونشانہ بنار ہے تھے۔

۔ جوں جون مورج بلند مور ہا تھا مراز ائی میں شدت آتی جارتی تھی ..... تیز دھوب سے برسنگلاخ میدان

<sub>ا ب</sub>ی طرح تپ رہا تھا ..... مجاہدین بار بار دھادؤں کے باد جود کوئی کامیابی صاصل نہیں کر سکے تھے جکے اُگریزی پلٹن اپنے جدیداسلیے کی مدد سے اب تک انہیں دورر کھنے میں کامیاب تھی۔ بجاہدین ہر صلے

یں درجنوں شہیدوں اور بیبیوں زخمیوں کوسنجالتے ہوئے پیچھے بٹنے پر مجبور ہوجاتے .....گراس کے

اوجودان کا حوصله برقراراوران کی ہمت بلندھی۔

اں جوش دجذ بے میں ان غیرت مندخوا تین کا بڑا کر دارتھا جوایئے مجاہد بھائیوں کوغیرت ولا ولا کر آ کے بڑھنے پراُ بھاررہی تھیں۔ان میں خاتون ملائی کا نام آج تک تارخُ اَفغانستان میں زندہ ہے جو رج (جہادی ترانے) پڑھ پڑھ کرلشکر اِسلام میں ایک ٹی روح پھونک رہی تھی۔ بہی وجہ تھی کہ آگریز انے جدید اسلح، بہترین نظم وضبط اورجنگی قواعدیس مہارت کے باد جودعابدین کے ملوں کا سلسلہ نہیں ردک یارہے تھے۔

منتی سے اب تک انگریز وں کا پلہ بھاری نظر آر ہا تھا۔ 10 ببجے تک یا بچ سومجاہدین شہیداور ساڑھے أهُموے زائد شدیدزخی ہو مے تھے۔اگریز کمانڈ رمحسوں کردہاتھا کہ بچھد برتک وہ مجاہدین کوزیادہ

ے زیادہ جانی تقصان پہنچانے کے بعد آ گے بڑھ کرحملہ کرنے کی بوزیشن میں آ جائے گا۔ فاتون طالی کا ترانہ: دو پر تک مجارین کے کی کمانڈر مجی شہید ہو گئے۔ حیدر خان فقر هاری، عبرالنفورغان مشر براتی، بچه قا درخان اور محمد زمان بارک زئی جیسے مجاہد رہنماؤں کی لاشیں مجاہدین کے نیمول میں پہنچ چکی تھیں۔اس کے باد جود باہدین جال تو الزائل لارے متے۔ مجاہدین کا ایک پر چم بردار گرلاکھا کرگراتو خاتون ملالتی تیزی ہے دوڑ کرآئی اور پر چم کوسنجال لیا۔اس نے پر چم اپنے کا ندھے پر ره کریه یادگاراشعار پڑھے:

( يرك دُخمار پرخونِ معثوق كاايماسرخ تل ب جوسر بزوشاداب باغ كيمرُ ف يعول كوشر منده

کردے۔اگرتم میوند میں شہید نہ ہوئے تو خدائے ذوالجلال کا تشم بے غیرتی کی زندگی گزارو کے۔) فاتون مالی کے ان الفاظ نے ندصرف اپنے کمانڈ رول کی الشیں اُٹھانے والے مجاہدین میں ایک ٹی ردح پھونک دی بلکہ بیاشعاراً فغان ادب کا حصہ بن کرآج تک محاہدین کےلہوگوگر مارہے ہیں۔ نئی حکمت عملی: کئی سونجاردین اور متعدد بہترین کمانڈرول کی شہادت کے بعد مجاہدین کی اعلیٰ قیادت نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی۔ نائب سالار حفیظ خان نے دھادابو لئے والے مجاہدین کورک حانے کا تھ دیا اور انہیں تا کید کی کہ انگریزوں کی گولیوں کے سامنے سینہ تائنے کی بجائے زمین پر لیٹ کر پوزیش لے لیں اور آ گے نہ بڑھیں۔ادھر بجاہدین زمین پر لیٹے ،ادھر سردار محمد ابوب خان کی قیادت میں یار براد سوار با گیں اُٹھائے میدان جنگ ہے فرار ہوتے نظر آئے۔ جزل برووز نے مجاہدین کو پیش قدی سے عاجز اور مدافعانہ بوزیش لینے پر مجبور یا یا اور ساتھ ہی سوار فوج کومیدانِ جنگ سے بھا گتے ہوئے دیکھا تواس نے اپنے سپاہیوں کوآ گے بڑھ کر پوری قوت سے مجاہدین پرٹوٹ پڑنے کا تھم دیا۔ اب گورے ابنی کمین گا ہول سے نکل کرتیزی سے آ گے بڑھنے لگے۔ بول محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک ہی حلے بیں بچاہدین کی صف کوروند ڈالیں گے مگر جوں ہی وہ مجاہدین کی کمی تال والی بندوتوں کی زدیش آئے، انہیں اپنی رفتار کم کرنا پڑی کیوں کہ یہاں مجاہدین کا کوئی نشانہ خطانہیں جار ہا تھا۔ پچھودیر تک اگریزوں اور مجاہدین کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ چر یکا یک میدانِ جنگ تحبیر کے فلک شگاف نعروں ہے گوخ اُٹھااورگردوغبار کے مرغولوں نے فضا کوڈ ھانپ لیا۔انگریزافسران نے آتکھیں بھاڑ کھاڑ کردیکھا تو مکا بکارہ گئے۔گرد کے بادلول سے ہزارول شرموار نمودار مورب تھے۔تب انگریزوں کواحساس ہوا کہ وہ مجاہدین کی جال میں بھٹس گئے ہیں لشکر اسلام کے جن گھڑسواروں کو انہوں نے فرار ہوتے دیکھا تھا وہ در حقیقت کئی میل دور جا کرایک وسیع دائرے میں پھیل گئے تھے ادر اب گھیرا تنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔

برطانید کی عبرت ناک شکست: دیکھتے ہی دیکھتے گھڑسوار مجاہدین انگریزوں پر جھیٹ پڑے۔اب دست بدست لڑائی شروع ہوئی مینکینول اور خخروں کے وار بجلیوں کی طرح جیکئے گے اور خون کے دھارے اڑاڑ کرایک صدی قبل کی جنگوں کا منظر پیش کرنے لگے۔

انگریز بلنن اس حالت بیس بھی اینے معروف قواعدا درنقم وضیط کے ساتھ لڑر ہی تھی اس لیے جنگ کا فیصلہ جلد نہ ہوسکا۔ لڑائی سورج ڈھلنے تک جاری رہی۔ بہر کیف سہ پہر تک مجاہدین کا بلدواضح طور پر مجاری ہوگیا۔ انگریزوں کی پیشہ درانہ مہارت مجاہدین کے جذبہ جہاد کے سامنے دم تو در کئی۔ انگریزوں نے اب تک

انفاد ہواں بار رور اراسلے کے بل بوتے پر مجاہدین کوشدید نقصان پہنچایا تھا گر دوبدومقا بے میں ان کی تقیین اور کواریں دورہ ہوں۔ علدین کے سامنے نبھیر سکیل ۔ انگریزول نے راہ فراراختیار کرنے ہی میں عافیت جانی ادرجس کا جدھر زُرخ جہتے۔ ایما گ کمرا ہوا۔ تا ہم مجاہدین نے فئے نظنے کا راستہ نددیا اور فرار ہونے والوں پر ت آز مائی جاری رکھی۔ ں۔ ارو ہزارانگریزوں میں سے گیارہ ہزار جارسومیوند کے میدان میں ڈھیر ہو گئے۔ صرف 600 فراوزندہ نج نگنے یں کامیاب ہو گئے ربھگوڑوں نے ایک باغ میں بناہ لی گر کچھو پر بعد تعاقب کرنے والے بجاہدین ان ۔ کی تلاش میں میہال پہنچ گئے اور کسی رعایت کے بغیران سب کوموت کے گھاٹ اُ تاردیا۔

مورخ مرزالیقوب علی خوافی نے لکھاہے کہ 12 ہزار انگریزوں میں سے صرف 25 افراد زندہ نے ع تھے۔ایک دوسری روایت کےمطابق میہ 25انگریز بھی اس لیے فئے گئے تھے کہ وہ میدان جنگ یں اُفغانوں جیسا حلیہ بنا کر اور مقامی لباس بہن کر آئے تھے۔ نیز جب دہ فرار ہوئے تو غدار اُفغان مردارشرعلی خان ان کے ساتھ تھا۔ اس نے خفید راستوں سے گزار کر انہیں قندھار بہنیادیا۔ انہی مفرورین کے ذریعے قندھار بیں تعینات انگریز افسر جزل پرائمروز کو برطانوی فوج کی عبرت ناک فكست كى خبر كلى - چونكداس ونت مواصلات كانظام وجوديش آچكا تھا۔اس ليے كابل سے ريخبر فور ألندن بنے گئ جس سے برطانوی حکومت میں ایک تبلکر کے گیا اور فوری طور پر افواج کو افغانستان سے نکالئے کا نِعلە *ر*ليا گيا ـ گويابرطانيەنے عملاً اپنى تىكست تىلىم كرلى ـ

يردارعبدالرحمن خان كا اعلانِ بادشا هت: انگريزوں كو تكست دينے بين سردارايوب خان ك قادت میں لڑنے والے بجاہدین نے کلیدی کر دار ادا کیا تھااس لیے وہ بجاطور پر اَ فغانستان کے ستعقبل کا فیلے کرنے کے بجاز تھے ۔ مگراس وقت کا بل میں سردارعبدالرحمٰن خان کے ظہوراورا مگریزول کے لیے اں کے دوستاندرویے نے اتنی بڑی تاریخی فتح کے ثمرات کو بڑی حد تک بے مزہ کر دیا۔

معركة ميوند 27 جولائي 1880 وكوارا كي تفا-اس عصرف ايك دن يبلي مردارعبدالرحن خان نے ایک لاکھ مجاہدین کی حمایت کے ساتھ چہار یکارین این بادشاہت کا اعلان کردیا تھا۔ اب اگریزوں کوایک طرف تو میوند میں سردارابوب خان کی قیادت میں جمع ہونے والے مجاہرین کے قلد ھار پرتینے کا خطرہ لاحق تھا اور دوسری طرف سروار عبد الرحن سے بینخوف تھا کداگر دہ ایک لا کھ مجاہدیں کے التحالل يرج ودور اتوا بروكنانا مكن مولاً-

افریزوں کی سردار عبدالرحن سے ساز باز:ان حالات میں انگریزوں نے نہایت ہوشاری کے التر دارعبدالرحن کواعمّاد میں لینے کی کوشش کی۔ چونکہ سردار عبدالرحمن خود جہاد کے لیے تلف مذتھا بلکہ

تاریخانغانستان: حلدادّل ہے۔ کاہدین کے اپنے بڑے جم غفر کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھااس لیے وہ پہلے سے انگریزوں ے لیے زم گوشدر کھتا تھا۔ میں بداگا کدائگر یزول اور مردارعبدالرحمٰن کے درمیان مد طے پا ممیا کدائگر بر کابل کوسردارعبدالرمن کے حوالے کر کے اسے اُفغانستان کا حکمران تسلیم کرلیں مے جبکہ سردار عبدالرحن انہیں کمل تھا ہت کے ساتھ قدھار، غزنی اور کا بل سے نکال کر پشاور پہنچاہے گا۔صرف یمی نہیں بلکہ الكريزوں نے بيدو كيمكر كرمردارعبدالرحن اقتداركي خاطران سے مرطرح كى سازباز برآبادہ ہے،اس ہے معاہدہ گند مک کی چند ذلت آمیز شرا کطابھی منظور کروالیں۔

معاہدہ گند کمے می 1879ء میں شاہ اُفغانستان امیر لیقو ب علی خان اور اَنگریز وں کے درمیان مطے یایا تھا جس کے منتیج میں اُفغانستان این خارجہ پالیسی میں انگریزوں کا تالی فرمان بن گیا تھا اور ۔ اَفغانستان کو بیرونی دنیا سے ملانے والی اہم شاہرا ہیں انگریزوں کے قبضے میں چلی می تھی۔انگریزوں نے سردارعبدالرحن سے ایک بار پھراس معاہدے پردستخط لے لیے کہ:

- (۱) حکمران اُنغانستان برطانیہ کے سواکسی دوسری حکومت ہے دوستا ندروا پولمبیس رکھے گا۔
  - (ب) درہ کولان مکرم، پیواڑاور درہ خیبرانگریزوں کے ہاتھ میں رہیں گے۔
    - (ج) پشین اور سی میں انگریزوں کی چھاؤنیاں برقر ارر ہیں گی۔
  - ۔ (د) قدرهاد کوخود مختار علاقے کی حیثیت سے الگ حکمر ان کے ماتحت رکھا جائے گا۔

عبدالرحن خان نے ان تمام شرا کھاکومنظور کرلیا۔اس کےساتھ ساتھ اس نے آگریز وں کا تحفوظ انخلا بھی یقین بنایا حالانکد بجاہدین ان میں ہے کسی کو اُفغانستان سے زندہ واپس جانے دینے کے حق میں نہیں تھے۔ قندهار کا محاذ ،شہرے انگریزوں کا انخلا: أدهر سردار ابوب خان نے میوند کے فاتح مجاہدین کے ساتھ قندھار کا محاصرہ کرلیا تھااور وہال محصور انگریزی فوج کوجان کے لالے پڑھکے تھے۔جزل دابرنس نے بید یکھا توایک بھاری لشکر لے کرشیر پورسے قندھارر داندہوگیا۔ سردار عبدالرحمن خان نے اس لشکر ک حفاطت کے لیے اپنامراء ماتھ کردیے تھے اور رائے کے تمام قبائل کو انگریزوں پرکوئی دست درازی ند کرنے کی تائید کی تھی۔ چنانچے کا بل قندھار شاہراہ جوایک برس سے انگریزوں کے لیے موت کا گڑھ بن ہو کی تھی اس بار پھولوں کی تیج ٹابت ہو گی<sub>۔</sub>

جزل دابرش کمی رکاوٹ کا سامنا کیے بغیر طوفانی رفتار ہے سفر کرتا ہوا 28 اگست کو قندھار پہنچا ادر سردار الیوب خان کے شکر پرٹوٹ پڑا۔ سردار ابوب خان انگریزوں کے اس اچا تک حملے کی تاب ندلاسکا اور بول میوند کا فات کشکر قندهارے بیچیے بلنے پر مجبور ہوگیا۔ جزل رابرٹس اب پورے اطمینان کے ساتھ قندهار

ہریں۔ م <sub>ادا</sub>غل ہوا۔اس نے اعلان کیا کہ اب عبدالرحن خان اُفغانستان کا بادشاہ ہے اس لیے ہم قد ھاراس کے ہے۔ نمایندوں کے حوالے کریں گے۔عبدالرحن خان کا نمایندہ شمس الدین خان جزل رابرٹس کے ساتھ کائل ے وز هارآیا تھا۔ انگریزوں نے وز هارای کے میر دکردیا۔ انگریزاب مطمئن تھے کہ وہ اُفغانستان سے ۔ پری تخفظ کے ساتھ نگل کتے ہیں ادران کے بعد عبدالرحمٰن خان خود مختار باوشاہ ہوکر بھی طے شدہ معاہدے پو۔ سے مطابق اپنی سیای تھمت عملی میں قدم قدم پران کا محتاج ہوگا۔ اُفغانستان آزاد کہلانے کے باوجود ر لما نوی حکومت کا تا بع دار ہوگا ادر مجاہدین آزاد إسلامی حکومت کے قیام کا خواب پورانہیں کر سکیں گے۔ عدالرحمن خان كالل مين: اكست مين انگريزون كانخلاء شروع موكيا\_ادهرعبدالرحن خان جواب ۔ بک جاریکاریس پڑاؤڈالے ہوا تھا، کا مل بھنج گیا۔ کامل کے سادہ لوح عوام جواگریز دل کی داہی کو مردارعبدالرحمن كاكارنا مدتصور كررى تقے،اس كے استقبال كے ليے أمندا كے عبدالرحمن خال نے كالل كے باغ شهرآ را ميں يراؤ والا اس دوران انگريز كمان كے على آفير جزل كريفن اور جزل اسٹوارٹ جوابتی افواج کے ساتھ کا بل سے نگل رہے تھے، اس سے الودائی ملاقات کے لیے آئے۔ بعد میں اس مقام پرعبدالرحن خان کے حكم سے انگریزوں کے انخلاكی یادگار كے طور پر ایک عمارت "برج شهرا را" بنانی گئ جس کے مندرات آج بھی انگریزوں کی ذلت آمیز پسیائی کی یادولاتے ہیں۔ انگریزوں کی بسیائی پرتبھرہ: بیدرسٹ ہے کہ 1879ء اور 1880ء کے اس یادگار جہاد کے تمام تمرات کو تحفوظ نہیں کیا جاسکا اور عبدالرحن خان کی انگریز ول سے مفاہمت کے باعث اس سے خاطر خواہ فائدہ نداُٹھایا جاسکا گر رہیجی کم نہیں تھا کہ بے سردسامان مجاہدین نے صرف ایک سال 9 ماہ کی زبردست کارردائیوں سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کوچھٹی کا دودھ یا دولا کر دوبارہ اپنے ملک سے بھا گئے پر مجور كرديا تھا۔ يادرے كدييز ماندائگريزول كانتهائى عروج كا تھا۔ 1841ءكى بنسبت اب دەسلطنت كى ومعت، افواج کی طاقت، دولت وثروت اور صنعتی و سائنسی ترقی کے لحاظ سے بہت آ مے نکل کیے تھے۔ دنیا کے ہرمیدان میں وہ نقوحات حاصل کررہے ہے۔ پورپ میں ان کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ انہیں امریکا اور وی پربرتری حاصل تھی۔ ہندوستان کا ہر گوشدان کے قبضے بیں تھا۔ عرب ان کی سیاست کے اسیر تھے اور مجم ان کا حلقہ بگوش تھا۔ان کی سلطنت میں سورج نیدڈ و بنے کا محاورہ ای دور سے تعلق رکھتا ہے۔اس کے باد جودد نیا کا میرب سے بڑی طاقت مجاہدین کے جذب ایمانی کے آھے دوسال بھی نی طبر سکی اور آخراس کی سب سے بڑی ترجیمیے بن من کئی کرمی طرح اس کے سیاہی اَفغانستان سے زندہ سلامت نگل آئیں۔ اگر عبدالرحن خان کی سای مصلحتیں آڑے نہ آتیں تو یقینا عجابدین ان باتی ماندہ گوروں کو بھی

الفاد بوال بار تاريخ افغانستان: جلدِاوّل مربن انغانستان کے پہاڑوں میں گاڑدیتے محرعبدالرحن خان نے ایساند ہونے دیا۔اس نے معاہدے کر ا بھاستان سے پہروں کی میں۔ مطابق انگریزوں کو شھرف محفوظ راہتے دیے بلکہ ان کی خوراک درسدے لے کرسواریوں کے جارہے یہ سے کا خیال رکھا اور تمام سفری مہولیات مہیا کریں۔ بول موسم سرما سے پہلے بہلے تمام انگریز افواج افغانستان ہے نکل گئیں۔ برطانیہ کے لیے بیہ نظرنہایت عبرت انگیز تھا کہ 60 ہزارانگریزوں میں ہے صرف 30 ہزار کے لگ بھگ والی لوٹ رہے تھے۔ نصف فوج اُ فغان مجاہدین کے ہاتھول مختلف جنگوں میں ماری جانچکی تھی ۔ پوری دنیا میں آنگریزوں کا سرجیک گیا تھا اور بیرنا بت ہوگیا تھا کہ مسلمان این تنزل وانحطاط کے دور میں بھی دنیا کی بڑی ہے بڑی طاقت کوشکست سے دو چار کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ برطانيه کا گھمنڈ ٹوٹ گیا: اس فئست کا برطانوی گورنمنٹ پرکیاا ٹرپڑا؟ ابنی افواج، سیاست، حد ہر اسلح اورمواصلاتی ذرائع براس کا محمنر توث گیا۔ برطانیہ کے بڑے دماغوں نے ایک مرص تک ای '' تاریخی الیے'' پر حقیق کی اور آخر بی فیصله سنایا که آینده تبھی بھی اُفغانستان میں عسکری مداخلت کی کوشش نہ کی جائے ور نہ نتائج اس سے زیادہ برے ہوں گے۔اس پس منظر میں انگلستان کے سیا ک اُمور کے مابرمسرُ والنئين في تحرير كميا:

" ہم اہل اُنغانستان کی مزاحمت کے شعلوں سے واقف ہو چکے ہیں۔ یہ باصلاحیت اُڑا کا قومان مولنا ک ریکتانوں اور دشوار گزار پہاڑوں کوا ہے آبائی وطن کی حیثیت سے پیچانتی ہے اور نہایت جانٹاری کے ساتھ ان کے دفاع کے لیے لاتی اور مدا فعت کرتی ہے۔ اُفغانوں نے 1842ء اور 1880ء ٹی ہارے ساتھ مقابلہ کیا حالانکہ وہ عسکری علوم اور جدید اسلح کی ٹیکنالو تی ہے آگاہ نہیں مگراس کے با د جود وہ مردانہ وارلڑے ۔ان جنگوں میں ان کا عظمے نظریہ بھا کہ کفار کی ملفار کا مقابلہ کرنا جہاد ہے۔ چنانچے انہوں نے جوال مردی کے ساتھ اپنا دفاع کیا۔ آج بھی اُفغانستان کے طبعی وقدرتی حفاظتی انظامات اتنے ہی خوفناک اور بھیا تک ہیں جیتے ہمیشہ سے تھے۔''

### مآخذومراجع

🏚 ...... أفغانستان درمسيرتاريخ،ميرغلام محرغبار 🏚 ..... تاج التواريخ،اميرعبدالرحن خان 🖈 ..... مراج التواريخ ،مرزافيض محمر خان

#### انيسوال باب

## امير عبدالرحمن خان كادور

عبدالرحن خان اُفغانستان کے گزشتہ تھمرانوں کی طرح'''میر'' کا لقب اختیار کر کے تخت ہوکا بل پر براجمان ہوا۔اس کے سامنے کمی بڑے مسائل تھے جنہیں حل کرنا ناگزیرتھا۔

1842ء اور 1880ء کی برطانیہ اُنفان جنگوں میں اگر چہاستعار کوشکست ہوئی گر مالی واقصادی لاظ ہے اُنفانستان تباہ و برباد ہوگیا۔ صنعتیں ختم ہوگئیں، تجارت ماند پڑگئی، تعیراتی وتر قیاتی کام رُک گئے، آبادیاں ویران ہونے لگیں، تعلیم سرگرمیاں برائے نام رہ گئیں اور زراعت کی فاک اُڑنے گی۔ اب جبکہ امیر عبدالرحمن نے حکومت سنبھالی تھی، اُنفانستان کی صورت حال نہایت نا گفتہ بتھی۔ نظام ملکت کا ڈھانچہ بھر چکا تھا اور اسے نئے سرے سے استوار کرنا، گزشتہ تمام ادوار سے زیادہ مشکل تھا اس لیے کہ اب اُنفانستان حقیقتا کم ل آزاونہ تھا۔ اس کے تمام تجارتی راستے انگریزوں کے قبضے میں شے اور سالے کہ اب اُنفانستان حقیقتا کم ل آزاونہ تھا۔ اس کے تمام تجارتی راستے انگریزوں کے قبضے میں شے اور سالے کہ اب اُنفانستان حقیقا محمل ہو تھے۔ اُنفانستان دنیا کاوہ پس ماندہ ترین ملک بن چکا تھا جو اب کہ گزشت صدی میں بھی رہا تھا۔

امرعبدالرحمن کی اصلاحات: امیرعبدالرحمن خان نے اس صورت حال کوتبدیل کرنے کی کوشش کی اور گئر خور کی کوشش کی اور گئر خورکہ خلیعت میں خودرائی خالب تھی اس لیے اس کے گئ اقدامات غیرمعندل اور گئی پالیسیاں اسلامی اقدار کے خالف تھیں۔ مثلاً: مکی خزانہ خالی دیکھر کراسے پُر کرنے کی کوشش میں مثلاً: ملی منافعہ کی کوشش میں مثلاً میں منافعہ کی کا در کی کوشش میں مثلاً کی کوشش میں منافعہ کردیا گیا۔

اپر سے بہب سب ساں مدروسی سے بوری میں بات کا اور اس کے لیے شاہرا ہوں کو محفوظ تربنادیا۔ چور کے ایم عبدالرحمٰن نے تجارت پر خصوصی توجہ دی اور اس کے لیے شاہرا ہوں کو محفوظ تربنادیا۔ چور کے سلے بھائی کی مزامقرر کی گئی اور چوری شدہ مال کی خرید وفر وخت کرنے والے تاجموں کی تجارت نہ ہوتی۔ دلک امیر کا رُعب ودید بہاس قدر تھا کہ شارع عام پر کسی کا بٹوہ گرجا تا تو کسی کو اُٹھانے کی جرائت نہ ہوتی۔ تجارت کو اتنا فروغ ہوا کہ اُفغان تا جرول نے پشاور، کراچی اور مشہد (ایران) میں منڈیاں بنالیں۔

تارخ افغانستان: جلداقل النيور النيور

یرودی فان کے ابتدائی حالات: اس سے پہلے کہ ہم امیر عبدالرحمٰن خان کے حالات کی مزید تفصیل بیان کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ابتدائی حالات پرایک نظر ڈالتے ہوئے اس کی 1880ء تک کی سرگرمیوں کا خلاصہ بیان کیا جائے تا کہ قارئین کوکسی پہلوسے تشکی شدر ہے۔

امیر عبدالرحن فان 1844ء بیں افضل فان کے ہاں پیدا ہوا جو کہ اپ والدامیر دوست مجمد فان کی وقات کے ہوں طرف ہے باخ کا حاکم تھا۔ وہ افضل فان کا سب ہے بڑا بیٹا تھا۔ امیر دوست مجمد فان کی وقات کے ہوں کے جانشیوں بیں اقتدار کی جنگ چھڑی تو نو جوان عبدالرحمن فان نے اپ بافضل فان کی طرف ہے ان لؤائیوں میں بھر پور حصہ لیا۔ اس وقت دوست مجمد فان کا نامزد جانشی امیر شرطی افخان ستان کا تحکم ان تھا۔ افضل فان اپنے بیٹے عبدالرحمن فان کے ساتھ اس کے فلاف کا ذائر اگر کی مثن اور کا میں مشخول رہا۔ بیلڑا کیاں 1864ء ہے 1867ء تک جاری رہیں۔ اس دوران افضل فان وفات پاگیا ادر عبدالرحمن فان اپنے دوسرے جیا اعظم فان کی معیت میں اقتدار کے لیے سرگرم رہا۔ شروئ شرائ میں اسے بچھ کا میں برقیم بھی کرلیا قائر ایک میں میں افتدار کے لیے سرگرم رہا۔ شروئ شرائ میں اسے بچھ کا میں برقیم بھی کرلیا قائر میں افزان کے ساتھ کی کرلیا قائر میں افزان کے کہا میں برقیم بھی کرلیا قائر میں افزان کے کہا میں برقیم بھی کرلیا قائر کے کہا کہا رہی رہا دیں کے مضافات میں فیصلہ کن شکست و دوری۔

ع انقالتان: طداة ل ہریں۔ '' بے والد کی لا کھ کوششوں کے باو جود فتم نہ ہوئی۔ ایک خود نوشت سوائح حیات'' تاج التواریخ'' میں ں ان نے بیان کیا ہے کہ بچپن میں مجھے پر جرس اور شراب چنے کا الزام لگایا مگیا جس پر میرے والد نے ہے ایک و نشزی میں بند کردیا اور ایک سال تک قیدر کھا۔اس واقعے کواس کے معامر مورخ لیقو بل اللي خاس طرح بيان كياس:

'' ر دارعبدالرحمن لڑکین میں بندوق جلانے کی مثق کمیا کرتا تھا۔ایک دن شبر مزارشریف کے باہر نان بازی کے دوران کھنے لگا: 'بیت نیس بندوق کی گول ہے آدی مرتا ہے یائیں؟' یہ کمد کرایک نلام و باوا یا اور چند قدم و در کھٹرا کر کے اس پر گولی چلادی ۔ غلام مرکیا اور عبد الرحمن خان بننے نگا۔ بب اس کے باپ کو بد جا اتواس نے نالائل بیٹے کوتوپ فانے کی ایک کوٹھڑی میں بند کردیا۔" نوج کی تشکیل نو: عبدالرتمن خان اُمورسیاست کا ماہرتھااس لیے اس نے اپنے کمی مخالف کوسراُ ٹھانے كا رنى يا اور بهت جلد بورے ملك پر گرفت مضبوط كرلى و واكي سخت ميرنتظم تھا۔ اس نے قديم مکوئ ذ حانج کودنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینے سے عاجز پایا تواس میں کی تبدیلیاں کیں ادر نے شعبہ جات قائم کے۔ مالیات کا نیا نظام قائم کیا۔ اوج کو سے مرے سے تشکیل دیا اور اس سلسلے یم متعدد توانین بتائے ۔ ملک کے ہرآ ٹھے بالغ افراد میں ہے ایک کا فوج میں شامل و مالاز می قرار دیا۔ برہای کے لیے ضروری تھا کہ وہ زخصت کے ایام میں اپنا تمبادل آ دی فوج میں بیہے۔میدان جنگ می ددیے دحونے والے سپاہی کے لیے عبر تناک سزائی لیے کردی حکیں جن میں سزائے موت مجی تأل تم \_ميدان جنگ عس كام آنے والے سپائل كے والدين اور اولاد كے ليے وعميفه تمرد كيا كيا-ایر مبدالرحمن کی کوششوں ہے بچھ ہی عرصے میں أفغان نوج اتنی مضبوط ہوگئی کہ اس میں مرف راکفل برداروں کی تعداد 60 ہزار تک پہنچ مئی۔ پولیس کے نظام کو بھی جدید خطوط پراستوار کیا گیا مگر چونگ۔ امیر قبرالر من خان کی طبیعت میں حق حد ہے برحی ہوئی تھی اس لیے پولیس ادر عدلیہ وام کو انساف مہیا كرنے كى بجائے تخفى اقتدار كے كافظ بنتے چلے محتے۔

کومت میں موای نمایندگی، شورائیت اور قباللی شائد و ملاء کے اشتر اک کا موال بی پیدائنیں ہوتا لله برفیلدا میر عبدالرتمن خان کے ہاتھ میں تھا۔ تمام بوروکر کیی '' دستور العمل حکام د ضباط' ٹائی ایک نتادیز پر مل کرتی تھی اور عدلیہ''اساس القعناۃ'' ٹائی ایک کتاب پرممل کی پابندتھی۔ ملک میں آتم وضیط ۔ أُيْمِيَا مَا هُمُ: وكيا تعليه اس وامان مجي تعاظم بالكل ايسا جيم ڪي تيد خانے هيں۔

نامون کا نیا نظام ،تشدد کی گرم بازاری: عبدالرتن خان ایک کھاگ بحکمران کی طرح اپنے نافعین پرزگاہ مستسب

جولوگ حکومت کے خلاف کچھ کرنے یا کہنے کے شبے میں گرفتار کرلیے جاتے انہیں الزامات کی تصدیق ہے۔
تصدیق سے پہلے ہی روایتی انگریزی تھا نوں کی طرح مار پیٹ اورتشدد کے مراحل سے گزرتا پڑتا تھا....
کوئی خوش قسمت ہوتا تو بعد میں بری ہوجاتا ورنہ کال کو تھڑی یا پھائی گھاٹ کی نذر ہوجاتا ..... حکومت کے عمّاب زدہ لوگ تقریبا ان تمام مظالم کا شکار ہور ہے ہتے جن کی داغ بیل انگریزوں نے ڈال تی۔
ملزموں کو مسلسل بیدار رکھنا، لا تھیوں سے بیٹنا، الٹالئادینا، اعضا کو داغنا، ہاتھ پاؤں کاٹ دبنا، شانجوں میں میں میں بات ہوگئ تھی۔

امیر عبدالرحمن خود قاضی کی طرح سزا کیں تجویز کرتا اور مجرموں کو کسی پوچھ پچھے کے بغیر بدترین مظالم کا نشانہ بنا کراپنے ذوق اذیت رسائی کوتسکین دیتا۔اس کی''عدالت'' کا ایک منظر ملاحظہ سیجنے۔

سخت جاڑے کے موسم میں چندافراد مجرموں کی حیثیت سے اس کے سامنے چیش کیے جاتے ہیں۔ پیش کارکہتا ہے: ''حضور! بیکوہ دامن کے چور ہیں۔''

امیر کسی سوال وجواب یا غور و نگر کے بغیر فیصلہ صادر کرتا ہے: ''ان میں سے دوکو ذرج کردو، چار کے ہاتھ کاٹ دو، تین کے کان کاٹ دو، دو کی آئی تھیں ہی دو، تین کے بیٹ چیردو۔''

ان کے بعد چندمزید مجرم لائے جاتے ہیں اور پیش کار پکاد کر کہتا ہے: " بیٹھ کا تم کمڑے والے کا دکان کے جو ہیں۔ "

امیر فوراً فیعلہ سڑا تا ہے:'' جن کے گھروں سے چوری شدہ مال برآ ند ہواہے، ان کی آسمبس پیوورک ان میں چونا بھر دیا جائے ،اس تھانے کے کوتوال کول کر دیا جائے۔''

اری ناکردہ جرائم کا عمراف کر لیتے ہتے۔ مثلاً مرزاعیدالحکیم خان کوکی الزام میں گرفارکر کے ملکتے کے ساسنے الایا عمیاتورہ بولا: "میں سے تکلیف برداشت نہیں کرسکوں گا، آپ جو چاہے قبول کروالیں۔ "چنانچہاس سے ایک علین ناکردہ جرباکھوں کردہ تخط لے لیے گئے اورا گلے دل آوپ کے مذہب باندھ کراڑا دیا گیا۔

سٹن کلاہ: امیر عبدالرحمن خان کا تشکیل کردہ ادارہ 'دمضش کلاہ' بھی عوام وخواص کے لیے بہت بڑا مذاب تھا۔ یہ ادارہ ایک تشکیل کردہ ادارہ ' مضا کی ہے۔ یہ بیت بڑا مذاب تھا۔ یہ ادارہ ایک تشم کا ''احتساب بیورو' تھا جس میں چھ بخت گیرافسران متعین تھے۔ اس کے ذریعے احتساب کے نام پر سیاس مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس ادارے کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ افغانستان کے بڑے بڑے بڑے بڑے ماکداد وامراء صرف بیس کرکھان کے خلاف ''مشش کلاہ'' میں تغیش کا آغاز ہونے والا ہے، ملک چھوڑ کر بجرت کرنے گئے تھے۔

امیر کا تفریکی ذوق نامیرخود جفائش بحنتی اور مردانه زندگی گزار نے کاعادی تفای کلاتی عیش و آرام اور حرم مراکی خلوتوں کی بجائے اسے مردانه وعسکری کھیل اور میلے ٹھیلے زیادہ پہند تھے، اس نے آفغانستان میں مقامی میلوں کورواج دیا۔ بازاروں میں قصہ گوئی کی مجالس کی حوصلہ افزائی کی۔ کائل کے میدان اس کے دور میں گھڑسوار کی، نیزہ بازی، بنوٹ، شمشیرزنی اورنشانہ بازی کے مراکز بن گئے تھے مجراس کے ماتھ در میں اس کے ماتھ

ماتھاک کے دور میں غیر شرق تفریحات مثلاً کور بازی، ناچ گانے اور موسیقی کا زیجان بھی بڑھا۔

چودہ گھنے کا م، اُ جرت ہزار لعنت: اس کا خیال تھا کہ ملک کی ترتی کے لیے ملاز بین کوزیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے چنا نچہاس نے ایک دن اچا تک جم جاری کردیا کہ سرکاری دفاتر میں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کام شروع ہواور خروب آفاب پر دفاتر بند ہو۔ اس جم کے نتیج میں دفاتر تو تیرہ چودہ گھنے آباد رہنے گے مگر ملاز مین ادھ موسے ہو گئے تاہم کی کو ہمت نہی کہ دم مارسکا۔ آخر امیر کے بیٹے محمر کی محمول مفارش کے ساتھ کے موقع پر بیچاس کے لگ بھگ انسران نے بہت ڈرتے ڈرتے امیر کی بیگم '' پو بوجان'' کی سفارش کے ساتھ ایک درخواست بیش کی جس میں اپنی مشکلات بیش کر کے عرض کیا گیا کہ ملاز مین نیار، مفارش کے ساتھ میں ان پر دم کھا کر اوقات کار میں شخفیف کی افسران کے دستی میں ان پر دم کھا کر اوقات کار میں شخفیف کی جس میں ان کے دستی میں ان پر دم کھا کر اوقات کار میں شخفیف کی جس میں ان کے دستی میں ان بر دم کھا کر اوقات کار میں شخفیف کی خوار، بندہ، خواست ادر نام جو ایک بیار مورب ہیں دوخواست ادر نام جو نقیر، جال شار من وہ م کمینہ وغیرہ لکھ کر دستی ملے کے ہیں۔ سب نے خودکو کم ترین ، تمک خوار، بندہ، خواست ادر نام بی خواست ادر نام بین میں ہو کہ اور کی جو ایک بی بر ارافعت۔''

ر دخاست کو یوں مستر دہوتے و کیچر کر چرکسی کو کئی بارے میں ددبارہ التجایا عرض دمعروض کی ہمت ندای۔ عبدالرحمٰن کے خلاف مخالفانہ فضا: امیر عبدالرحمٰن خال نے اپنے کسی کالف کو باتی نہ جھوڑا۔اسے جس

تاريخ انغانستان: جلد ادّل یارن اہاسان، بیونوں پر ذرائجی شک ہوجا تا کہ دہ اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، دہ اس کا خاتمہ کرنے میں ابنی پروروا کی سے مرب کر دیا۔۔۔۔۔ اس کی میے خوتے بدان مجاہدین کے حق میں بھی ظاہر ہوکر رہی ج<sub>ن کی</sub> چیں قربانیوں نے اسے تخت بٹاہی تک <u>ت</u>ینچنے کے قابل بنایا تھا اور جن کے سامنے پرچم جہاد بلند کر <sub>کے ای</sub> نے اپنی حمایت کے لیے فضا ہموار کی تھی۔

امر عبدالرحن خان کے برسراقتدارآنے کے دوسرے سال (1881ء میں) میہ بات سب برعیاں ہوگئ کہ اس کی یالیسیوں کاعوای اُمتگوں سے کوئی تعلق ہے نہ اِسلامی روح سے جس کے لیے تحریک جہار بریا کا گئی تھی۔ وہ خود پسندی اورخود رائی کا شکار حکمران تھا۔اس کی کوئی کا بیٹے تھی نیجلس شور کیا۔اس کے فیلے ا

. شخفی فیصلے ادر حکومت بی محص محکومت تھی عوام اب اسے ظالم با دشاہ کے لقب سے یا دکرنے <u>لگے تھے۔</u> کابل کے جیل خانے میں اس نے ہزاروں مردوں اور عورتوں کو قید کرر کھا تھا۔ جہادی رہنما مجھ مے تھے کماس کانعر کا جہاد محض فریب تھا۔ وہ انگریزوں کا قریب ترین حلیف ہے اور ان سے معاہدے اور مودے بازی کے ذریعے حکران بناہے۔اس کی دوستاندروش کے باعث انگریز ابنی طاقت بحیا کرلے جانے میں کامیاب رہے ہیں اوراس کی انگریز نوازی نے ملک کومعاہدوں کی ایسی زنیروں میں جکڑویا ہے جن ہے ملک کی خود مختار حیثیت سخت مجروح مولی ہے۔ چنانچہ مجاہد رہنما آستد آستدامیر عبدالرحن کے ظاف آ وازیں بلند کرنے کے ان رہنماؤں میں جزل جان محد خان، ملامشک عالم، محدانضل خان وردگ، پ سالار حسین خان، تائب سیدسالارداؤ وشاه، اکبرخان لعلی پوری اور محدشاه خان غلجائی پیش پیش متے۔ان کے علاوه أفغانستان كے صوفيائے كرام كاطبقه بھى جو "روحانى" كہلاتا تھا، بھر بور خالفت كرد ہاتھا، محام بى كاشت كارجوكه ين اضافي نيكسول سے ننگ آ كيكے تقر حكومت كے خلاف آماد ، بغاوت تھے۔

امیر کے خلاف ال نفرت کا نتیجہ تھا کہ ایک موقع پر مزار شریف کی حدود میں اس پر قا تلانہ ملہ ہوا گر اس کی زندگی باتی تھی۔ گولی پاس سے گزرگئی۔ امیر کی گرفت اب اور سخت ہونے تھی۔ اے س زیادہ خطرہ جہادی رہنماؤں ہی سے تھا۔ چنا نچہ اس نے بڑی تیزی ہے ان کے خلاف کارروا کی شروعً كردى \_ پروپيگنزے كے ذريعے جہادى رہنماؤل كوا يجنث ادرسازتى عناصر كے طور پرمشہوركرديا عما-ان كے ناموں اور القاب كوبگا و كرعوام كے ليے مفتحد خيز بناديا گيا۔ جيد عالم دين اور بجاہد في سبل الله "الل دین محدافندی ' کومشک عالم کے لقب سے یاد کیاجا تا تھا۔ امیر عبدالرحن کی پر دیکیشدامشیزی نے ان کی كرداركتى كركے انبيں موتى عالم (جو بامولوى) كے نام مے مشہوركرنے كى كوشش كى - بيالك بات م کہ ملاصاحب کی خداداد مقبولیت میں کوئی فرق ندآیا اور عوام نے اس ناپاک حکومتی کوشش کونفرت کی ن<mark>گا</mark>

در کھا۔ اس کے باوجود بہت سے جہادی رہنماؤں کے ظلاف پروپیگنڈااس صدتک کامیاب ہوگیا کردہ تو ام کو متحرک کرنے اور عوام ان کے گرد جمع ہونے میں تذبذب کا شکار ہوگئے۔ اس کے فوراً ابعد مرکز قارشدگان کی تعداد تین ہزار تک بھنچ گئے۔ جزل جان محمد خان کے خلاف یہ مشہور کر کے کہ وہ ہم گرفآر شدگان کی تعداد تین ہزار تک بھنچ گئے۔ جزل جان محمد خان کے خلاف یہ مشہور کر کے کہ وہ اگریزوں کے ساتھ کل کر منصب سپر سالاری کے حصول کی سازش کرد ہاہے، اے گرفآر کرلیا گیا اور پھر طور پر تن کر کے وہیں دفنا دیا گیا۔

جزل جان محمہ کے بھائی محمد افضاں خان ، اور اس کے ساتھ عصمت اللہ خان ، بہرام خان اور کی لیڈرول کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ مجاہدین کا بیا نجام دیکھ کر کئی بڑے افقا فی لیڈراز خود ملک سے ہجرت کر گئے جن میں میر بچیے خان ، غلام محمد خان ، میروروئیش خان اور فتح محمد خان قابل ذکر ہیں۔

الما مشک عالم کی بے باک: ملا مشک عالم اب تک اُفغانستان بن میں شفے۔امیرعبدالرحمن ان کی معتبولیت کے باعث ان پر ہاتھ ڈالنے کی جراًت نہیں کر رہاتھا، چنا نچیا نہیں انعام واکرام کے ذریعے اپنا عالی بنانے کی کوشش شروع کی اور 1884ء میں ان کے علاقے خرنی میں دربارعام منعقد کر کے انہیں تخریف اور کی دیوت دی۔ ناصاحب نے اس دعوت کوشتی سے محکرادیا۔

آخرامیر نے اپنے بھائی شرین دل خان کو ایک وفد کے ساتھ ملاصاحب کو منانے کے لیے بھیجا۔ ملاصاحب نے اب بھی امیر کی جمایت اور در بار میں حاضری سے انکار کیا۔ وجہ پوچھی گئ تو ب باکا نہ انداز میں فر مایا:''وہ تین ہزاراً فغان بزرگ جنہوں نے انگریز کے غلبے کے خلاف جنگ کی تھی اور اسلام کی حرمت کی حفاظت کے لیے سخت قربا فیاں دی تھیں، آج کا ٹل کے چیل خانے میں قید ہیں اور ان کا سے انجام لوگوں میں مایوی اور وہشت کا سب بن رہا ہے۔اس حالت میں تو میں خود بھی جو کہ اُفغان موام میں سے ایک ہوں، اپنے آپ کو خطرے میں محموس کرتا ہوں۔''

نُلامشک کے بیٹے کی تحریک: امیرعبدالرحمن خان نے اس جواب کے بعدانہیں ان کے حال پرچھوڑویا کیوں کہ مُلامشک عالم ضعف و بیری کی وجہ ہے اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے تھے۔ 2 سال بعد 10 رکتے الاول 1303 ھ (1886ء) میں مُلاصا حب وفات پا گئے۔ ان کے بعدان کے بیٹے عبدالکریم نے امیرعبدالرحمٰن کے خلاف مسلم تحریک شروع کی مگر سرکاری افواج نے کئی خول ریز جنگوں کے بعدائ تحریک کوابتدائی میں کچل دیا۔ ہزاروں افراد بے دحی کے ساتھوں کردیے گئے۔ ٹلامشک عالم تاريخ انغانستان: جلدِاوّل

یادن افاصان بیرادن کے آبائی علاتے ''اند'' کے لوگ اس تحریک میں پیش پیش شے۔امیر کے حکم سے ''اند'' کے ایک ہزار متولین کی کھو پڑیاں الگ کر کے میدان جنگ سے کائل روانہ کی گئیں اورانہیں ایک اور نجے میار پرض کردیا گیا۔ یہ نظارہ دکیے کر توام کے دل دہل گئے اورامیر کا خوف پہلے سے بڑھ کرچھا گیا۔

فاتح میوند محد ایوب خان سے معرکہ: امیر عبد الرحن خان کے اکثر خالفین اس کے اقد ارکے ابتدائی تین چار برسول ہی میں مغلوب ہو گئے تھے۔ البتہ ایک جخص تھا جواس کی حکومت کے ساتویں برس تک اس کے لیے خوف ودہشت کی علامت بنار ہا۔ یہ جنگ میوند کا فارج سردار محمد ایوب خان تھا۔ جوال کی 1880ء میں اس نے میوند کے میدان میں انگریزوں کو تاریخی شکست دی تھی۔ اس کے بعداس نے فقد حارکا محاصرہ بھی کرلیا تھا تا کہ وہاں پناہ گزین برطانوی فوج کو مزا چکھا نے محرعبد الرحن خان اور انگریزوں کی باعث اسے عاصرہ جھوؤ کر ہرات والیس جاتا ہو اتھا۔

ہرات ادر مغربی وجنوبی اُفغانستان کے عوام اس مر دبحابد کے زبر دست حامی تھے۔امیر عبدالر من خان اس کی مقبولیت سے جلتا تھا اور چاہتا تھا کہ موقع کیلتے ہی ہرات پر جملہ کر کے اس سخت جان تریف کو ختم کردے۔

امیر عبدالرحمن خان اور سردارایوب خان کی کش مکش اس وقت ہے چل رہی تھی جب ایر عبدالرحن خات ہے جل رہی تھی جب ایر عبدالرحن خات تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ 1880ء کا سمال تھا۔ ای وقت سے سردار محد ایوب خان اس تگ ودو ہیں تھا کہ ایر عبدالرحمن خان کو اُفغانستان سے بھاگا یا جائے۔ چنا نچہ اپر بل 1881ء میں اس نے امیر عبدالرحمن خان کے خلاف فوج کشی شروع کردی۔ اس وقت تک اگریزوں کا اُفغانستان کے دیگر شہروں سے انخلاء کمل موچکا تھا مگر کا بل میں ان کی فوج کا آلیک بڑادستہ موجود تھا۔ ان کا امیر عبدالرحمن خان سے معاہدہ تھا کہ دو اس کے حریفوں نے ایوب خان کی یلغار کورو کئے ٹیل اس کے حریفوں کے خلاف اس کی مدد کریں گے۔ چنا نچہ انہوں نے ایوب خان کی یلغار کورو کئے ٹیل امیر عبدالرحمن خان کی یلغار کورو کئے ٹیل

قندهار پرقبضہ: محدایوب خان کا پہلاحملہ قدهار پرتھا جے فتح کرنے کے بعد وہ غزنی ہے ہوتا ہوا کا کل پر چڑھائی کرسکتا تھا۔ادھرا میرعبدالرحمن خان نے اپنی تیاریاں مکمل کر کی تھیں۔افتدار کے پہلے سال ہی میں اس نے فوج کو بے حدمضوط بنالیا تھا۔ چنا نچہاس نے دوفوجیں تیار کیں۔ایک کو ہرات پر قبنے کے لیے دوانہ کیا اور دوسری اپنی کمان میں لے کرفند ھارکی طرف بڑھا۔ اِدھر سردار مجمدا یوب خان جب قدمار پہنچا تو شہر کی مزاحمت کے بغیر فتح ہوگئیا۔اس لیے کہ قند ھاری ' فاتح میوند'' کا بے حداحترا م کرتے تھے۔ قند ھار کے صوفیائے کرام خصوصاً ان درویشوں نے جنہیں ' روحانی'' کہا جاتا تھا سردار مجمد ایوب خان کو کے کارہنما قرار دیا۔ جنوبی افغانستان کے اکابر علما لماعبد الرحیم کا کڑ ، علاعبد الواحد بوپلوئی اوردیگر پانچ علا کی ایک جبلس نے اعلان کیا کہ مردار محمد الیوب افغانستان کی بادشاہت کا سیح حق دار ہے کیونکہ انگریزوں ہے جہاد میں اس کے کارنا ہے تا قابل فراموش ہیں جبکہ عبد الرحن خان از روئے شرع معزول کردیے مانے کے قابل ہے۔ اس کی انگریز دوتی اوروطن وشمنی اسے مسلمانوں کی حکم ان کا کوٹ نہیں و تی۔

جانے کے تابل ہے۔ اس کی انگریز دوتی اور وطن وشمن اسے مسلمانوں کی حکم انی کاحق نہیں دیتی۔
قد هار میں سردار محد ایوب خان کی حکومت کے اعلان اور اہل شہر کی بھر پور جمایت کے باوجود عمری قوت زیادہ نہیں تھی۔ جبکہ کابل سے امیر عبدالرحن خان کی قیادت میں بہت بڑا نظر چلا آرہا تھا۔ اگر محمد ایوب خان اس تھوڑی کی طاقت کے ساتھ قندها رمیس محصور ہو کر لڑتا تو شاید امیر عبدالرحن کو کافی مدت کے کامیا بی نصیب نہ ہوتی ۔ مگر سردار کو برجوش لوگوں نے کھے میدان میں لڑنے پر برا پیختہ کیا۔ آخر وہ ابن تام قوت مجتمع کر کے قندها رسے باہر لکلا۔ یہاں عبدالرحمٰن خان کے لشکر سے زبر دست معرکہ ہوا۔

نتیج میں ایوب خان کو شکست ہوئی اور وہ نو کابل سے عبدالقدوں خان کی قیادت میں نکل تھی، ہرات مرکز ہرات تھا مگر اس دوران وہ سرکاری فوج ہو کابل سے عبدالقدوں خان کی قیادت میں نکل تھی، ہرات بر تبنہ کر چکی تھی۔ ایوب خان کے ساتھ قندھا رہے ہوا گئی تھی۔ ایوب خان کے ساتھ قندھا رہے گئی تھی۔ ایوب خان کے ساتھ قندھا رہے گئی تھی۔

فائ میوند کا انجام: سردارا ایوب خان برات پردشمنوں کے قبضے کے بعددل شکتہ ہوگیا۔ادھرعبدالرحمن خان نے انگریز جزل پرایمروزکواس کے تعاقب میں لگار کھا تھا۔ پرایمروزک ایک ہزارسابی دن رات اس کی طاش میں متھے۔ایوب خان مجور ہوکرایران کی سرحد میں داخل ہوگیا اور سیاسی ہناہ حاصل کا۔ شاہ ایران نصر الدین نے اسے اس شرط پر بناہ دی کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ایوب خان کی شکست کے بعد امیر عبدالرحن خان نے قدھار پر دوبارہ قبضہ کرلیا، وہاں ملاعبدالرحمی کا کرسمیت ان تمام اکا برکوا ہے سامنے تل کرادیا جنہوں نے ایوب

فال کوبادشاہت کے لائق قرار دیا تھا۔

سردارایوب خان ایران میں پناہ کے دوران بھی خفیہ طور پرامیرعبدالرحمٰن کے خلاف منصوبہ بندی کرتارہا۔ 1887ء میں میںنہ اور ہرات کے لوگول نے امیرعبدالرحمٰن کے خلاف بغادت کی توسردار الیسب خان موقع سے فائدہ اُٹھانے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔گراس کے پہنچنے تک حالات نا سازگار ہو چکے متحاور ہرات میں امیرعبدالرحمٰن کے خالفین اور حامیوں میں خانہ جنگی ہونے لگی تھی۔ ایوب خان بید کیھ کر ابو سانہ حالت میں واپس ایران چلا گیا گر اس بار حکومتِ ایران نے اسے پناہ دینے کی بجائے

انيسوالياب 366 تاريخ افغانستان: جلداة ل تاری افعانسان، جیزاد ن گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کردیا۔وہ فارمج میوند جسے برطانوی لاوکشکرزیر نہ کرم کا تھاا ہوں ک سازشوں ادر جفاؤں کا شکار ہوکر کفار کا قیدی بن گیا۔اس طرح اس کی حدوجہد کا زمانہ ختم ہوگیا۔ میر غلام قادر کا خفید قبل: سردار ابوب خان اور دیگر مجاہد رہنماؤں کی اسارت وجلاو طنی کے بید <u> - ا</u> اَفغانستان م<u>ِي اميرعبدالرحن</u> خان کا کوئی مدِ مقاتل باقی نہيں بچا تھا۔مجاہدرہنماؤں مِیں ہے *مرن* پر علام قادراو پیانی ایک ایپا شخص تھا جے امیر عبدالرحمٰن نے اپنا مخالف جائتے ہوئے بھی مامون رہنے دیا۔ غلام قادراو پیانی ایک ایپاشخص تھا جے امیر عبدالرحمٰن نے اپنا مخالف جائتے ہوئے بھی مامون رہنے دیا۔ بعد میں اے ایک سرکاری عہدہ بھی دے دیا گر بچھ ہی دنوں بعد ایک ملازم کے ذریعے اسے زہر کھلاکر مردادیا۔ یوں1880ء کے تاریخی جہاد کا کوئی کرداراً فغانستان کے منظرنا ہے پر ہاتی نہ رہا۔ غداروں پرنوازشات: قوم کے مسنوں کے ساتھ اس افسوس ٹاکسلوک کے بھس امیر کاروران امراء كے ماتير بہت فرا فدلانہ تقاجو برطانيے كے باراور قوم كے غدار ثابت ہوئے تتے۔ ان ميل تذعار کے غدار شیر علی خان کے درتا عجی شامل تھے۔ شیر علی خان کا ملت فروش بیٹا نورعلی خان انگریز کی مریری میں بی رہاتھا۔اس کا قیام کرا چی میں تھا۔امیر عبدالرحن خان کومعلوم ہوا کہ وہ کرا پی میں بہت مقروض ہو گیا ہے۔امیر نے اپنے نمایندے کرا چی تھیج کرا ہے قرضے کے بوجھ سے آزاد کرایااور دالی بادا کر کابل میں اس کی آرام دہ رہائش کا بندو بست کیا۔ ساتھ ہی بارہ ہزاررو پے مزید دیے۔ بلخ کی آندهی ، قاتلانه جمله: 1888 ویس بلخ کے والی سر دار محمد انحق نے امیر عبدالرحن کے مظالم ہے منتقر ہوکراس کی جمایت ہے روگردانی اختیار کی اور اپنے ہم خیال سرداروں کو ملا کر اعلانِ بغادت کردیا۔ شروع شروئ میں یول لگنا تھا جیسے بلتے ہے اُٹھنے والی بیآ ندھی عبدالرحمٰن کی سلطنت کی جو بیں اُ کھاڑ دے گی مگر امیر عبدالرحن نے پوری قوت اور جرواستبداد کے ساتھ اس بغاوت کو کچل ڈالا۔ بلخ میں ا<sup>من</sup> وامان قائم بوجانے کے بعدا میرعبدالرحمن خودوہاں پہنچا۔راستے میں مزارشریف میں اس پر قاتلان مل موا ۔ گولی اس کے تلیے کو بھاڑتی مولی جیے کی پشت پر کھڑے سیابی کوزخی کر گئی .....حمله آور کوفورا آلی کردیا گیا۔ سردار محمد انحق خان کی بغاوت کو کیلئے کے بعد بہت ہے سر کردہ افراد کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔ امیر عبدالرحن نے واپسی کابل آ کران ہے کرزہ خیز انتقام لیا۔ روزانہ پندرہ قیدیوں کو کابل کے''می<sup>دان</sup> مرادخان' میں لا یا جا تا اورانہیں تکواروں سے نکڑے نکڑے کردیا جاتا۔ مزاره جات کی شورش: 1886ء میں امیر عبدالرحن خان کوایک اور سخت جان حریف کا سامان کرنا پڑا۔ یہ بامیان اور اس کے اردگر دیجیدہ بہاڑی درّوں میں آباد ہزارہ جات قبائل کی بغادت تھی جس نے امیر کوایک عرصے تک بخت پریشانی میں متلا رکھا۔ ہزارہ جات عقیدے کے لحاظ ہے اہلِ تشیخ اور پیچ

انيسوال بأب رہنا دُن کا ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں ان کی مذہبی باگ ڈور ہوتی ہے۔امیر عبدالرحمٰن خان کے دور میں باں کے ذہبی طبقے کے افر درسوخ میں مزید اضافہ ہوا اور ہزارہ قبائل کے بچے سر داروں نے اپنی خود بی ری کا اعلان کردیا۔اس موقع پر ہزارہ جات کی بذہبی قیادت نے شیعہ بی منافرت کی آگ بحز کا کر ایے لوگول کو حکومت کے خلاف کھڑا کرنے میں خاص کر دارا دا کیا۔ امیر عبدالرحن خان نے ابتدا میں ں اس صورت حال کوخلا نے تو قع مبرو گل سے برداشت کیا اور کوشش کی کہ بزارہ جات گفت وشنیہ ہے شندے پڑجا کیں۔شروع شروع میں ان کے چند سرداروں پر حکومت کی مصالحانہ پالیسی کا شبت اثر ہوا۔وہ بغاوت کی تحریک سے الگ ہو گئے مگریہ آگ آ ہتہ آ ہت دیگر علاقوں تک پھیلتی جلی جاری تھی۔ 1891ء تک حکومت کے خلاف ہزارہ قبائل کی بغاوت ایک عموی تحریک کی شکل اختیار کرمئی۔اب امرعبدالحن حسبِ عادت اسے بوری قوت سے یا مال کرنے پراُ تر آیا۔اس کے افسران زبروست لا و لشکر کے ساتھ ہزارہ جات پرٹوٹ پڑے گمر ہزارہ جات آ سانی ہے زیر ہونے والے نہ تھے۔انہوں نے سرکاری افواج کے بہترین کمانڈ رعبدالقد دی خان کو'د کوتل چور'' کے مقام پرشکست فاش دی۔ پھر بریگیڈئیرز بروست خان کی تیادت یس آنے والی سرکاری فوج کا بھی یکی انجام ہوا۔امیرعبدالرحن کے تر بی معاون جزل میرعطامحمدا ورجزل شیرمحمدان معرکوں میں شدیدزخی ہوکروا پس لوئے۔

امیرعبدالرحمن نے بیدد مکھ کر کہ ہزارہ جات کواس طرح مفلوب کر تامشکل ہے، بہت بڑے پیانے پر جنگی تیاریاں شروع کیں اورعوا می قوت کو پشت پرر کھنے کے لیے اس جنگ کو غذہبی جنگ کارنگ دینے کی کوشش کی ۔ بوں اَ فغانستان میں شیعہ نی منافرت اس قدر بڑھ گئی کہ دونوں میں سے ہرفریق دوسرے کو نیست ونا بودکرنے پرتل گیا۔

1891ء میں شروع ہونے والی ہے جنگیں 1892ء میں سرکاری افواج کی کا میانی پر انجام پذیر ہو کیں۔امیر عبدالرحن خان نے ہزارہ جات کی قوت کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا اور بامیان سیت الناتمام دور دراز کے علاقوں میں جہال ہزارہ جات آباد نتے، اپنی طاقت وہیب کا سکہ بٹھادیا۔ انہیں توانین مکی کا پوری طرح یابند بنایا اور ان پر دہ معاشی واقتصادی پابندیاں عائد کردیں جواس سے پہلے کمی لا گونہیں ہوئی تھیں ۔مثلاً: پہلے ان کے گلہ با توں کے لیے جرا گا ہوں کی کوئی حدود متعین نہیں تھیں، امیرنے ان چرا گاہوں کی حد بندی کرادی۔

شورش کے خاتمے کے پچھ و مے بعد امیر نے ہزارہ جات کے مطیع فر مان ہوجانے والے سردارول

تارخ افغانتان: جلداة ل اور ندجی رہنماؤں نے فراخدلانہ سلوک شروع کمیا اور انہیں اعزاز واکرام سے نوازا۔ بزارہ قبائل کی اور کوں کو دوسرے ملکوں میں باند یوں کی طرح بینچے کا کاروبارایک عرصے سے جاری تھا۔ ایرسفان پریابندی لگادی۔

امیر عبدالرحن نے نورستان کوزیر تگین کرنے کے لیے 1891ء میں پہلی کوشش کی تھی اور اپنے نمایندوں کے ذریعے اس آزاد دنیا کو کابل سے متعلق ہوجانے کی دعوت دی تھی۔نورستان کوگ ان کابل سے متعلق ہوجانے کی دعوت دی تھی۔نورستان کوگ ان کے بعد دربار کابل میں رسی طور پر آنے جانے گئے شعے۔1896ء میں امیر نے نظر ہار کے والی بسمالا رفاع میدر چرخی کو با قاعدہ فوج کے کرنورستان جانے کا تھم دیا۔ اس سے قبل غلام حیدر چرخی فورستان کی نفت گیری کے برشی دو گئی فورستان کے برائی تھی۔ کو برائی کے برشی دو کرچکا تھا۔ امیر عبدالرحمٰن کی سخت گیری کے برشی دو نموت دیا میں موجع کے سے اس کے دل جیت رہا تھا۔ اس نے نورستان کے بمائد کو اسلام کی دوست دیا میں شروع کردی تھے۔

امیرکی جانب سے نوج کئی کا تھم ملنے کے بعد بھی غلام حیدر چرخی نے بڑی سنجھ ہو جدے کام الااد پہلے نورستان کے جمائی اور نورستان کے دربالا پہلے نورستان کے جمائی کہ ہماری فوج صرف بدخشاں اور نورستان کے دربالا راستہ کھو لئے اور نحفوظ کرنے کے لیے آرہی ہے۔ اس کے بعد جب غلام حیدر خان اپنے 4 ہزار سابھ لیا کہ سما تھا ہوں کے حتی سیائل نے مزاحت کا سے ساتھ نورستان پہنچا تو اسے راستہ کھلے ملے صرف بعض مقامات پر پچھ قبائل نے مزاحت کا سے ساتھ تھے۔ سپدساللار نے انہیں جلد ہی زیر کرلیا۔ میرکاری عملداری قائم ہوجانے کے بعد اس علاقے کا نام کا فرستان سے بدل کر نورستان رکھ دیا گیا کہ کو نکھ اب یہاں تیز ک سے اسلام کا نور چیل رہا تھا۔ سپدساللار غلام حیدر نے شروع میں 80 مبنین ملا کے وقتر او حضرات یہاں شعین کردیے جن کی تحداد بعد میں بڑھتی چلی گئی۔ آج کا نورستان افغانستان میں وقتر او حضرات یہاں شعین کردیے جن کی تحداد بعد میں بڑھتی چلی گئی۔ آج کا نورستان افغانستان کی

ن مدسلمان آبادی رکھنے والاصوبہ ہے جہاں علاومشائ کی تعداد بھی کا أن ہے۔ ں امیرعبدالرحمٰن کے حالات میں جہاں اس کی کمزور یوں اور مظالم کا ذکر ہوا وہاں اس کارنا ھے کا تذکر ہ ہی ضروری تھا۔اس کارنا مے کاسب سے بڑا کردارسالارغلام حیدر چرخی تھاجس کی تحکمت وبصیرت نے اں مشکل ترین مہم کوصرف آٹھ ماہ کی قلیل عرت میں ممکن کردکھایا۔ بیکارنا مداس کے لیے ان شاء اللہ بت بزاصد قد جاریه تابت ہوگا۔ اگر برطانیہ کی سازشیں چتر ال ادر گلگت کو الگ کر کے نورستان کوتشیم نہ كرديتين توشايدا ج وال آبادي كھي بت پرست ادرغيرسلم قبائل بھي إسلام كي آغوش ميں ہوتے۔ برطانیہ کی قبائکی علاقہ جات میں سازشیں : برطانیہ ہے دو بڑی جنگوں کے بعد مسلمانان اُنفانستان اورانگریزوں کے مابین دشمنی کی بنیادی مستحکم ہو چکی تھیں۔ برطانید بہرصورت اُنفانستان کو حکوم دیکھنا عاہتاتھا جبکہ اُفغانستان کےمسلمان اس کا تسلط برداشت کرنے کے لیے تیار ندیتھے۔ان دونوں کے . درمیان امیرعبدالرحمٰن کی حیثیت سے ہوئے رسے پر چلنے دالے کھلاڑی کی ی تھی جس کی ذرا می لغزش بہت بڑی تیاہی کا پیش خیمہ ہوسکتی تھی۔

اس میں شک نہیں کہ امیر عبدالرحن خان نے 1880ء کے معاہدے کے ذریعے اُفغانستان کے مغادات کو برطانیہ کے تالع کر کے انگریز نوازی کا ثبوت دیا تھا تگریہ حقیقت اس پر بھی عماِل تھی کہانگریز ملمانوں کے دوست نہیں، دشمن ہیں۔ تا ہم انسوس ناک بات بیے کہ تھائن کو بیجھنے کے باوجودا میرکو یہ تونین نه ډوسکی که ده غیوراً فغان عوام کی د لی امتگول کے مطابق برطانیہ کے سامنے ٹم ٹھونک کر کھڑا ہوسکتا۔ اں کے بزدیک برمسکے کاحل صرف آنگریزوں کا اعتاد برقر ارر کھنے اور نیاز مندانہ فدا کرات کے ذریعے ا پنی اغراض بوری کرنے میں تھا۔ 1880ء کے معاہدے کے بعد انگریزوں نے اُفغانستان کو مزید جکڑنے کی نئ سازشیں جاری رکھیں جن کی انتہا معاہدہ ڈیورنڈ پر جاکر ہوئی۔اس معاہدے کا مقصد أفغانتان ہے ملحقہ قبائلی علاقہ جات کوتشیم کرنا اور ان کے غالب رقبے کو برطانوی عملداری کے ماتحت لانا تھا۔اس معاہدے کی ضرورت کو اُبھار نے کے لیے قبائلی علاقہ جات کے بعض سرداروں کو امیر مبرالرحن خان کےخلاف اُ بھار کراَ فغان مرحدوں کے پاردخل اندازی شروع کرائی گئے۔ یہ قبائلی سردار انگریزوں کی سازش کا شکار ہوکر سلح جھے اُنغانستان میں نیمینے گئے جولوٹ مارکر کے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچا کرواپس آ جاتے تھے۔اکثر قبا کلی لوگ اس بات سے لاعلم تھے کہ دہ انگریزوں کے لیے استعال ہور ہے ہیں۔انہیں یہ مجھا یا گیا تھا کہ بیانگریزوں کے ایجنٹ عبدالرحن خان کے خلاف جہاد ہ۔ چنانچے اس تسم کی کارروائیاں تسلسل ہے ہونے لگیس قبائلی مداخلت کاراَ نغانستان میں گھس کراسلحہ

مجی تقسیم کرتے جو برطانیہ کے ایجنٹ انہیں مہیا کرد ہے ہے۔ یہ اوگ اُنفان عوام کو امیر عبدالرحن کے خلاف بغاوت پراکسانے کے لیے اشتہارات بھی بھیلاتے۔ اگر اس کارروائی کااصل محرک کوئی صالح اسلامی رہنما ہوتا تو نتائج کچھاور ہوتے .....مگریہاں ڈوری خود برطانیہ ہلار ہا تھا.....امیر عبدالرحن خان کوشش کے باوجود بغاوت کی اس آگ کونہ بھاسکا۔ آخر کا روہ سرحدی قبائل سے مایوں ہوگیا اور اس نے سجھ لیا کہ ان علاقوں پر قابویا نااس کے بس سے باہر ہے۔

سیجھ عرصے بعدا سے بیملم بھی ہوگیا کہ اس کھیل کے بیچھے برطانیہ کا ہاتھ ہے مگر وہ رکی احتجان کے سوا

سیجھ نہ کر سکا۔ البتہ عوام میں اپنا'' بجاہدا نہ کر دار' اُ بھار نے کے لیے اس نے برطانیہ کو اِسلام وقمن ملک

اقدامات شروع کردیے .....مثلاً وہ اپنی بجالس میں بار بار جہاد کی با تمی کرتا، برطانیہ و اِسلام وقمن ملک

قرار دیتا اور عوام وخواص کو اِسلام کے لیے سرکٹا دینے اور برطانیہ کے ظالف سید سیر ہونے کی تلقین کرتا۔

انمی وفوں اس نے خود کو'' حائی شریعت' اور'' بجاہد دین' کے القاب سے مشہور کرایا۔ جہاد اور انگریز و رشمی کی موضوع پر کہا ہے اور رسالے شاکت کے ۔.... برطانیہ سے عداوت میں سنجید گی ظاہر کرنے کے دشمی کے بہت سے لوگوں کو اس الزام میں گرفتار کرلیا کہ ان کے گھروں سے انگریز کی لٹریچر یا انگریز وں کے خطوط برآ مد ہوئے ہیں۔ حد تو ہہ ہے کہ بعض لوگوں کو مرف اس لیے دھرلیا گیا کہ وہ انگریز کی سفارت خطوط برآ مد ہوئے ہیں۔ حد تو ہہ ہے کہ بعض لوگوں کو مرف اس لیے دھرلیا گیا کہ وہ وہ وہ اُفغان عوام میں بجاہد کی دور دور تک کوئی آتا ترتبیں تھے۔

کی میشیت حاصل نہ کر سکا کوئکہ اس میں سیج جذبہ جہاد کے دور دور تک کوئی آتا ترتبیں تھے۔

قبائل پر برطانوی بیلفار: جب برطانیه امیر عبدالرحن کو قبائلی علاقہ جات سے بدخن کر چکا تو اس نے ابنی افوان کا رُن قبائل کی طرف کردیا ۔۔۔۔ قبائل کی طرف کردیا ۔۔۔۔ قبائل کی طرف کردیا ۔۔۔۔ قبائل کی عمار کر طانیہ سے لڑنے نے کے لیے امیر عبدالرحن کی امداد کے عمان حتے ۔ انہوں نے بار بار در بار کا تل میں درخواست کی کہ ان کی عمرک کہ دک جائے گر امیر نے اس پرکوئی توجہ نددی ۔ 1888ء میں برطانیہ نے کوئٹ سے راولپنڈی تک مختلف چھاؤنیوں میں مکدم من اس پرکوئی توجہ ندوی ۔۔۔ پہلے یوسف ذیل جزار سیا ہیوں کا اضافہ کردیا ۔۔۔۔ پہلے یوسف ذیل قبیلہ اس کی لیسٹ مقابلہ کرنے کے بعد مغلوب ہوگیا۔ برطانوی افواج کی دوسری ایک لیفار دیر ، مگلت اور چتر ال پرتھی ۔ یہاں کے لوگ جو عسکری و تعدنی کردہ افسر گل مجمد فون پر انے دور میں بی لیفار دیر ، مگلت اور چتر ال پرتھی ۔ یہاں کے لوگ جو عسکری و تعدنی کردہ افسر گل مجمد خوان اپنی فوق کے ایک موجود تھا۔ امیر نے اسے لڑے بغیر لیسیائی کا تھم بھیجا اور انگریزوں نے واتا پر بھی قبضہ کرلیا۔ ساتھ موجود تھا۔ امیر نے اسے لڑے بغیر لیسیائی کا تھم بھیجا کہ ہم سلطنت افغانستان سے محق ہوتا جا ہے کہ مراح ( کرم ایجنسی ) کے مجانک کو پیغام بھیجا کہ ہم سلطنت افغانستان سے محق ہوتا چا ہے۔

مرع افغانستان: جلد اقل انيسوال باب ں، اگم یزوں کی غلامی میں منظور تبیں، آپ ہمیں اُفغانستان میں شامل کر کیجے.....مگرامیر نے جواب . را کہ معاہدہ گند مک کے مطابق آپ آگریزوں کے ماتحت ہیں۔ان سے آزادی حاصل کرنا جا ہے ہیں ۔ ' چودکوشش کریں۔ بلوچستان کے سردارول نے بھی انگریزوں کی ماتحق مستر د کر دی اور خاران کاریس ن<sub>ور</sub>وز خان ایک عر<u>صے ت</u>ک اُفغانستان میں شمولیت کا اعلان کر کے برطانوی افواج ہے برسر پیکار دہا**گر** ا برعبدالرحن نے اس کی بھی کوئی مدونہ کی۔اس طرح بیتمام سرعدی قبائل برطانیہ کے مقالبے فکست کھا گئے سرحدی قبائل کی شکست کے بعد برطانید کا کھیل پوری کامیابی سے اختام پذیر ہو چکا تھا۔اس نے امیر عبدالرحمن کوان تلص مسلمانول سے بدطن کر کے قبائل کی بیرونی اعانت کے تمام رائے سدود کردیے تھے اور انہیں زیر کر کے امیر کو قبائل کی آئن دیوار سے محردم کردیا تھا۔

أفغانستان پرحملہ: اب جبکہ راسته صاف ہو چکاتھا، برطانیہ نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس اُنغانستان پر حلے کا فیصلہ کرلیا جس کے حاکم کووہ چنددن پہلے تک اپناد دَست اور حلیف قرار دیتا تھا۔اب اُنفانستان اور برطانيه مين سرد جنگ شروع ہوگئ\_سفارتی تعلقات 1892ء میں بالکل ختم ہو گئے۔ برطانیہ نے أفغانستان كواسلىح كى فرانهى پريابندى لگادى اورأفغان ٹرانزيٹ كوبالكل بند كرديا۔ 1893ء ميں برطانيہ نے اپنی ٹری دل افواج کو اُفغانستان پر حلے کا تھم دے دیا۔ امیر عبدالرحن خان نے انگریزول کی میٹ قدى كى اطلاع ياكر أفغان افواج اور رضا كارول كومقالج كے ليے تيار ہوجانے كى ہدايت كى - چندونوں مں ایک لا کھافراد پر مشتل لشکر جمع ہوگیا۔ بیشکر کابل کے باہر سیاہ سنگ کے میدان میں آ کر تھمرا۔اس وتت یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بورا اُفغانستان انگریزوں سے اڑنے کے لیے نکل آیا ہے۔ برطانوی انسران کواُنظانوں کی ان تیاریوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے پیش قدی روک دی اور پندرہ انسران کا ایک وفد امرعبدالرمن سے مذاکرات کے لیے روانہ کرویا۔اس وقت برطانوی استعار کے سامنے تھوڑی تی جرأت کا مظاہرہ کر کے امیر عبدالرحمن نے اپنی پوزیش مضبوط کر لی تھی اور اگر وہ مذاکرات میں بھی مومنا نہ آن بان اورنہم وفراست کا ثبوت دیتا تو یقیناانگریز دل کو اَفغانستان کے بارے میں اپنے موقف ہے پسپائی اختیار کرنا پڑتی گرافسوس کہ خدا کرات کی میز پرایک بار پھر فرنگی بازی گروں نے بازی جیت لی۔ معاہدہ ڈیورنڈ: نداکرات کے لیے انگریز آفیسر ڈیورنڈ ایک وفد کے ساتھ کابل پہنچا جہال اس نے عِالیس دن تک قیام کیا۔ ڈیورنڈ نے اُفغان حکام کو برطانیہ کی توت وسطوت سے خوفز دہ محسوں کیا تو ڈٹ کر میرمطالبہ کیا کہ یا تو اَفغانستان کی سرحدوں کی تشکیل نو کے لیے برطانیہ کی تجاویز کومن وعن تبول کرانیا جائے یا تمام دوستانہ دسفارتی مراسم ختم کردیے جائیں۔اس نے آگاہ کیا کہ برطانوی نظر سرحدوں پرجمتا

انيسوال بار

تاريخ افغانستان: جلد اوّل ہے جو کسی بھی وقت حملہ کرسکتا ہے بھراس کے نتائج بھیا تک ہوں گے۔امیر عبدالرحمٰن خان نے اس مسئل ر بر تمبرانی مے فور کیے یغیر طے کیا کہ انگریزوں کے مطالبات مان لیے جا کیں۔ دراصل وہ جانیا تھا کہ اس . کی حکومت انگریزوں کے سہارے سے وجود میں آئی اور ان کے دوئی کے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ اے اندازہ تھا کہ انگریز دل ہے جنگ کا نتیجہ بچھ بھی نگلے، دہ اپنے گورے سر پرستوں کی اس انداد ہے محروم ہوہی جائے گا جس کی بنیاد پروہ عوای مخالفت کے باد جود تخت شاہی پر برا جمان ہے۔انگریزوں ے ناتہ تو نے کے بعد وہ اُنغان عوام کے رحم وکرم پر ہوگا جوائے بھی معاف نہیں کریں گے۔ان پہلوؤں کوسا منے رکھتے ہوئے اس نے ملک وملت کے مفاد کو قطعاً نظرانداز کردیا شخصی اقترار کے تحفظ ک خاطر کیے گئے نیصلے تو مول کی تباہی بقیلی بنادیتے ہیں۔عبدالرحمٰن خال نے بھی شخص انتدار کوطول دینے کے لیے اُفٹانستان کے خامصے بڑے جصے سے محردی تبول کرلی ہے اور رسوائے زمانہ معاہرہ ڈیورنڈ بردستخط کردیے۔

معاہدے کے مندرجات: بیرمعاہدہ کیا تھا؟اس کی وضاحت کرتے ہوئے امیرا بنی خودنوشت مواخ حیات تاج التواریخ میں لکھتاہے:

' واخان ، کا فرستان ، اسار ، مهمند کا ایک حصه لال بوره اور وزیرستان کا میچم حصه میری مملکت میں شامل رہے گا اور میں دوستانہ طور پر وزیرستان کے بقیہ جھے، بلند خیل، کرم، آفریدی، باجوز، سوات، بونير، دير، چلاس ادر چتر ال کوچيور دول گائ" ( تاج التوارخ فاري ،ص: 431-430) اک طرح عیاد دمکار ڈیورنڈ نے امیرعبدالرحن خان سے ایک ایسے معاہدے پر دسخط لے لیے جو مسلمانوں کے لیے سراسر گھائے کا سودا تھا۔ بیدن اُ فغانستان اور قبائلی علاقہ جات کے غیور مسلمانوں کے لیے سوگ کا دن تھا۔ کیونکہ بزاروں مربع کلومیٹر پر تھیلے ہوئے کوہ ودمن کسی جنگ کے بغیرا فغان عملدار کا ے نکل گئے تھے۔گرامیرعبدالرحمٰن خان اس دن بہت خوش تھا کہ باغیوں اور فسادیوں کےعلاقوں ہے اس کی جان تیوٹ می ہاور انگریز کی حمایت سے اس کی حکومت کے پائے مضبوط ہو گئے ہیں۔ ا بنی خودنوشت سوائح میں وہ لکھتا ہے:

"تيره نومبر 1893 وكوسلام خاندكي عمارت شي دربار عام لكايا حميا\_تمام سلطنت اوركالم انظامیہ کے عہدے دار، تباکل کے روما میرے دو بڑے بیٹے حاضر ہوئے۔ اہل مجلس کے سامنے، ابتدائی کلمات کے طور پر میں نے کچے مفتکو کی اور ان قراردادوں کی روداد جو کہ (اَنگریزوں کے ساتھ) طے پائی تغیس،اجمالی طور پربیان کی فیدا تعالیٰ کا شکرادا کیا کساس نے ری دونوں سلطنوں کے درمیان اس دوستا نہ تعلق کو جو پہلے ہے موجود تھا منر یدمضوط کردیا اور ان کے باہمی اتحاد کو پہلے سے بھی زیادہ کردیا۔ میں نے سرمارٹیمورڈیورٹڈ اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہاوا کہا کہ انہوں نے بات چیت کو عاقلانہ طور پر دوٹوک انداز میں انجام پذیر کیا۔''

امیر عبدالرحمن کا برطانیہ کی طرف جھکا وُروس کو اشتقال دلانے کے لیے کانی تھا چنا نچاس نے کئی بار انغان سر حدول پر فوج کئی کی اور امیر عبدالرحمن نے بمشکل ابنا دفاع کیا۔ 1884ء میں دریائے آموعبور کے کنارے'' بننج ندہ'' کی چوکی پر خوز یز جھڑ میں ہو گیں۔ 1887ء میں روس نے دریائے آموعبور کر کے خواجہ صالح اور نواحی تصبات پر قبضہ کرلیا۔'' وا خال'' کی پٹی پر بھی روس اپنے استحقاق کا دعوے دار ہا۔1892ء میں روی افواج بدخشاں کے قریب پامیر کی سطح مرتقع پر قابض ہوگئیں۔ امیر عبدالرحمن نے برطانیہ کے اثر ورسوخ کا مہارا لے کر بار بار خاکرات کے ذریعے آفغانستان کی سرحدی تشکیلات عمال کرانے کی کوشش کی مگر روس کی ہے دھری بھیشہ آ ڈے آئی۔

۔ افز کار برطانیہ کے توسط سے 1896ء میں ایک معاہدہ ہواجس کے تحت ثال مشرق میں وا خان اُفغانستان کاحق مان لیا گیا۔ پامیر دونوں ملکوں میں تقتیم ہو گیا جبکہ دریائے آموکو ثال میں حتی سرحد مان لیا گیاای طرح اُفغانستان دریائے آمو کے پاراپنے کی علاقوں سے محروم ہو گیا۔ تارخ انفانستان: جلداة ل

## مآخذومراجع

به ..... اَنغانستان در مميرتارخٌ ، ميرغلام محد غبار به ..... تاج التوارخٌ ، امير عبدالرص خان کی خودنو شت سواخ حيات ( فاری ) به ...... اردود اکر و معارف إسلاميه ، ناشر : دانش گاه ، پنجاب يونی ورخی به ...... درزوايا کی تارخٌ معاصراً فغانستان ، احما کی کهراد به ..... سراج التوارخٌ ، مرزافين محمد خان به ..... تارخ تجرويه شاخشای اُنغانستان ، علام عبدالحی حيیی

## ببيوال بإب

## حبيب الثدخان كادور

امیر عبدالرحمن خان کی وفات کے بعداس کا بیٹا حبیب اللہ خان تخت نشین ہوا۔ وہ بنیا د کی طور پر اینے باب كى پالىييول سے اختلاف ركھتا تھا، اس مليعوام نے اس كى تخت نشينى كونيك شكون تصور كيا اوركى شورش کے بغیر بورے ملک میں اس کا سکر دائج ہوگیا۔ اس نے 1901ء سے 1918ء تک حکومت کی۔ حبيب الله خان اس لحاظ سے خوش نصيب تھا كەاسے ايك متحكم مملكت كا فقد ارورثے ميں ل كميا تھا جس كى نوج بھی مضبوط تھی اور روس و برطانبیے سے سرحدی معاہدوں کے بعداسے فی الوقت بیرونی خطرات کا سامنا مجی نہیں تھا۔ نیزعوا می سطح برکسی بغاوت کے آتار دور دور تک نہ تتھے۔حبیب اللہ خان ال بہترین مواقع ے فائدہ اُٹھا کر ایک مثالی حکمران کا کردار ادا کرسکتا تھا۔ تاہم اس نے بیکردار نبھانے میں کہاں تک کامیا بی حاصل کی۔اس کے جواب میں ہم امیر حبیب اللہ خان کے دورکودو حصول میں تقیم و کیسے ہیں۔ رعایا پروری کا دور: اس کا پہلا دوروہ ہےجس میں امیرنے اپنے باپ کی یالیسیوں کے برعس رعایا پروری میں غیر معمولی کشاده ولی کا مظاہرہ کیا اور ایک پخته فکر مسلمان حکمران کے طور پر عالم میا اسلام میں شہرت حاصل کی۔اس نے برسرا قتر ارآتے ہی شریعت اِسلامیہ کی پابندی کا اعلان کیا۔اس سے قبل اس کے نکاح میں پانچ بیویاں تھیں۔ شریعت کے نفاذ کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کرا حکام شرع کی یابندی کا آغاز اپنے گھرے کیا۔ کابل شہر میں ایک محلہ گانے بجانے والی عورتوں کا تھا جہاں عیاش لوگوں کا جمکٹھا رہتا تھا۔ امیر نے ان سب عورتوں کو تو بہتا ئب کرا کے مختلف علاقوں میں منتشر کردیا۔خواتین پر پردے کی پابندی اس طور پر لازم قرار دی کہوہ صرف خاکی رنگ کی بڑی چادر استعال کر کے گھر سے نکلیں اور نے قتم کے رنگین اور شوخ برقعوں سے اجتناب کریں۔ اَفغانستان میں مقیم ہندوؤں کو پابند کیا گیا کہان کے مرد زردرنگ کی گیڑی اور عورتیں زرد برقعے پہتا کریں تا کہ مسلمانوں سے ان کا متیاز ہوسکے قبروں اور مزاروں کے کتبوں پر کندہ قرآنی آیات کی ہے

حرمتی کا خیال کرتے ہوئے تھم دیا کہ ایسے تمام کتبے اور منتش پتھراً کھاڑ لیے جائیں۔

امیر حبیب اللہ خان کا ایک بڑا کارنا مدیبی ہے کہ اس نے جگہ گھ دین مدارس اورعمری تعلیم کے اسکول وکا کی کھلوائے ۔ صرف کا تل میں حفظ قر آن کے گیارہ مدر سے بنوائے جن ش تین سے چیمال کے دورانے ش قر آن حفظ کرادیا جا تا تھا۔ عوام کو خوش کر نے کے لیے امیر نے تید خانوں کے درواز کے کھول دیے اور بے شارمر دوزن رہا کر دیے ۔ ان میں سے جو کی الزام یا مقد سے کے اندرائ کے بغیر قید سے آنیس فوری رہائی دے دی گئی اور جن پرکیس چل رہا تھا، ان کی اکثریت کو تحقیق و تنیش اور مختم عدائی کارروائی کے بعد آزادی ال گئی ۔ انساف اور رحم دلی کے اس مظاہر سے پر افغان عوام حبیب اللہ خان ابتدائی سالوں میں رہایا کا دل جینے کے لیے حبیب اللہ خان ابتدائی سالوں میں رہایا کا دل جینے کے لیے جرمکن کو شش کرتا رہا ۔ وہ ماہ رمضان میں ہرشام خریوں کی دعوت افطار کا اہتمام کرتا ۔ وعوت کے لیے شائی کل کے باغ میں وسرخوان بچھایا جاتا ۔ ہزاروں آ دمی روز اندوسر خوان پر بیٹھے شے ۔

کننب حبیب اور کمتب حربید: آنفانستان میں عمری علوم کے فروغ کی بخت ضرورت تھی۔ یہ ملک اس میدان میں ایک صدی بیچے چل رہا تھا۔ امیر نے کا تل میں '' کمتب حبیبیہ'' قائم کر کے جدید درسگاہوں کی داغ تیل ڈائی۔ 1903ء میں قائم ہونے والے اس اسکول میں دینیات، تاریخ، جغرافی، ریاض، حکمت، کیسٹری، فزکس اور انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 1909ء میں امیر نے آنفانستان کا پہلا جدید فوجی اسکول '' کمتب حربیہ'' کے نام سے قائم کیا۔ جس میں قرآن مجید، خوش نوکی، جغرافی، ریاضی، تاریخ اسلام، مرف ونحواور جدید سائنس کے علاوہ عسکری آمور کی نظری تعلیم (Theory) اور کمی تربیت تاریخ اسلام، میرف ونحواور جدید سائنس کے علاوہ عسکری آمور کی نظری تعلیم (Theory) اور کمی تربیت دی جاتی تاریخ اسلام، میرف وزی تا تھا۔ اس نے تجارتی وضعتی طور پر ملک کو ترتی و دینے کی فاطر کی اہم مقالمین کے طور پر بڑکوں پر نظر آنے تا تھا۔ اس نے تجارتی وضعتی طور پر ملک کو ترتی و دینے کی فاطر کی اہم اقدامات کیے۔ اس کے دور میں پہلی بارا نفانستان موٹر کا رہے شنا ہوا۔ جبئی ہوئی موٹریں اندامات کے۔ اس کے دور میں پہلی بارا نفانستان موٹر کا رہے شنا ہوا۔ جبئی ہوئی موٹریں انفانستان کی مڑکوں پر نظر آنے نزگیا گیا۔

انا ثیت اور لا قانونیت کا دور: امیر صبیب الله خان کا دو مرا دور وہ ہے جس میں وہ بے بناہ عوالی مقبولیت کے باعث فردرو کئیر کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو خدا کا نائب اور ہر مسئولیت سے بالاتر تصور کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو شرقی احکام سے بھی آزاد بجھ لیا اور حرم سرا میں درجنوں عور تیں داخل کرلیں۔ اب اس کا زیادہ وقت عیش و آرام میں گزرنے لگا۔ اس کے ساتھ می افغانستان کی خور تیں داخل کرلیں۔ اب اس کا زیادہ وقت عیش و آرام میں گزرنے لگا۔ اس کے ساتھ می افغانستان کی خارجہ پالیسی میں برطانیہ اور دوس کے ساسے نیاز مندی کار بھان بڑھنے لگا۔ اس سے ایک اور تعلین تلکی

مارخ افغانستان: جلد اوّل

جربی کہ ملک کو ہر بحران سے دوراورامن وامان کی صورت حال کوسلی بخش پایا تو تمام امورسلطنت اپنے پیول کہ ملک کو ہر بحران سے دوراورامن وامان کی صورت حال کوسلی بخش پایا تو تمام امورسلطنت اپنے ہیں کے حوالے کر دیے۔ امیر کی بے فکری کی وجہ سے ان نائیمن کو بھی کھی کا ڈر نہ تھا۔ نتیجہ بدلکلا می جانب سے عوام پر بے پناہ دست درازیاں شروع ہو گئیں۔ نیکس بڑھنے گئے، گرانی انتہا کو کئی میں اورامن وامان سبوتا تہ ہو گیا۔ اس صورت حال نے عوام کو بے چین کر دیا۔ اس کے ملاوہ اب عوام کو برطانیہ اور دوس کے سامنے ہرمعالے میں اپنی حکومت کا نیاز مندانہ کر دار بھی بے حدیا گوارگز ر رہا تھا۔ اس اضطراب کے نتیج میں 1912ء میں پکتی کا اور قد حارے کئی طاقت ور سردارا میر کے خلاف اُٹھ کی سے میں ان بخات و کو کا کام بنا دیا گر اس سے بید کام بنا دیا گر اس سے بید کام بنا دیا گر اس سے بید کیا ہم بوقی جارتی ہے۔

نظام حکومہ بن : سلطنت کے مرکزی عبد کے بچھ یوں تھے کہ نائب السلطنت ولی عبد سمجھا جاتا تھا۔ یہ اعزاز امیر کے بھائی نفر اللہ خان کو حاصل تھا۔ امیر کے بڑے بیٹے عمایت اللہ خان کو معین السلطنت اور بھلے بیٹے اہان اللہ خان کو معین الدولہ کہا جاتا تھا۔ ہرصوبے کے گورز کا تقر رامیر خود کرتا تھا۔ گورز کو نائب السلطنت کرتا تھا۔ معین السلطنت کا کا ہمٹری فیصلوں کے لیے قضاۃ کا تقر رکرنا تھا۔ فوجی بحرتی کی ذمہ داریاں معین الدولہ کے برد کما ہمٹری فیصلوں کے لیے قضاۃ کا تقر رکرنا تھا۔ فوجی بحرتی کی ذمہ داریاں معین الدولہ کے برد محمد عنایت اللہ خان اللہ خان اللہ خان اللہ خان اللہ خان کا مختری اللہ خان اللہ خان کی خود کا تھا۔ یہ دونوں بھا بھیتیج صبیب اللہ خان کی بالیہ خان کی اللہ خان کی اللہ خان کی بیٹیج حسیب اللہ خان کی بیٹید نے خاصا اختلاف درائے رکھتے تھے۔ ان کے تھا بیوں میں سردار محود طرزی بھی شامل تھا۔ یوں میں سردار محود طرزی بھی شامل تھا۔ یوں میں سردار محود طرزی بھی شامل تھا۔ یوں جب اللہ خان سے خاصا اختلاف درائے رکھتے دالا ایک مضیوط گردہ دود میں آجا تھا۔

ایر صبیب الله کی پالیسی: اگر چه اگریزوں کے ساتھ صبیب الله خان کا طرز عمل دوستانہ تھا گر بعض معاملات میں اس نے سابق حکم انوں سے زیادہ پختہ کرداری کا مظاہرہ کیا۔ مثلاً جب لارڈ کرزن نے مابق حکم ان امیر عبدالرحن سے معاہدے کو ایک ذاتی نوعیت کا معاہدہ قرار دیتے ہوئے حکومت افغانستان کو از مرنو معاہدے کی پیش کش کی تو صبیب الله خان نے اس نے جال میں پھننے سے صاف انکار کردیا۔ پھر جب انگریز افغانستان کو ہندوستان سے ملانے کے لیے ریلوے لائن بچھانے کا منصوب سے کرا کے توامیر صبیب الله خان نے جذت پندہونے کے باوجوداس کے پس پردہ آگریزوں کے کمئے کرز ول کے کمئون عرائم کو بھانپ لیا اور ریلوے لائن کی اجازت نہ دی۔ آگریزوں نے یہ دیکھ کرزم پالیسی انتخار کی اور کی اور کیا دیتا ویز پروشخط

مرے سابق معاہدے کی تجدید کردی۔ حبیب الشرفان نے ای معاہدے کا پاس کرتے ہوئے جنگ عظیم اول کے آغاز میں دائسرائے کے کمتوب کے جواب میں تحریر کمیا تھا:'' اُفغانستان کی حکومت جناب

کے دوستانہ مشورے کے مطابق ان شاء اللہ وفا داررہے گی۔''

خفید انجمنیں اور انگریزوں کے جاسوس: امیر حبیب الله خان کی ان پالیمیول خصوصاً انگریزوں مجی موجود تھے چنانچہاسے تخت سے مٹانے کے لیے بعض خفیہ المجنس وجود میں آئی جن کی سازشیں ایک عرصے تک زیرز مین جاری رہیں اور آخر کا رامیرا نمی کے ہاتھوں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔

امیر کے دور میں اُفغانستان میں انگریزول کے لیے کام کرنے والے ضمیر فروش مسلمانوں کی کڑت ہوگئ تھی۔انگریزوں کےخود کاشتہ پودے مرزاغلام احمد قادیانی کے مبلغین بھی اب اُفغانستان میں واَفل ہو پچکے تھے ادرا پنے کذاب مربی کی جموٹی نبوت کا پر چار کرنے گئے تھے۔ان میں سے ایک گماشتہ صاحبزا ده عبداللطيف تقاجورفته رفته أفغانستان مين اتنابااثر هوگيا تفا كەمرعدى معاملات اس كى رائے کے بغیر مطینہیں یا تے شتھے۔ایک اورا یجنٹ ملائعت اللہ تھا جوای طرح دولتِ آفغانستان کی خدمت کی آ ژبیل مرزا کی جموثی نبوت کا پر جارکرر ہاتھا۔

صد شکر که قادیا نیون کی اُفغانستان میں یالکل دال ندگلی اور جون ہی اُفغان حکام کوان کی اصلیت ادر بدعقيدگى كاعلم ہوا انہوں نے شرعى عدالت ميں مقدمہ چلا كرانيے دجالوں كوموت كے كھاك أتارديا۔ صاحبزادہ عبداللطیف کواس کے منصب ادر اثر درسوخ کے باوجود ارتداد کی سزا میں قتل کر دیا عمیا۔ یمی حال ملانعمت اللد كابوايه

انگریزوں کے جاموں دیگر شعبوں میں بھی متحرک تھے۔امیر حبیب اللہ نے پہلی بار ملک میں ا ملوچیتی طریقئدعلاج کورواج دیا تھا۔اس طریقۂ علاج کے ماہرین کے روپ میں بعض جاسوں بھی کام كررے تھے۔خود امير كامعالج خاص، اللہ جويا حان انگريزوں كا ايجنت تھا۔اس نے امير كو تدريجي طور پرائی دوائیں کھلائیں جس سے اس کی صحت رفتہ رفتہ جواب دیت گئی اور آخر کاروہ امور حکومت کی انجام دی ہے قاصر ہو گیا۔

<u> در باری بونی فارم: امیر صبیب الله خان در بارگ شان و شوکت کو بهت اهمیت دیتا تنهااور چون که خود بھی</u> انگریزوں ہے متاثر تھااس لیے رعب دوبدیے کے لیے انگریزی لباس ہی اس کا مقمح نظر تھبرا۔ چنانچے دربار کے لیے بور پی وضع کا یونی فارم لازم قرار دیا۔ تا ہم عوامی سطح پراس اقدام سے دربار کی اہمیت اور کم

و بنی ادر به خیال کیاجانے لگا کہ اُفغان حکمران انگریزوں کے با قاعدہ خوشہ چین بن مکتے ہیں۔ یای بیداری کے نتیب جمود طرزی: امیر صبیب الله خان اُفغانستان کاده پبلا تحکر ان تقاجوا تگریزی ادرجد پر علوم دفنون پر دسترس رکھتا تھا ،انگریز سفار تکارول سے مذاکرات میں اے کی مترجم کی ضرورت نہیں پر تی تھی۔اس کی جدیدعلوم وننون میں دلچیں کے باعث اُفغانستان میں بھی مغرب ہے درآ مدہ علوم کاج چاہونے لگا مرکاری اسکول اور کالح قائم ہوئے جو تریب قریب علی گڑھ کی طرز کے تھے۔ان در گاہوں سے جہاں بیدفائدہ ہوا کہ اُ فغانستان میں دور حاضر کے تقاضوں کو بیجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے ك صلاحيت ركھنے والے وسيع الفكر لوگ پيدا ہوئے ، وہاں بينتصان دہ پہلو بھی سائے آرہا تھا كەجديد تعلیم یافتہ طبقے کی ایک بڑی تعداوقوی وغربی اقدارے باغی اور پور پی تہذیب وتدن کی دلدادہ بنی جار ہی تھی۔تا ہم ان نو جوانوں میں بہت ہے مذہبی اقدار کے پختہ حامی ادرمغر بی طرز حیات سے منغر تھے۔وہ اُفغانستان کی عظمت رفتہ کی بازیافت کے لیے بے چین تھے۔ان نو جوانوں کومتا ٹر کرنے میں سید جمال الدین أفغانی کے افکار کے علاوہ جن دانشوروں کی سعی کا خاص دخل تھا ان میں ایک نام محمود طرزی کا ہے جو کا بل سے شاکع ہونے والے متبول ترین قو می اخبار سراج الاخبار کے مدیر ہتھے۔اگر چہ یہ اخبار خود امیر حبیب اللہ خان نے جاری کیا تھا تگر محود طرزی اس میں صداقت کا دوٹوک اظہار کرتے تے۔ حالات حاضرہ پر بڑے نے تلے انداز میں تبمرے کیا کرتے تھے۔ان کا قلم انگریزوں اور روسیوں کی سازشوں کو بے نقاب کرتا رہنا تھا محمود طرزی کی بے باکا ندصحافت کی شہرت دنیا بھریس میل می تقی \_ ہندوستان کے اہل علم اور ارباب محافت بھی اُفغانستان کے حالات پر محوو طرزی کے تعروں کورلچیں سے پڑھتے تھے۔

محود طرزی اصل میں مجرز کی قبیلے کے مردار تھے، امیر عبدالرحن خان کے دور میں ان کا خاندان مرکاری پکڑدھکڑ ہے بیخ کے لیے عرب چلا گیا تھا۔ اس دوران محود طرزی نے دمثق میں تعلیم حاصل کی محق ۔ جب امیر حبیب اللہ خان نے تخت نشین ہو کر قید یوں کی رہائی اور ہجرت کرنے والوں کی عام معانی کا اعلان کیا توجمود طرزی واپسی کا بل آ گئے اور جلد ہی حبیب اللہ خان کے قربی مشیر کی حیثیت حاصل کر لی۔ انہوں نے حبیب اللہ خان کو ملک میں اہم اصلاحات کی ضرورت کا احساس دلایا تھا۔ حبیب اللہ خان نو طرزی کو عالم إسلام اور یورپ کے احوال سے حکومت کو باخمرد کئے کی ذمہ داری مونی تھی۔ بعد میں جب ' مراج الا خبار' جاری کیا گیا گیا تو طرزی اس کے مدیر ہے۔ بیا خبار حکومت کے دیا کا نہ اظہار دیا ہے۔ باکا نہ اظہار دیا کی حدیث تر اور و غیر جانبدار تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ محود طرزی ایے بے باکا نہ اظہار

بيهوال باب رائے کے باوجودا میر صبیب اللہ کے استنے چہتے رہے کدامیر نے اپنے دوبیٹول عمّایت اللہ خان اور ابان انلہ خان کی شادیاں ان کی بیٹیول ہے کرائمیں۔ پول طرزی کا اثر درسوخ مزید بڑھ گما۔

عبدالبادي كي شاعري: انتي توي دانشوروں من ايك نام عبدالهادي داويي كاہے جس كى رجزيہ فارى اور پینو شاعری نے اُفغانستان می سیاس بیداری کی لبردوڑ الی اس کے کلام کا ایک موند پیش خدمت ہے: كى اولادِ افغال تا كى بال تا كى بال تا كى كو كوى مرغ محما آمد بكوش خر خر خواب گرال مال خواب غفلت اے حریفال تاکے نور بیداری جہانے را گرفت انبار و گلتال تا یکے بارت برمال خویشت خون گریت :27

کب تک، اے اُفغانوں کی نسل آخر کب کب تک، ہاں کپ تک، ہاں کر تک ر کمتان کے پرندوں کی جیار کا نوں میں پڑنجی بحر بھی مگہر کی خینہ کے خرائے کب تک بیداری کی روشی ایک دنیا میں پھیل چکی ہے ۔ اے ابنی جان کے دشمتو! خواب غفلت کر تک حمبيں اپنے حال برخون كة نسورونا چاہي درياؤل ادر باغوں كى سرو تفريح كب تك معفر بہلو: مذورہ بالامفکرین کی طرح اور مجمی کی خصیات اس نیج بر کا م کر دہی تھیں۔ان کی کوششوں ہے سے یقینا آنفانستان اور دیگر اِسلامی ممالک میں سائی شعور بھیلا اورمسلمان استعار کی سازشوں ہے آگاہ موے مگراس کے ساتھ ساتھ میہ می کموظ ہے کہ ان ش سے بعض حضرات مغربی علوم وفزن کی تحصیل، مغرنی لٹریچر کےمطالع ادرائل مغرب سے بکٹرت روابط کی بناء پرمتعددامور میں مغربی اتدارے متاثر ہو مگئے تھے اور کی اسلائ نظریات کے حوالے ہے ان کی فکر میں خلیان پیدا ہو گیا تھا۔ان کے بہت سے خیالات تقریبا ایسے تھے جیسے مندوستان کے سرسید احمد خان کے ، کہ بورپ کی کالفت کے باوجودوداس كى حكمت وصنعت اورترتى س بع جامتا شظرة تي بيل ايددانشورول في ساى امور ك علاد ، جب بمى عقائد يا فقد كے ميدان ميں موشكاني شروع كى تولاز ما مفوكر كھائى اوران كے افكارے او ول كوفا كد ك بجائے نقصان مونے لگا اورامت ميں اتحاد كى جكەنى تغرقد بازى كى را ، موار مولى-عالمي حالات: حبيب الله خان كا 19 ساله دور عالمي حالات كے لئاظ سے انتقابات كا دورتھا۔ اك دور مس ترکی کی خلافت پر بورپ نے آخری ضرب **نگائی ، مقابات مقدسہ تر مین شریفین پر برطانوی ا** بجنٹ قا بنن بو مي بيلى جنك عظيم بريا بوكى اورونيا خون منهاكى غرض يد برك فق اورفساد كا دور قعا امر حبیب اللہ خان کے برسم افتد ادآئے سے پھی مرصے بعد روس میں بالشویک انقلاب برپا ہوا اور اس کے اثرات براہ راست اُفغانستان پر پڑنے گئے۔ تاہم اس کے مقابلے میں اتحاد اِسلامی کے بین الاقوا ی نظریے کے حامی اہلِ قلم اور دانش ورا پنا کر دارا داکر رہے تھے۔ حبیب اللہ خان کا بھائی نصر اللہ خان جونائب السلطنت کہلاتا تھا ان کی سرپرتی کر رہا تھا۔

اگر چاب تک اُفغانستان اس تمام کشت و نون سے اتعلق رہاتھا اور اس نے فلا نت عثانیہ سے کی قتم کا معقول تعاون نہیں کمیا تھا مگر چونکہ اُفغان فوج کو منظم کرنے اور تربیت دیے والے کئی افسران ترک سے قاص محبت پائی جاتی تھی ۔ حبیب اللہ فان کے درباریوں میں سے بھی کئی ایسے شعے جوترکی کی جمایت اور الماد کا جذبدر کھتے تھے۔ اُفغانستان کے بعض مرکز دہ امراء اس سلسلے میں زیادہ پر جوش تھے۔ چنا نچہ حبیب اللہ فان انگریزوں سے معاہدہ دو تی کے بادجودترکی کے بارے میں ایکنی فارجہ پالیسی پر غور دفکر پر مجبورتھا۔

اکا بردار العلوم دیوبند اور رئیشی رو مال تحریک: انبی دنول امیر حبیب الله خان کو بندوستان بیل مسلمانول کے سب سے بڑے دین مرکز دار العلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت مولانا محود حسن رالئند کی جانب سے خلاف ایک عالمی تحریک بیل شرکت کی دعوت ملی استر مولانا محود حسن رالئند شخ البند کے لقب سے مشہور شخے اور زماندان کی علمی اور دومانی شان کا محرف من رائئند شخ البند کے لقب سے موجود شخص ان کی میتحریک تاریخ بیل میں ان کے عقیدت مند پہلے سے موجود شخص ان کی میتحریک تاریخ بیل ان تحریک ریشی رومال "کے نام سے مشہور ہے جس بیل ترک خلافت اور ا نغان حکومت کی مدوست اگریزی استعار کے خاتے کی کوشش کی کی تھی۔

اں تحریک کے بیں منظر کو تیجنے کے لیے اکا برد یو بنداور إسلام کے غلبے کے لیے ان کی فکر ونظر اور کو شخص کے بیس منظر کو تیجنے کے لیے اکا برد یو بنداور إسلام کے خلبے کے لیے ان کی فکر ونظر اور کو شخص کے بعض پہلوؤں پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی استعارے آزادی کی جدو جہد کے حوالے ہے جمیں اس وسیح وعریض قبائلی علاقے کے حالات کا جائزہ بھی این چاہیے جو معاہدہ ڈیوریڈ کے بعد افغانستان سے الگ ہوکر تاریخ کا ایک نیا باب بن چکا تھا۔ چونکہ سے ملاقہ بھی مطابعہ ڈیوریڈ کے بعد افغانستان سے حالات پر افزانداز ہوتا آیا ہے اور اہلی افغانستان سے ان قبائل کے نظمی رشتے بہرحال برقرار ہیں اس لیے جمیع بہاں اس باب کا مطالعہ کر کے ان احوال سے آگا بی حاصل کرنی چاہیے جوعالم اسلام کے خلاف کفریہ طاقتوں کی ہمدگیر یورش کے دوئمل سے یہاں وجود میں آرہے سے اور افغانستان ان واقعات سے براہ راست متاثر ہور ہاتھا۔

لیجے ااب ہم أفغانستان کی تاری اس دور کے احوال کو گہرے پس منظر کے ساتھ بچھنے کے لیے ہندوستان ک عظیم اِسلامی درسگاه دارالعلوم دیو بندکی طرف متوجه اوت ایس اس کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقہ جات کے ان انتقابات اور تحریکوں کا ذکر بھی ہوتارہے گاجس کی سرپرتی دارالعلوم دیو بند کے اکا برکردہے تھے۔ دارالعلوم دیوبند: 15 محرم 1283ھ (می 1866ء) کودیوبند کے پس ماندہ سے تھے میں ج الِما سلام حفرت مولاً نامجمه قاسم نا نوتو ی راطنه اور حفرت ا قدس مولا نا رشید احمر ممنکو بی نورانند مرقدهٔ نے مسلمانان ہند کی تباہ شدہ حالت کوایک روٹن متعقبل میں تبدیل کرنے کے لیے دارالعلوم دیو بند کی بنیاد رتھی ۔ چندسالوں میں اس علمی مرکز کاشہرہ دوردور تک پھیل گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بیا کابر 1857 مل جنگ آزادی میں بھر پور طریقے سے شریک رہے تھے گر جب بہتح یک ناکام رہی تو انہوں نے دارالعلوم كى بنيادركه كرمسلمانول كوبرطانوى استعار كم مفراثرات سے محفوط ر كھنے كى كوشش شروع كا-اس كے ماتھ ماتھ وہ اس خطے سے انگريزوں كونكال با ہركرنے كے ليے بھی غور وخوض كررہے ہتے۔ دارالعلوم میں سرحدی اور أفغان طلبہ کی بھی خاصی تعداد تعلیم حاصل کررہی تھی۔ پیرطلبہ''ولایت'' کہلاتے ہتھے۔ان کی وساطت سے أفغانستان میں اكابر ديوبند كے عقيدت مندول كا ايك طقه تيار ہور ہاتھا۔ بدلوگ جو کہ پہلے سے میداحد شہید برالنے کا تحریک سے متاثر تھے، اکابر دیو بندکوسید صاحب رائن، كاحقیقی وارث تصوركرتے تھے۔سيدصاحب نے بحي گزشته صدى ميں اپنی تحريك جہاد كے دوران اُ فغان سرحدی علاقوں کوا پنامر کزبنا یا تھا اور ان کی شہادت کے بعد مجی بیہ علاقے مجاہدین کی سرگرمیوں کا مرکز اور ان کے لیے تحفوظ پناہ گاہ ہتے۔ انگریزوں نے 1857ء سے لیے کر 1891 و تک کی بار عامدین کے ان مراکز کوتباہ کیا محر باہدین کو کمل طور پر کیلنے میں کا میاب ندہوسکے۔

بيبوال بإب ارخ افغانستان: جلد إقال ان عام كاكابرديو بندے ندصرف كبرا رابط تقا بلك شخ البند راكنند كمصاحب خاص مولانا عزير كل رہائے ہے بقول ان کی سرپری پہلے مولانا قاسم نانوتو کی رالئنے اور پھر شیخ الہند روالٹنے کرتے رہے۔وہ مرکز کو ۔۔ سلل ہدایات اورا حکام دیتے تھے۔ مرکز کواسلے کی فراہمی کا انتظام بھی کرتے تھے جو کہ دارالعلوم دیو بند کے بادیں ایک خفیہ مقام پر تیار ہوتا تھا۔اسے تیار کرنے کے لیے ماہر کاریگروں کی خدمات حاصل کا گئی تھیں۔ "اغتان": يدقبكلى علاقد جهال مجارين سركرم تعنى ذيورند معادے سے پہلے باضابط طور پر نیا۔ اس کے باوجود برطانیہ کواس علاقے پر پوری دسترس حاصل نتھی۔سرکاری قوانین یہاں اس لیے لاگو نہیں ہوتے تھے کہ قبائلی عوام اب بھی اپنے علماء وتضاۃ کے بتائے ہوئے شرکی احکام اور اپنے سرداروں کہ ایات اور جر مے کے فیعلوں کوزیادہ اہمیت دیتے تھے۔ برطانیہ کوشش کے باوجودان پرٹیکس عائمہ كن ادريهان مركارى عدالتين قائم كرن مين ما كام رباتها - يبال اب بهى جھڑوں كے نصلے بنيايت ارج کے میں ہوتے تھے اور ان سب سے بڑھ کر "مُلّا" "کا شرعی فیصلہ شرف آخر شار ہوتا تھا۔

ان لوگول میں غیرت اور عزت نفس حدہے بڑھی ہو کی تھی۔عورتیں پردے کی تختی ہے یا بندی کرتی تھیں اور مردوں میں شرم دحیا کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چونکہ اُفغانستان سے الگ ہونے کے بادجود یہاں برطانوی قانون نافذنہیں ہوسکا تھااس لیے گورنمنٹ اے'' یاعستان'' لیتن'' یاغیوں کا لک' کے نام سے یا د کرتی تھی۔

مُراخان: اى علاقے كاليكمشهورى الد مراخان تعاجس في "جندول" ميں ايك مضبوط إسلامي مركز قائم كرك انكريزون كوايك مدت تك ناكول يخ چبوائے عمرا خان كاتعلق لوسف زكى قبيلے سے قا۔وہ 1294ھ (1877ء) میں ج کے لیے مکہ معظمہ گیا تو وہاں اس کی ملاقات حضرت مولا نارشید احم كنگوى قدى سرة سے موكى -

حفرت گنگو ہی قدس سرۂ اس سفر میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماءوصلحاء کے ساتھ آئے شخے۔ النادنول ترکی اور روس میں زبر دست جنگ جاری تھی اور بوراعالم إسلام برطانيد کی فتوحات سے خالف اونے کے بعداب روس کے ہاتھوں ترکی کی شکست کے خطرات سے بے چین تھا۔ برطانیہ سمیت اکثر ادل ما لک روس کی بشت پر تے جس سے عالم اسلام میں شویش کی اہر دور گئ تھی۔اس موقع پر فخرت كنگوى والئذ برطانيه پرضرب كارى لكاكر خلافت إسلاميكوتقويت فراجم كرنے كے ليے ايك نعوبرتیاد کر بھے تھے جس کے لیے قبائلی علاقہ جات کو متخب کیا گیا تھا۔

" یوسف ذکی اُفغان" کے مولف اللہ پخش یوشی کے مطابق عمرا خان نے اس موقع پر حفرت کنگوہی پر النہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تجاز میں بیہ منصوبہ تیار ہوا۔ آج ہے واپس آنے کے بعد عمرا خان نے 1881ء میں اپنے علاقے" جندول" میں اِسلای حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ قبا کیکوں نے اس کا بحر پورساتھ دیا۔ عمرا خان اور انگریزوں میں معرکے: عمرا خان کی سرکو بی کے لیے برطانو کی فوق نے بار بار قبا کلی علاقوں پر یلخار کی ، مگر اس مرد مجاہد نے کئی معرکوں میں انہیں شکست فاش وی۔ اس نے چرال کی طرف ان کی بیش قدی کو تا کام بنا کر کا فرستان پر قبضہ کرلیا۔ پھر اسار ، مالا کنڈ ، دیر ، سوات اور بو نیر تک اسلامی حکومت کا دائر ہوسے کر دیا۔

بيبوان باب

اگریزوں نے پہلے امیر عبدالرحن خان کے ساتھ گئے جوڈ کر کے اس کے خلاف کارروائیاں کیں گر اس نے دونوں دشنوں کو منہ تو ڈ جواب دیا۔ تاہم کئ سال کی متواثر کوششوں کے بعد اگریز بے پناہ دولت خرج کر کے قبائلی سرداروں کو خرید نے میں کا میاب ہوگئے۔ ان کی غداری کے باعث ایک فیصلہ کن جنگ میں عمرا خان کوشکست ہوئی اور اس کی تشکیل کردہ اِسلامی حکومت جس کا منصوبہ اکابر دیوبند نے مرتب کیا تھاختم ہوگئی۔

حاتی صاحب ترنگزنی: عمراخان کے بعداس علاقے میں جس عظیم مجاہد نے جہاد کا پر چم اٹھا یاوہ حاجی <u> صاحب ترنگز کی سے۔</u> حاتمی صاحب 1846ء میں چارسدہ کے گاؤں ترنگز کی میں پیدا ہوئے تھے۔ان کا اصل نام فضل واحد تھا۔ گروہ ترنگزو بابا اور حاجی صاحب ترنگزئی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ان کا روحانی تُعلق مرحد کی مشہور روحانی شخصیت حصرت نجم الدین عرف''بڑہ مُلا '' ہے تھا۔ یہ بزرگ 25 سال تک انگریزوں سے جہادیس مشغول رہے تھے۔ حاجی صاحب رنگزنی اپنے شخ کی زندگی کے اس پہلو سے نہایت متاثر تھے۔ شیخ کے بعدان کی فکر ونظر پرسب سے زیادہ اثر انداز ہونے والى الله متى حضرت مولا نامحود حسن ويوبندى رائلن تقے عاجى صاحب دار العلوم ديوبند كے ابتدائى زمانے میں اس عظیم دینی درسگاہ کی زیارت کے لیے جا پہنچے تھے۔ان دنوں شیخ الہندمولانا محودحسن دیو بندی نوجوان تھے اور ابتدائی کمایی پڑھاتے تھے۔مزے کی بات بہے کہ حاتی صاحب عربی مولانا ہے چند مال بڑے تھے بعنی ان دنوں اِن کی عمر تقریباً 32 مال تھی جبکے شخ البند تقریباً 27 برس کے تھے۔ حاتی صاحب کی خوش فتمتی تھی کہ دارالعلوم میں قیام کے دوران انہیں دیو بند کے اکابر حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتوى ادر حفرت مولا نارشيرا تركنكوهي كيسفر حج كى س كن لى \_حاتى صاحب بين كرفورا آماده سنر ہو گئے۔ اپنے دطن والیل آ کر اخراجات کا انتظام کیا۔ اس طرح انہوں نے اپنا پہلا کج ان جلیل

ارغ افغانستان: طلداة ل الدرسنیوں کی ہمرا ہی میں کیا اور ان سے غیر معمولی فیفن حاصل کیا۔ شیخ البند مجی اس سزمیں ہم رکاب تے۔اس سنرنے دونوں کی ووئی کے بندھن کو بے صدمعبوط کردیا۔اس قاظے نے مکم معظم میں فریضر ج کی ادائیگی کے ملاوہ حضرت حاجی الداوالشرمباجر رزشنے کی زیارت بھی کی اوران کے ہاتھ پر بیعب جباد کی۔ ماتی صاحب رعظز کی کی تحریک اصلاح: جج سے داہی کے بعد اکابر دیوبند نے سرحد میں حاجی مائ رَكْزُنَى كو جهاد كَمْ مَلِي رَبِيت كاذ مددار بنايا \_ بير بيت چندمراحل پرمشمل حي \_

- مرحد کے قبائل میں "امر بالمعروف اور ٹی عن المئز" کی بھر پورم چلانا۔اصلاح ننس پرزورویا۔
  - وام ومنظم كرنا ، اصلاح معاشر ، كے ساتحدان من ذبي وسياى شعور بيدا كرنا۔
- 😉 میسائی مشنر یوں کی مہم کا منہ توڑ جواب دینا اور مشنری اداروں کی سرگرمیوں کے مقالبے میں مناسب اقدامات كرنابه
  - سول نافر مانی کی مہم چلانا۔
  - کے خلاف مسلح حدوجبد کرنا۔

تالم غوربات بدب كدحا في صاحب اين اكابر خصوصاً حفرت في البندرن في كربنما لأك مطابق تقریباً 25 سال تک اس منعوبے کے ابتدائی اہداف پر کام کرتے رہے۔ ترجمزئی میں ایک روحانی واصلاتی مرکز قائم کیا۔ لوگ دوردورے مبال آ کرفیش یاب ہوتے۔ انبول نے موام کے دلول کو یادالی ے دوٹن کیا، انہیں تمام بدعات اور بری رحمول ہے توبتا عب کیا نسل نوکو اسلای علوم سے آ راستہ کرنے کے لیے سرحد ش ڈیز ہے ہوے زائد ہی مدرسوں کی بیاد ڈالی تعلیم نو کے نام پراسکولوں اور کالجوں کی شکل می : و نے والی مغربی بلغاد کا مقابلہ کرنے کے لیے آزاد اِسلامی اسکولوں کا سلسلہ شروع کیا جس کے تحت مارسدو، مردان اور بشادر میں بیاس سے زائد إسلای اسکول قائم کے محتے۔اس زمانے میں سرکاری اسكولول كراساتد وكي تخواه چدروبي بواكرتي تقي محرجاجي صاحب في إسلامي اسكولول كاسعيار بلندر كهن کے لیے اسکونوں میں تنخواواس سے زیادہ مقرر کی۔ بیآ زاداسکول زیادہ تر ساجدیاان سے ملحقہ جُروں مِن قَائم کے کے تھے اوران کا تمام خرج تخراوگوں کے چندے سے پورا ہوتا تھا۔

اں وقت صورتحال بیقی کہ انگریزمشتریوں میں ڈاکٹر کلارک اور ڈاکٹر پٹیل جیسے عمیارمستشرق موجود تے جوقر آن وحدیث اور فقہ ہے واقف تھے۔ واسلمانوں کے مجمعول بی سلمان بن کرقر آن مجید كا آيات الدوت كرتے موے انبيل عيمائيت كى ترفيب ديے اور قرآن وحديث سے ظام استدلال کرے انہیں سمجماتے کہ اللہ ہمیشہ اپنے پہندیدہ لوگوں کوحکومت دیتا ہے۔ قبدا اس وقت گورنمنٹ

برطانیه ادرعیسانی اللہ کے پہندیدہ لوگ ہیں۔ تب ہی انہیں دنیا کا افتد ار عطا کیا کیا ہے۔ ( نعوذ باللہ ) عاتی صاحب نے وعظ وتیلنے اور إسلامی مدرسوں ادراسکولوں کے ذریعے الن کے پر و پکیینڈ سے کا فریب چاک کیااور قبائلی علاقہ جات میں ارتداد کی اس مہم کونا کام بنادیا۔ مشتریوں کو ایک مرصے تک سرتو ڈ جدو جہد کے باد جو دسر حدی علاقے میں کوئی قائل ذکر کامیا بی ندہوگی۔

آگریزوں کی اس سازش کی ناکا کی کے بعد سرحد کے کما کہ میں سے صاحبزادہ سرعبدالقوم نے کور خند کی منظوری سے 1912 و میں پشاور میں اِسلامیہ کالج کی بنیادر کی تواس کے سنگ بنیاد کے لیے جاجی صاحب تر گزئی کو میوکیا۔ اِسلامیہ کالج کی منظوری کے بعد جاجی صاحب کے ہاتھوں اس کا سنگ بنیاد پر ٹا در حقیقت گور خند کی کلست کا اعلان تھا۔ اس تاریخی واقعے کے تین سال بعد شیخ البند روائنے کی اسکیم کا فیصلہ کن مرحلہ یعنی سلح جہاد کرا جادی کا این میں جہاد کا آغاز: شخ البند روائنے کا برحوں تیا ری اور مناسب وقت حضرت شخ البند کی رہنمائی میں جہاد کا آغاز: شخ البند روائنے کا برحوں تیاری اور مناسب وقت این کی نہیں تھا بکد انہوں نے سلح جہاد کے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے برحوں تیاری اور مناسب وقت کا انتظار کیا تھا۔ جاجی صاحب تر گزئی ان کی مہم کے ایک رکن سے مگر ان کے علاوہ اور در جنوں سرفروش کا انتظار کیا تھا۔ جاجی صاحب تر گزئی ان کی مہم کے ایک رکن سے مگر ان کے علاوہ اور در جنوں سرفروش سے جوان کے ہدایات کے مطابق نہایت فقیہ انداز میں مختلف علاقوں میں اپنے فرائفش سرانجام و سے حرب موجانی، اور ڈاکٹر مختار احمد میں مولا تا عبیداللہ سندھی ، مولا تا ابوال کلام آزاد، حکیم اجمل خان، مولا تا عبیداللہ سندھی ، مولا تا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان، مولا تا عبیداللہ سندھی ، مولا تا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان، مولا تا عبیداللہ سندھی ، مولا تا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان، مولا تا عبیداللہ سندھی ، مولا تا ابوالکلام آزادہ کا میں مقانی، اور ڈاکٹر مختار احمد میں وال تا عبیداللہ سندھی ، مولا تا ابوالکلام آزادہ کا میں مقانی ، اور ڈاکٹر مختار احمد میں وال تا عبیداللہ سندھی ، مولا تا ابوالکلام آزادہ کسیم احمد کی میں میں میں ہو مولانی ، اور ڈاکٹر مختار احمد میں وال تا مولوں کا اور دور دور کی میں ہوتا کے مطابق کی میں میں میں ہوتا کی میں میں میں ہوتا کی موجود ہے۔

ان میں سے کی افراد بذات خودلیڈر تھے اورا پئی ابنی تنظیموں کے ساتھ ذیرز مین کام کررہے تھے۔ گرفیملہ کن مرسطے پروہ فیخ الہند رزطننہ کی قیادت بر شغق ہو گئے تھے۔ان کے علاوہ انگر پز سامراج کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے بعض ہندولیڈر بھی اپنی خفیہ انجسنوں کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو گئے تھے جن میں جلاوطن ہندولیڈر راجہ مہندر پر تاب کا تام قابل ذکر ہے۔

جمعیت حزب الله: حفرت شیخ البند برانند کی ابنی خفیہ جماعت جمعیت حزب الله کے نام سے موسوم میں۔ (حاجی صاحب ترکز کی المی خطاعت جمعی تھا جو کہ پکڑا گیا تھا۔ آج بھی سے خطا انڈیا آفس لندن کی لائبر بری میں محفوظ ہے۔ اس خطامی حضرت شیخ البند بروائند کو 'حدد اعظم جمعیت حزب الله'' کے خطاب سے یا دکیا گیا ہے ) اس جماعت کی تشہر نہیں کی گئی تھی کہ ندایہ خفیہ انتقابی تنظیم تھی۔ صرف نہایت تا بل اعتماد اور باصلاحیت افراد کو اس میں شامل کیا جا تھا۔ برسوں اس منتظم تھی۔ صرف نہایت تا بل اعتماد ور باصلاحیت افراد کو اس میں شامل کیا جا تھا۔ برسوں اس منتظم نے زیرز مین کام کیا۔ گر مجروہ و و ت آیا جب اے منظم عام پر لاکر عوالی جمایت کا حصول منرود کی

ہوئی۔ یہ دبی وقت تھا جب ترکی کی خلافت إسلامیہ استعاری طاقتوں کے درمیان محر می تھی اور 1912ء کی جنگ طرابلس اور پھر 1913ء کی جنگ بلقان میں متواتر شکستوں سے ترکی کی خلافت کا وجود خطرے میں قطراً نے لگا تھا۔

حضرت تین البند کی بے چین نے حضرت شیخ البند برانند اس صورت حال ہے کس قدر بے چین تھے۔اس کا اعدازہ ان کے شاگر درشید شیخ الا سلام مولانا سید حسین احمد مدنی برائن کے سان الفاظ ہے لگایا جا سکتا ہے:

"بنتان کے خونو ارد در طرابلس کے سکین واقعہ نے مولانا کے دل ود ماغ پرنہایت جمیب مگر بے چین کندہ اثر ذالا، چنا نجواس وقت حسب طریقہ استاذا کرمولانا محمد قاسم صاحب برائن، (در جنگ ودی) مولانا نے بوری جال تو رُکوشش احداد اسلام بیل فرمائی نتوے چیوائے، مدرسکو بند کرایا، طلب کے دفو وجھوائے، خود بھی ایک وفد کے ساتھ فکلے بیندے کے اور مرطرح سے مدد کی ترغیب وے کرایک اچھی مقدار بھی وائی مگراس بر بھی چین نہ بڑا کوئک جنگ بلقان کے نشیب نے دور بینوں کو بالکل غیر مطمئن کردیا تھا کہ یورپ کے سفید بر بھی جین نہ بڑا کوئک جنگ بلقان کے نشیب نے دور بینوں کو بالکل غیر مطمئن کردیا تھا کہ یورپ کے سفید برائی مارا میں جن اس کے نشیب نے دور بینوں کو بالکل غیر مطمئن کردیا تھا کہ یورپ کے سفید برائی مارا میں کے شریب اس کوئی کرنے کی فکر بین ہیں۔ " (سفرنا مدامیر مالانا جن 10،9)

حضرت شخ البند روائند نے اس موقع پراکا برعاء حضرت مولا تا شاہ عبدالرجم رائے پوری قدل سرہ اور حضرت مولا تا شاہ عبدالرجم رائے پوری قدل سرہ اور حضرت مولا تا شاہ عبدالرجم رائے پوری قدل سرک مصوبہ تر تیب دیا۔ مضوبہ تر تیب دیا۔ مضاری مہم کے لیے اُبھارا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی باشدے عموی طور پر انگریزوں کے فلاف اُسٹی کھڑے ہوں۔ انگریز اس سہ طرفہ جلے کی تاب تہیں لاسٹیں کے اور انہیں نہ صرف مندوستان بلکہ اپنے ویگر اسلامی مقبوضات سے بھی ہاتھ دھوتا پڑیں گے۔ اس طرح ایک طرف مندوستان اور دیگر محمول کی جاشدوں کو آزادی نصیب ہوگ تو دوسری طرف فلافت اِسلامیہ کا بیم مضوط ہوگا اور اس کا کھویا ہوا دقارلوٹ آئے گا۔ اس منصوبہ کی ان حضرات نے کی کوبھی خبر نہیں بایہ مضوط ہوگا اور اس کا کھویا ہوا دقارلوٹ آئے گا۔ اس منصوبہ کی ان حضرات نے کی کوبھی خبر نہیں مرف اس کا کر کوں میں سے ہرا کی کوبھی تھیں گر تحریک کے اہم کا کر کوں میں سے ہرا کہ کو مرف اس کا مرکا ماکا کھم ہوتا جواسے بیر دکیا جاتا۔

حاجی صاحب کو اجرت کا تھم: منصوبے کے آغاذ کے لیے بیضردری تھا کہ انگریزوں سے الوائی چیزدی جائے جے بنیاد بناکرترکی اور آفغانستان کے دکام سے مدد طلب کی جاسکے اور انہیں بیاطمینان مجی ہوکہ مقامی لوگ جہاد پرآبادہ ہیں۔اس مرحلے کے لیے قبائلی علاقے میں زمین ہموار کی جا پیکی تھی اور حاجی صاحب ترنگ ذکی حضرت شنخ الہند کے اشارے کے منتظر تھے۔ حضرت تن الہند نے اس قبل 1912 و میں مولا نا ابوالکلام آزاد کو قاصد بنا کر بشاور بھیجاتھا تا کہ وہ حاتی صاحب کو بنادیں کہ انگریزوں کے خلاف منے جدو جہد کا وقت قریب ہے البذا قبائلی مجاہدین چوکنا موکر ہروم جہاد کے لیے تیار رہیں۔ اب جبکہ وقت عمل آن بہتیا تھا، حضرت شخ البند نے حاتی صاحب ترنگ زن کو پیغام بھیجا کہ وہ انگریزوں کی عملداری کے علاقے سے نکل کرآزاد علاقے '' یاضیان' کی طرف جرت کرجا میں اور وہاں پر چم جہاد بلند کردیں۔ خاندانی مجبوریوں کے تحت حاتی صاحب اب تک پشاوراور چارسدہ جیسے گور نمنٹ کے زیراثر علاقوں میں قیام پذیر تصرف مگراب شخ الہند کا تاکیدی تھم سلخے کے بعدوہ انال وعیال کو اللہ تعالی کے سہارے پر چھوڈ کر'' یاضیان' کی طرف نکل گئے۔ ان کی عدم موجودگی میں حکومت کے ابلکاروں نے ان کے اہل وعیال پر نا قابل بیان مظالم ڈھائے مگر حاتی صاحب کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی۔ انہوں نے آزاد قبائلی علاقے میں جہاد کی صدا لگائی تو صاحب کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی۔ انہوں نے آزاد قبائلی علاقے میں جہاد کی صدا لگائی تو تھوڑے۔

حاجی صاحب بونیر میں: حاجی صاحب نے سب سے پہلے بونیر کو جہاد کا مرکز بنایا۔ یہاں سید احمد شہید کی تحریک جہاد کا مرکز بنایا۔ یہاں سید احمد شہید کی تحریک جہاد کی تحریک ادر نے کے بعد بھی نسل درنسل جہاد کی تحتی نروزاں کیے ہوئے تنے ،ان سے ل گئے ۔اب انگریزوں کی چوکیوں اور کیمپوں پرمنظم حملے شروئ کی گئے۔ یہ حملے اکثر شب خون کی صورت میں ہوتے تنے ۔16 گست 1915ء کو برمنظم حملے شروئ کی گئے۔ یہ حملے اکثر شب خون کی صورت میں ہوتے سے ۔16 گست 1915ء کو قلعہ رستم سے 8 میل دور مجادی نے ایک پہاڑی پرمور سے بنا لیے اور چارون بعد یہاں سے قلع پر زوردار حملے شروع کیے۔قلعد رستم میں تعینات برطانوی فوجیوں کو شدید تقصان اُٹھانا پڑا۔ روزانہ قلعے سے دخیوں کو ڈولیوں پر لاد کرمردان کی طرف لے جایا جاتا۔

آخرانگریزدل کویقین ہوگیا کہ بیصورت حال برقر ارد ہی تو قلعد رستم ان کامقبرہ بن جائے گا۔ چنانچہ 25 اگست کو دہ ابنی پوری قوت کے ساتھ قلعے سے لکتے اور مجاہدین کے مورچوں کی طرف بڑھنے گئے۔ اس اگریزی فوج کی تعداد کم از کم 5 ہزارتھی۔ اس نے تین اطراف سے مجاہدین کو گھیرنے کی کوشش کی گر بہاڑوں کے بچے بچے سے واقف مجاہدین نے دائیں بائیں کے بہاڑوں کی اوٹ کے کرز بردست مقابلہ کیا۔

رات 9 بجے سے 4 بج تک جنگ جاری رہی۔ آخر انگریز چھ سولا شوں اور زخیوں کو اُٹھا کر بسپائی پر مجور ہو گئے۔ مجاہدین کے دی افراد شہیداور جھ زخی ہوئے تھے۔

امیر کابل کوآ مادہ جہاد کرنے کی کوشش: انگریزوں کے خلاف جہادی کارروائیوں کی میاطلاعات حضرت شخ البند روائنی کو برابر پہنچ رہی تھیں۔آپ نے مجسوس کیا کہاب سلم عکر انوں کواس جگ جس

ارخ انغانستان: طبراة ل

فحولیت کی دعوت دینے کا دفت آپنچا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسپے شاگر دمولانا عبیداللہ سندھی کو کا مل اپنے کا تھم دیا تا کمان کے ذریعے امیر کا مل حبیب اللہ خان کو مجاہدین کی مدد پر آبادہ کیا جاسکے مولانا بندھی کے سفر کا بل کا تذکرہ ہم آ کے چل کرکریں گے۔

ادھر ماجی صاحب تر تگزئی جھی امیر حبیب اللہ خان کے پاس ایک وفد بھتے جکے بھے جس نے مطالبہ کیا تھا کہ امیر ایک اسلامی ملک کے سربراہ کی حیثیت سے انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کرے دواصل امیر کائی کا علان جہاد کرنا مجاہدین کی کا میابی کے لیے بے حداہم تھا کیوں کہ انگریز ان دنوں اپنے ایجنوں اور نمک خواروں کے ذریعے سرحد سے لکرونلی تک ہرجگہ اس بات کا پر چار کرد ہے تھے کہ امیر کے تھے جہاد بشر کی جہاد نمیں ہوتا حضرت شخ البند اور حاجی صاحب اس پردپیگنڈ ہے کے تو ڈکے لیے امیر کائل کو اعلان جہاد پر آمادہ کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ تاہم حبیب اللہ خان بی دہی تی سے کام لیے رہا تھا اور کھلے عام انگریزوں کے خلاف مجاہدین کی صف میں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔
لے رہا تھا اور کھلے عام انگریزوں کے خلاف مجاہدین کی صف میں کھڑا ہونے نے لیے تیار نہیں تھا۔
مرنے والو اُنھو!: ادھر حاجی صاحب تر تگزئی جملہ میں تھم کر حجاہدین کے حملوں کی ٹئی ترتیب طے کردہے تھے۔ ان کے ساتھ ہندوستانی مجاہدین کے تاکم مولا تا نعمت اللہ بھی تتے۔ انہوں نے مہمند تبائل کے حالے تی کہ تاہم میں کہ کہ ایک کی تھا۔ کے علاقے تک پہنچتے جاہدین کے حالہ میں کی تھا۔ میں حقے۔ انہوں نے مہمند تبائل کے علاقے تک پہنچتے جاہدین کی حجاہدین کے حجاہدین کو تھا۔ ان کی تاکم حجوایا۔ اس طرح گداب کے علاقے تک پہنچتے جاہدین کی حکام کے خاہدین کو تھا۔ ان کی تاکم حجوایا۔ اس طرح گداب کے علاقے تک پہنچتے جاہدین کی تعدد کا خواہدین کو تعدد کا خواہدین کو تھا۔ ان کے تاکم حکوم کی تھا۔ ان کی تو تاکم حکوم کی تھا۔ ان کی تو تاکم حکوم کی تھا۔ ان کی تو تو تاکم حکوم کو تا تاکم حکوم کی تھا۔ ان کی تو تاکم حکوم کو تا کہ کی تھا۔

جہاد کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے حاتی صاحب کی طرف سے سرحد میں ایک پیفلٹ تقتیم کیا جارہا قاجم میں تحریر تھا: '' مڑنے والواُ تھو! اب شنج ہور ہی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہندوستان اور آزاد ملاقے کے بہاور اور غیور مجاہدین ظالم اور جابر حکومت کی غلامی سے ہندوستان کو آزاد کرانے کی خاطر جہاد کے لیے اُٹھ کھڑ ہے ہوئے ہیں اور مظلوموں کی عدد کے لیے تکواریں میان سے نکال کی ہیں۔ جو محق ہندوستان کی آزادی میں ہاری کوششوں اور جہاد میں مزاحت کرے گا اے کسی مجی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔''

شب قدر کا معرکہ: گذاب کے درے پر قیضہ کر کے عابدین نے انگریزوں کی چیش قدی کوروک دیا قا۔ انگریزشب قدر کے قلع اور گذاب کے دلاے کے درمیان مورچوں بی دیکے ہوئے تھے۔ کابدین آگے بڑھے تو انگریزوں نے بھی تو پول کے دہانے کھول دیے۔ ساتھ ساتھ ان کے 11 طیارے عابدین پرمنڈلارہے تھے۔

بيمعركه پورے تين دن اور تين رات اس طرح جاری رہا كەنجابدين كوكھانے بيينے كا موقع نجى نہ ملا۔

390

تاريخ انغانستان: جلد اوّل ببيوال باب ۔ آخر تین دن بعد انگریز پسیا ہو کرشب قدر کے قلع میں جھپ گئے اور میدان مجاہرین کے ہاتھ رہا۔ چونکہ الكريزوں نے قبائل علائے ميں تريك جهادكوناكام بنانے كے ليے بعض زرفر يدعلاء كے ذريعے اس نوے کی تشہیر شروع کر دی تھی کہ سلمانوں کے امام یا امیر کی اجازت کے بغیر جہاد جائز نہیں اس لیے حاجی صاحب تر نگ زئی کے بہت ہے ساتھی تخصے کا شکار ہو سکتے اور مجاہدین میں افتر اق پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس صورت حال کے تدارک کے لیے جہاں امیر کا بل حبیب اللہ خان کو جہاد پر آمادہ کرنا اہم تنا ۔ وہاں خلیفۃ المسلمین کی حمایت بھی ناگریڑھی۔حضرت شیخ الہند کے منصوبے میں بیربات پہلے سے مطرفی کروفت آنے پرترکی ادر اُفغانستان ہے انگریزوں کے خلاف مدد مانگی جائے گی چنانچہ حاتی صاحب

نے حضرت شیخ الہند کوخطوط کے ذریعے تازہ حالات ہے آگاہ کیا۔ جس کے بعد حضرت شیخ الہند متلائم نے جاز روانگی کی تیاری شروع کردی۔انہوں نے سفرے پہلے حکمت عملی کے طور پراس بات کوشیرت دی کہوہ جج کے لیے مکہ معظمہ جارہے ہیں۔

1915ء میں حصرت مین الہندعلاء کے ایک قافلے کے ساتھ جاز روانہ ہو گئے۔مولانا محدرسول بما كل يورى، مولا ناعز يركل ، مولا نامحرميان اورمولا نا وحيد احمد جيسے حضرات ان كروفقائ خاص من شامل نتھے۔ برطا تُوی حکومت حضرت کی نقل وحرکت پرکڑی نگاہ رکھے ہوئے تھی اور ان کے جاسوی

سائے کی طرح ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تا ہم حضرت بخیر وعانیت مکہ معظمہ پہنچ گئے جہال حضرت شخ البندرة للنئينے نے باحیثیت افراد کی وساطت سے ترک اعلیٰ انتظامیہ سے ملا قات کی کوشش کی۔ ترک حکام کی حمایت: آخر کاروہ حجاز کے گورز غالب پاشا سے براہ راست ملاقات میں کامیاب

ہو گئے۔غالب یا تانے برطانوی استعارے عالم اسلام کی نجات کے لیے سر گردال اس عظیم شخصیت کے متعلق نیک خیالات کا ظہار کرتے ہوئے مندوستانی مسلمانوں کے نام ایک تھم نامہ لکھ دیاجس کے آخر میں تحریر تھا:''مولوی محمود حسن، مدرسہ دیو ہند ہے تعلق رکھنے والے ہمارے پاس آئے اور ہمارا

مشورہ طلب کیا۔ ہم نے اس (ہندوستان کی آزادی) کے بارے میں ان سے اتفاق کیا اور انہیں ضرور ک ہدایات دیں۔اگر دو تمہارے پاس آئیں توتمہیں ان پراعتاد کرنا چاہیے اور آ دمیوں اور روپوں ادر ہر الی چیز سے ان کی امداد کی جائے جس کی انہیں ضرورت پیش آسکتی ہے۔"

حضرت شیخ الہند نے میتحریرمولا نامحمرمیاں ادر چندعلاء کو دے کر ہندوستان بھیج دیا اورخود مدینہ منورہ میں ترکوں کے دزیر دفاع انور پاشا سے ملاقات کی۔انور پاشانے بھی ان سے مشن سے بوار بوراا تفاق کرتے ہوئے ایک تحریر دے دی جس میں اسلامی دنیا کے تمام لوگوں کوان مجاہدین کی مدد پر أمجارا محملاً

تناجن کی قیادت حضرت شیخ الهند فر مارے تھے۔انور پاشائے حضرت شیخ الهند کو تقین دلایا کہ ہندوستانی سلمانوں کے اگریزوں کے خلاف متحد ہوتے ہی ترک افواج ہندوستان پر قابض انگریزوں کے خلاف متحد ہوتے ہی ترک افواج ہندوستان میں برطانیہ کی طاقت پر خلاف کارروائی شروع کردیں گی۔ چونکہ سے بات واضح تھی کہ ترکی ہندوستان میں برطانیہ کی طاقت پر ب ہی ضرب لگا سکتا ہے جب افغانستان اس کی افواج کوراہداری کی مہولت مہیا کرے۔اس لیے افور پاشانے امیر کا بل کے نام بھی ایک خطتح پر کیا اورائے ترغیب دی کہ وہ اس جہاد میں ان کا ساتھ دے اور ترک افواج کو ہندوستان تک رسائی کا راستہ دے۔ حضرت شیخ البند نے ترک دکام کے یہ انتہائی خفیہ خطوط پوری راز داری کے ساتھا ہے تا بل اعتاد ساتھوں کے ذریعے ہندوستان روانہ کر دیے۔ مولا ناسندھی رائٹ کی کا بل میں : ان واقعات سے آئی حضرت شیخ البندر برالئے کے شاگر دمولا نا عبیداللہ مولا ناسندھی رائٹ کی کا بل میں : ان واقعات سے آئی حضرت شیخ البندر برالئے کے شاگر دمولا نا عبیداللہ سندھی اکتوبر 1915ء میں کا بل بینی جی سے۔ افغانستان کے قاضی القعناۃ مولا نا عبدالرزات خان مذھی اکتوبر کا تعلیم یا فتہ اور حضرت مولا نام شیراح گرگو ہی قدس سرۂ سے دورہ صدیف پڑھے ہوئے۔ دارالعلوم دیو بند کے تعلیم یا فتہ اور حضرت مولا نام شیراح گرگو ہی قدس سرۂ سے دورہ صدیف پڑھے ہوئے۔

دارا سو ادیوبرے یہ یا حرادر سرت بولا مارسیدا میر سون مدن مرہ سے دورہ مدیت پرے اوے اسے اسے انہوں سے انہوں سے مولانا عمیداللہ سندھی سے بھر پور تعاون کیا۔ مردار محود بیگ طرزی نے بھی مولانا عمیداللہ سندھی کوانل حکام سے ملانے میں اہم کردار اداکیا۔

کائل پہنچنے کے تقریباً دو ماہ بعد دسمبر 1915ء میں مولانا عبیداللہ سندھی کو امیر کائل حبیب اللہ خان سے ملاقات کا موقع ملا۔ امیر نے مولانا کے زادیہ فکر سے بڑی حد تک اتفاق کیا مگر علی طور پر کی تعادن کا وعدہ نہ کیا۔ اس کے کچھے دنوں بعد حضرت شخ المہند روائنے نے عالم إسلام اور ہندواً قفانستان کے مسلم زشاء کے نام ترک حکام کے تحریر کردہ فراہین روانہ کردیے۔ انور پاشا اور غالب پاشا کے جو خطوط ہندوستانی وسرحدی مسلمانوں کے نام شے وہ حاجی صاحب تر نگ زئی تک پہنچادیے گئے۔ انہوں نے ان کی نقلیس بنوا کر بڑے بیانے پر انہیں سرحد میں پھیلادیا۔ اس طرح مجاہدین کو اطمینان ہوگیا کہ ان کا جہادا میراور خلیفہ کی سرپرتی میں ہور ہاہے۔ چنانچہانگریزوں کا پرویسگیڈا خود بخود دم تو ڈگیا۔

جہادام راور ظیفہ کی سر پری میں ہورہاہے۔ پیا چیا ہر بردن ، پردی ہیں۔ میں ہوت ہے۔ خوجہ کے لیے راست دیے خفیے رتز کن خط : انور پاشا کا وہ خط جس میں حکومت اُفغانستان سے ترک فوج کو حلے کے براست دیے کی در خواست کی گئی تھی، سب سے اہم اور انتہائی خفیہ نوعیت کا تھا۔ اس تحر پر کو حضرت شُخ البند نے نہایت احتیاط کے ساتھ ایک رومال میں بُنواد یا۔ ایک قابل اعتماد شخص جو کپڑے کا تاجر بھی تھا، تجارتی کہا ہے اوجود کیڑے کے تھانوں کے ساتھ میر دومال بھی اُنغانستان لے گیا۔ جگہ جگہ شخت ترین تلاثی کے باوجود کیڑے کے تھانوں کے ساتھ میر دومال بھی اُنغانستان لے گیا۔ جگہ جگہ شخت ترین تلاثی کے باوجود اُنگریز میڈھی تحریر نہ کپڑ سکے۔

ہ تریر بیٹھیر تریز میں ہوئے۔ منصوبے کے مراحل: حضرت شخ الہند روائنے اور ترک حکام کے مامین منصوبہ مرحلہ وارا ک طرح

تاریخ انغانستان: جلدِاوّل مطے ہوا تھا کہ:

انگریزوں کے خلاف بھر پوراندازیں جہاد کے لیے اُنفان حکومت ترک افواج کو ہندوستان پر
 حلے کے لیے راستہ دے گی۔اس منصوبے کا توثیق نامہ جوریشی رومال پر نفیہ انداز میں تحریر تھا
 پہلے امیر کابل کے پاس پنچے گا۔

ہ اُنفان حکومت کے اُنفاق اور امیر کابل کی مہرے آراستہ ہونے کے بعدیہ توثیق نامہ دوبارہ ترکی پہنوایا جائے گا۔

ترک حکام ریشی رومال وصول کر کے اس کے ذریعے اُفغان حکام کی اجازت سے آگاہ ہوں سے ۔ گاہ ہوں سے ۔ گاہ ہوں سے ۔ میں اوخریک کمل ہوجائے گا۔

🗨 کیم جنوری1917ء کوترک دکام کی جانب سے حکومت اُنغانستان کوحتی اطلاع دے دی جائے گی کے ترک افواج روانہ ہور ہی ہیں۔

کے کیم فروری 1917ء موکابل سے ریشی رومال وہلی کے مرکز مجاہدین کو پہنچادیا جائے گا جس کی نقول چھپوا کر ہندوستان کے حریت پسندوں کو یکبارگی برطانیہ کے خلاف اُٹھ کھڑے ہونے پر آبادہ کہا جائے گا۔

یہ نضا بنتے بنتے 9 فروری کوترک افواج اُنظانستان میں داخل ہوجا کیں گی اور ای دن ہندوستان
میں آزادی کے متوالے اُٹھ کھڑے ہوں گے۔

عجابدین کا وفد کا بل میں: اس منصوبے کے ابتدائی دوسر سطے بخیرو خوبی انجام پا گئے۔ حضرت شیخ البند کی جانبد کی جانب سے مولانا ہادی حسن جان پر کھیل کرڑک حکام کے نفیہ خط کے ساتھ ترکی علاقے تک پنچے بل حکومت برطانیہ کے بار بار چھاپوں اور تلاشیوں سے بمشکل بچتے بچاتے قبائلی علاقے تک پنچے بل کامیاب ہوگئے۔ وہ حاجی صاحب ترکز کی آنفان معاہدے کے لیے یہ دستاویز مولانا عبید اللہ سندھی کے بیرا اس وفد نے کا بل بین کی کرڑک آنفان معاہدے کے لیے یہ دستاویز مولانا عبید اللہ سندھی کے بیرا کردی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اس وفد کو لے کر پہلے نصر اللہ خان، ایان اللہ خان اور عنایت اللہ خان اس علیدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علی مواہدے کی تو یتی اور میں اور انہیں آ مادہ کیا کہ وہ امیر کو ترک آنفان جنگی معاہدے کی تو یتی اور عبارین کی امداد پر مجبور کریں۔

ان دنوں امیر حبیب اللہ خان کی روش ریتھی کہ دہ ایک دورخی پالیسی اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے اُفغانستان اور قبائلی علاقوں میں بیاعلان کرار کھا تھا کہ انگریز دں کے خلاف جہاد میں نظم وض**یا کا خاص** 

مارىخ افغانستان: جلداة ل خال رکھا جائے اور جب امیر کائل اعلان جباد کرے تو سب لوگ اس کے ساتھ جباد میں شامل ہوجا تیں۔ جب تک وہ اعلان جہاد نہ کرے تب تک ہنگامہ آ رائی اور بڈھی سے احتر از کیا جائے۔اس ہے ساتھ ساتھ وہ قبائلی مجاہدین میں بے دریغ رویہ تقتیم کررکھا تھااوران ہے اپنی آبارت کے بیعت ناموں پر دستخط لے رہا تھا۔ مجاہدین سیمجھ رہے تھے کہ اس خاوت اور فیاضی کے ذریعے مجاہدین کی مالی ا مداد کرنا اور' جہاد'' کو تقویت پہنچانا چاہتا ہے۔ پھرا میر حبیب اللہ خان نے ایک ہوشیاری میر کی تھی کہ عابدین کے ساتھ ان تمام معاملات میں سروار نصر اللہ خان کوآ مے رکھا تھا جو تخص اور پختہ مسلمان تھا۔ قبائل عوام اس پراعماد کر کے زوروٹورسے بیعت ناموں پردستخط کردہے متھے کسی کوشبہ نہ ہوا کہ امیر كابل اس طرح بجابدين، قبائلي عوام اور مندوستاني حريت پسندمسلمانو ل كواينة تالع كرر باب اوراس كا مقعد صرف بیہ ہے کہ بچاہدین آیند ہاپٹی ہرمہم کے لیے اس کی اجازت کے محتاج بن جائیں۔

چونکدامیر حبیب الشخود جهاد کے لیے ہرگز آبادہ ندتھا بلکدانگریز دوی کوایے افترار کی بقا کا داحد ذریعه تصور کرتا تھااس لیے اس کا خود جہاد کا کوئی ارادہ ندتھا۔ دوسر بےلفظوں میں وہ خودتو جہادے گریز کرہی رہا تھا گمر بیعت ناموں کے ذریعے دومرول کوبھی جہاد ہے رو کئے کا سبب بن رہا تھا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کو بیتا ٹر دے رہاتھا کہ وہ انگریزوں سے نفرت کرتا ہے اور موقع ملتے ہی میدان جہادتیں کودیرے گا۔

عاجى صاحب كى دهمكى: عاجى صاحب ترتكز كي اميركائل كى اس بدنيتى كا اندازه لكاسچك تصاس ليے انہوں نے آفنان سلطنت کے اہم ارکان کو پہلے اعماد میں لینا ضروری سمجھا۔ اس کے ساتھ سماتھ حاجی صاحب نے امیر کے نام ایک دھمکی آمیز خط بھی ادسال کیا تھا جس میں تحریر تھا: ''اگر افغان حکومت نے ترک افغان معابدے كي توشق ندكي تو بجابدين كو حكومت أفغانستان كے خلاف بھى علم جہاد بلند كرنا يرد عاكم،

یہ دھمکی کارگر ٹابت ہوئی اورامیر کا بل نے مجبور ہو کر بڑ گہ طلب کیا جس میں قبائلی عمائد، نوجی امراءاور سلطنت کے دیگرعبد ہے دار بھی شریک تھے۔حفرت شیخ الہند کا دفد جر محے میں بیش ہوا۔حفرت شیخ البند كے نمايند بے مولانا عبيد الله سندهى تھے اور حاتى صاحب ترتكز كى كے سفير مولانا بشير احمد تھے۔ يہى رونوں وفد کی ترجمانی کررہے تھے۔اس اجلاس کے انعقاد میں نائب السلطنت سردار نصر اللہ خان اور امان الله خان کابر ادخل تھا۔ دراصل وہ بھی بچھے کے متھے کہ امیر کی جانب سے اعلان جہادیں تاخیر بدنیتی بر بن ہے۔اس لیے وہ امیر کوراہ راست پر لانے کے لیے دباؤ بڑھارہے تھے اوراے آگاہ کررہے تھے کہ تبائلی علاقوں کے بجاہدین ارسال کردہ بیعت ناموں پر دستخط کر کے اب اعلان جہاد کے بے چکیٰ

اللف يرآمادك ظامركتمي-

جر مے کا اجلاس چار گھنے تک جاری رہا۔ تمام حاضرین نے جہاد کے فوری اعلان کے حق میں رائے دی \_ صرف عنایت اللہ خان نے شاہ کا منظور نظر بننے کے لیے اس رائے کی مخالفت کی ۔ جہاد کے

هامیوں میں سب سے بلنداَ واز امان اللہ خان اور نصر اللہ خان کی تھی۔انہوں نے کھڑے ہوکر وانٹگاف

الفاظ میں کہا کہ اُفغانستان کواس نازک وقت میں انگریزوں کےخلاف جہاد کرنا جا ہے۔ جرمے کے ارکان نے اس سے اتفاق کیا۔اب مب ٹمائد امیر حبیب اللہ خان کی طرف سے تابید طلب نظروں سے

دیکے رہے تھے۔امیر مجلس کا بیرنگ دیکے کرمشتدررہ گیا تھا۔ تاہم وہ انگریزوں سے تھلم کھلا وشمنی مول

لينے كى مت نبيں ركھتا تھا۔ دوسرى طرف بورى توم كے عما محكونا راض كرنا بھى ممكن نہ تھا۔ امیر حبیب الله خان کا فیصلہ: امیر حبیب الله خان نے شرکائے کبل کو سمجانا چاہا کہ افغانستان کی

تسكرى قوت بهت كم ہےاس كےعلاد واس دقت بين الاقوا مي حالات أفغانستان كوانگريزوں كےخلاف

جہاد کا مرکز بنانے کی اجازت نہیں دیتے گر تا اند کی اکثریت کا جوش وخروش و کیھتے ہوئے و 1 نداز ولگا چکا

تھا کداعلان جہاد کے سواکوئی جارہ نہ ہوگا۔ آخر کاراس نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے اس کی حکومت اورا نغانستان کے لیے کم سے کم مسائل بیدا ہوں۔اس نے جر مے میں اپنے خاص اختیارات

ے كام ليتے موسے فيملسنايا كرترك أنفان معابدے كى توشق اس شرط كے تحت كى جاتى ہے كم أفغان

حکومت بذات خودغیر جانبدار ہوگی۔اگر اُفنان عوام میں ہے بعض لوگ مجاہدین کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ ان کا انفرادی عمل ہوگا۔ ترک افواج کو اُفغانستان کے مرحدی علاقہ جات ہے گزرنے کی اجازت دی

جاتی ہے۔اگرانگریزسرکارنے کوئی دباؤڈ الاتواہے کہنے کے لیے بیعذر ہمارے یاس ہوگا کہ جن ملاتوں

سے ترک افواج گزردہی ہیں وہاں کے لوگ باغی ہوکر ہماری حکومت سے نکل یکے ہیں۔الغرض حکومتِ أفغانستان ناگزیروجوہ کےسبب انگریزول کےخلاف جہاد کا اعلان نہیں کرسکتی۔البتہ خفیہ طور پر مجاہدین

کوحکومت اُنغانستان کی تمام ہمدردیاں حاصل ہوں گی۔ امیر حبیب الله خان کا اس حد تک تیار ہوجانا بھی مجاہدین کی بہت بڑی کا میابی تھی۔مولانا عبیداللہ

سندهی، حاتی صاحب تر نگ ز کی کے نمایندوں اور سروار نصر اللہ خان وغیرہ کی خوشی قابل ویدتھی۔ یہ بھی

طے ہوگیا کہ جہاد کے تمام معاملات نصر اللہ خان ( تائب السلطنت ) ہی کے یاس ہوں مے۔اس نیعلے ک ایک تحریر ککھ کراس پرامیر کائل ہے دستخط لے لیے گئے۔اس کے بعد خود مردار نعراللہ فان اور کم

ارخ افغانستان: جلد اوّل م

ر دارامان الشدخان اورعنایت الله نے بھی اس پرد تخط کر دیے۔ افتہ میں مربع کے سیست کی میں اس

ریشی دط کی تیاری: اگر و یکھا جائے تو تکومت افغانستان نے پس و پیش اور مسلحت پندی کے باوجود جہاد

کیاس مر طے پر اپنا کر دار مناسب انداز میں اوا کر دیا تھا۔ اب آ مے کے مراحل بجاہدین کے ہاتھ میں سے

جن کی بجمیل اگر چہ دشوار ضروتی مگراصل گھائی بہر حال بجور ہو چکی تھی۔ دو حکومتیں برطانیہ کے خلاف لڑائی

میں شرکت کے لیے حضرت شیخ المہند مولانا مجود حسن براللنہ کے منصوبے سے انقاق کر پچکی تھیں۔ اگر چہ

مکومت افغانستان نے تھلم کھلا اعلان جنگ نہیں کیا تھا مگر سر دار نصر اللہ خان نے مولا تا عبیداللہ سندھی اور ان

کے رفقاء کو یقین ولا یا کہ مناسب موقع پر ہم بر ملا اعلانِ جہاد بھی کر دیں مے جہیں صرف اس دن کا اختقار

ہر منی جنگ بخطیم اول میں ایک دوسرے سے برسر پر کا رہتے اور جزمی برطانیہ کے ایشائی مقوضات میں

اور جرمی جنگ بخطیم اول میں ایک دوسرے سے برسر پر کا در شخصات اور کر در کرنے کا باعث بنتی۔ ایسے

میستر کی اور اُفغانستان کا مہندوستان پر قابض برطانوی اقواج پر ٹوٹ پر ٹا اور ساتھ میں مہندوستان کے توام کا

برطانوی گورنمشٹ کے خلاف اُٹھ کھٹرے ہونا، حالات کا پانے بالکل پلٹ سکتا تھا۔

وقت عمل سرپر تقااور ایک ایک دن بلکه ایک ایک کو این تقام ولانا عبیدالله سندهی کابل اور ترک کوست کے توثیق نا ہے کو جس پر امیر کابل کے وزراء کے دستخط ہو چکے ہے، ایک ماہر فن آ دی سے "ریشی خطوط" کی شکل میں لارہے ہے۔ رومال کی بُنائی میں معاہدے کی ممل عبارت حتی کہ حملے کی تاریخ کی منظوری کے الفاظ بھی ورخ کیے گئے۔ بیر عبارت عربی زبان میں تھی، یہجے امیر کابل، نا ب السلطنت امان اللہ خان اور عنایت اللہ خان کے دسخط بھی ایک تجیب کاریگری کے ساتھ رومال کی بناوٹ میں شامل کر بلیے گئے۔ بیر کیٹھی رومال کی بناوٹ میں شامل کر بلیے گئے۔ بیر کیٹھی رومال کی تیاری کے بعد اس پر امیر کابل اور مذکورہ تینوں اعلیٰ عہدے داروں نے ایک بار پھر زر دروشائی سے و شخط کی ہے۔ سرسری نگاہ سے یہ دستخط ہرگر دکھائی نہیں دیے ہے۔

قشاوقدر کے فیصلے: ہرچیزا پی جگہ کمل تھی۔ بیرو مال اب فوری طور پرترکی بہنچا یا جانا ضروری تھا تاکہ اسکا کہ کام حکومت افغانستان کے فیصلے ہے آگاہ ہوجائے۔ بیتحریر جس پر مسلمانوں کی آزادی کا دارو مدار تھا ، ایک کارکن شیخ عبدالحق کے حوالے کر کے اسے سندھ دوانہ کیا گیا۔ وہ ہندو فد ہب سے تا عب ہوکر اسلام تبول کرنے والاایک پر جوش فوجوان تھا۔ بظاہراس سے کسی خیانت کی توقع ہرگزنہ تھا۔ موکر اسلام تبول کرنے والاایک پر جوش فوجوان تھا۔ بظاہراس سے کسی خیانت کی توقع ہرگزنہ تھا۔ شیخ عبدالحق کو بہنچادے۔ شیخ عبدالحق کو بدایت کی تحقی کہ وہ بیرو مال حیدر آباد کے ایک کارکن عبدالرجم کو بہنچادے۔

بيبوال بإب عبدالرجم کی ذرمدداری پی کدوه مدیده منوره پی کراہے حفزت کی البند کے سپر دکردے۔ یول پی تحریر ترک حکام تک بینی جاتی می تفا و تدر کے نصلے بچھاور تھے۔انگریز بے در کی دولت خرج کر کے نے ۔ نے مخرخر یدر ہے تھے اور ان کے جاسوں قدم قدم پر مجاہدین کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اگر حیاب تک انہیں اصل معاملے کا پیتنہیں چل سکا تھا، البتہ بیا حساس تھا کہ ترکی ہے اُفغانستان تک بچھ گزیز ضرور ے۔ ہے۔ مگر پھراجا تک بیہ ہوا کہ بازی الٹ منی۔ انگریز وں کوتمام اطلاعات مل گئیں اور مجاہدین ہندوستان وترکی کا سارمنصوبہ تلیٹ ہو گیا۔

يرسب كيجه كيد موارعام طور يرمؤرهين اس ميس الجه كرده جات بيل رزياده تريدمعلوم كرن كي کوشش کرتے ہیں کہ خفیہ خط انگریز وں کوکس نے دیا۔اس بارے میں کئی آ راء ہیں۔''مولانا عبیداللہ سدهی کی سرگزشت کابل ' سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالحق نے خیانت کی۔اس نے سیا ہم ترین دستاویر حق نواز نا می ایک اُفغان کے حوالے کردی اور اس نے فوری طور پر بنجاب کے انگریز گورنر'' ڈائر'' تک ببنجادى الطرح بيسر بستداز فاش موكميا

ممريه صورتحال كاصرف ايك بهلوا ورظا هرى نقشد ہے۔اصل قوت جس نے ان غداروں كوتحر يك دى تھی، کوئی معمول شخصیت نہیں ہوسکتی جس کو پیچا نٹا بہت ضروری ہے۔اس بارے میں ہم کچھآ گے بٹل کر بحث كريں مے كماصل غداركون تھا۔ في الحال بيدد كيھے كدھ كياڑے جانے كے بعد كيا ہوا۔

حالات بدل گئے: رازانشاء ہوتے ہی اگریزوں کے پیروں تلے سے زمین سر کے لگی ..... آن کی آن كارندے متحرك ہو گئے۔ ہندوستان میں درجنوں اہم افرادگر فآر كرليے گئے۔ أفغانستان پر دباؤ ڈال كروبال كيجى كى مجابدين كوتراست من لياليا كيا-اس كے ساتھ بى برطانوى فوج حركت بين آئى اوراس نے بلاتا خیرایران میں داخل ہوکرتر کی اور اُفَّانستان کے مامین زمنی راستوں کو بند کر دیا۔ پھر انگریزول کی افواج ترکی پرٹوٹ پڑیں اور اس کی مختلف فوجی سرحدوں پرشدید جنگ چھیٹردی تا کہزک جكام كمى اورطرف فوج روانه كرنے كاسوچ تك نه تكيں\_

صرف بی نہیں بلکہ مجاہدین کی تحریک کو بڑے ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے ہندوستان کے بدعی علماءاوردین فروش مفتیول سے فتو کے کھموائے جن میں ترکوں کے خلاف لڑائی کے لیے انگریز فوج میں بحرتی کوجائز قراردیا گیا۔ ترک خلیفہ کو کافر کہا گیا۔ بریلی کے دارالا فماء سے ہندوستان کو انگریزوں کے سائے مین وارالا سلام "قراردے دیا میا۔ جزیرۃ العرب میں لارنس آف عربیہ جیے آگریز جاسوس کی

حضرت شیخ البند کی گرفتاری: شریف کمد نے تحریک کے بانی حضرت شیخ البند مولا تا محدود من ویو بندی رسائنے اور ان کے رفقا کشیخ البا سلام مولا تا حسین احمد مدنی، حضرت مولا تا عزیر گل اور دیگر کا بدر بنماؤں کو گرفتار کر کے انگریزوں کی تحویل میں وے دیا، بعد میں یہ بزرگان بالٹا کے بدتام زبانہ محقوبت خانے میں مجدوں کر دیے گئے ۔ بندوستان میں تحریک کے اہم کر دار حضرت مولا تا خلیل احمد سہار نیور کی برائنے کو بنی تال جیل میں قید کرد یا گیا۔ یول جہاد کی ایک زبر ذست تحریک ایخ اہدا ف حاصل نے کر کئی ۔ تاہم ان محقیم کا بدوں کی ہے مثال جدد جبد نے ہندوستان سے ترک تک اسلام کے لیے قربانیاں دینے اور مسلمانوں میں باہمی افغان واتحاد کی اہمیت کو بجھنے کی فقا بیدا کردی ۔ افغانستان میں اس تحریک کے افزات نے جہاد کی وہ دون دوبارہ بھو تک دی جو رائع صدی سے معدوم ہو چکی تھی ۔ ای جذبے اور ولولے نے امیر جبیب اللہ خان کے افتر ارکا سوری غروب کیا اور افغانستان کی بیشہ ورا فواج کو برطانیے ولولے نے امیر جبیب اللہ خان کے اقتر ارکا سوری غروب کیا اور افغانستان کی بیشہ ورا فواج کو برطانیے دکھونے کی خطاف میدان جنگ میں اُتر نے برجم ورکر دیا۔

جنگ عظیم اول کے نتائے : 1917ء جے إسلای انقلاب کے اولوالحزم رہنما مسلمانوں کے حق میں دورس تبدیلیوں کا پیام رتصور کرد ہے تھے رہیٹی روبال تحریک کی تاکا کی اور بڑے بڑے مسلم زماء کی تدویند کے الیے لیے کر آیا۔ برطانیہ اور اس کے اتحادی ہرمحاذ پر فتح یاب ہورہ تھے۔ امریکا ایک بڑی طاقت کے طور پر انجر کر برطانیہ کی ہمر پور مدد کر دہا تھا۔ پھر 1918ء میں امریکا کے برطانیہ کے مطانیہ کے مطانیہ کے مطانیہ کے مطانیہ کا میاب ہو گئے۔

15 اگست 1918 ء کویے خون ریز جنگ عظیم اس طرح اختام پذیر ہوئی کرتر کی ہے دہ بڑے بڑے لیار جوال جنگ بیں ہم کرداراداکرتے رہے تھے جلاوطن ہو کرجر من بیں بناہ لینے پر مجبورہ و گئے اور ترکی کو اتحاد ہیں ہوا ہوئی میں بناہ لینے پر مجبورہ و گئے اور ترکی کو اتحاد ہیں ہوائی معاہدے کے تحت تعتیم کرنے کا فیصلہ کرلیا ممیا۔ اتحاد می افواج نے استغول میں داخل موکومت کے کلیدی شعبوں کو اپنی گرفت میں لےلیا اور ظیفہ عبد الوحید خان کی حیثیت برائے تامرہ کئی۔ حبیب اللہ خان کا اطمیمیان: اس صورت حال سے مسلم سربرا ہوں کو جنی بھی تیویش ہوتی ہوتی کم تھی مگر حاکم اکنون تاری کی خالوت کا خاتمہ ہو افواد نور کو خلیف کے کتاب اللہ خان اس دوران اس نے موال نا عبید اللہ مند می اور دیگر ہندوستانی اور دو کو کو خلیف کی تھی۔ اس دوران اس نے موال نا عبید اللہ مند می اور دیگر ہندوستانی کا جو کہ دھنرے تیے البند روائن کی تھی۔ سے ایک تنگ مکان میں نظر بند کردیا تھا اوران پر سخت بیرہ دیگار کھا تھا۔ جب ترکی کی فلست کی خبر کا بل بینچی تو صیب اللہ خان کے نمک خوارون

بيبوال باب ک خوشی چیاہے نہیں چیتی تھی۔ان میں سے ایک آفیسر نے مولانا عبیداللدسندهی کو بی خر براے طنور اندازیں سانی اور کہا:" اینر کی تمام شد" (بیلو، ترکی کا کام تو تمام ہو گیا۔)

مولا ناعبیدالله سندهی کے رفیق ظفر حسن ایبک جواس واقعے کے رادی ہیں کہتے ہیں اسمولا ناصاحب مرح م کواس خبرے جتنار نج موااے بیان کرنا میری طاقت سے باہر ہے۔'

چند تلخ سوالات: يهال چندسوالات بار بار سرأ شات بي ، آم يرجة سے پہلے ان پرخور كرنا ضروري ،

• امیر حبیب الشرخان اتنابی انگریز نواز تھا تواس نے ترک اُفغان معاہدے پر دستخط کیوں کے؟ ریشی رومال مس طرح پکڑا گیا؟ نومسلم عبدالحق اور فی نواز (یارب نواز) کس کے آلے کا رہے؟

🙃 ریشی رومال بکڑے جانے کے بعد برطانیہ نے ہندوستان کے مجاہدین آزادی اور ترکی کوفوری ہدن بنایا مگرامیر کابل ہے کوئی یوچھ کچھ کی، نداحتجاج کیا۔ آخر کیوں؟

ويستوامر حبيب الله خان كرويه يرايك نظرذا لني معين سوالات كرجوابات خورمجوين آ کے ہیں، باتی اُلمجھی ہوئی محقیاں بھی اس پرغور کر کے سلجھائی جاسکتی ہیں، تا ہم مزید وضاحت کیلئے چند قرائن پیش کیےجارے ہیں۔

اصل غدار کون تھا؟ یہ بات تو یقین ہے کہ امیر کابل نے اپنی خوشی ہے اس دیتے پر دستخانیں کے تے۔اس نے مما كرتوم ،فوج كے امراء اور حاجى صاحب تركزنى كى دھمكى سے مجور ،وكريدا قدام كيا تھا.....تو کیا بیقرین قیاس نہیں کہ ای نے اپنے خفیہ کارندوں کے ذریعے اس و شیقے کی اطلاع اگریزوں ﴾ کودے دی ہواور ای نے حق نوازیا عبدالحق جیسے افراد کو براہِ راست یا بالواسطہ متاثر کر کے ابنی اور انگریزول کی وفاداری پرآماده کرلیا مو۔اگر جداس دور کی تاریخ میں اس کا کوئی واضح ثبوت نبیں ملا مگریہ بات قرین قیاس ضرور ہے۔

اس کے برعکس سے بات بڑی مدتک عقل وہم سے بعید ہے کہ حبیب اللہ خان انگریزوں کا حالی ہونے کے باوجود آخرتک ان کےخلاف عسکری منصوبہ بندی میں بخوشی شریک رہا ہو۔ جبکہ یہ بات ریکارڈ برک ب كماك نے جر مے ميں انگريزوں سے جنگ ميں شركت كے خلاف رائے دك تھی۔

يه بهي كهاجاتا ہے كدامير حبيب الله خان اپنے آخرى سالوں ميں يبودكى بدنام زماند خفية تنظيم "فمرى مین' کارکن بن گیا تھا۔ اگرید درست ہے توا میے شخص سے کیا بیتو تع ہوسکتی ہے کدوہ انگریزول کے خلاف مجاہدین کا ساتھ دے اور مجاہدین کے راز طشت از بام نہ کرے۔ یہ بھی ٹابت ہو چکاہے کہ ترکی کی فکست پر حبیب الله خان بے حد خوش تفااور اس نے ترک خلیفہ کی جگہ خود خلیفہ بننے کی تیار **ی کر لیکٹی۔** 

ارخ انغانستان: جلد اوّل ان ہے جی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے فری مین کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے ریشی رومال تحریک کو سردياجائ گااوربدلے ميں اسے خليف بننے كاموقع دياجائے گا۔

اب ایک ایک تاریخی حقیقت پیش خدمت ہے جوان تمام انداز وں پرمبرتو ثیق ثبت کردیتی ہے۔ ریٹی رومال تحریک کاراز افشاء ہونے ہے قبل ترک اور جرمن نمایندوں کا ایک وند اُنغانستان آیا۔ ڑ کی ادر جرمنی جنگ عظیم اول میں اتحادی تھے اور ال کر برطانیہ ادر اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کررہے تھے۔ان دونول کی خواہش تھی کہ اُ فغانستان جنگ میں ان کا ساتھ دے اور انگریز دل کے خلاف اعلان جنگ كرے -امير حبيب الله خال انہيں فريب دے رہاتھا كرترك اور جرمن افواح كے كينچة عى وه ان ے ساتھ ل جائے گا۔ مگر حقیقت کیاتھی؟ امیر صبیب اللہ خان نے ان نمایندوں کوجھوٹی تسلیاں دے کر کابل ہے زخصت کردیا تھا ادر آیندہ ان کی آ مدمشکل بنانے کے لیے ان کے پاسپورٹ جلاؤالے تھے۔اس کے فور آبعداس نے انگریز ول کواطلاع بھجوادی تھی کہ میں نے ترک ادر جرمن وند سے وعدہ كرلياب كدان كى افواج كے ايران كے رائے أفغانستان بينينے پر برطانيه كے خلاف اعلانِ جنگ كردول كابداطلاع دے كر كويا حبيب الله خان نے خوداس خفيه معابدےكوب اثر بناديا تھا۔ چنانچه انگریزوں نے اس اطلاع کے فور أبعد عراق پر تملیکر کے ایران کی سرحدوں کی تا کہ بندی کر دی تھی۔ ( دیکھیے: مولانا عبیداللہ سندھی کی سرگزشت کا بل میں: 172 )

اس تلخ حقیقت کے پیش نظریہ انداز ہ لگا تا کو کی مشکل نہیں کہ حبیب اللہ خان نے ریشی رومال کی د متادیز کوبھی اس طرح دو ہرا کھیل کھیل کر انگریز ول کے ہاتھ لگوایا ہوگا .....اوران ہے اپنی عیاری اور فریب کاری کی دادوصول کی ہوگی \_

معماعل ہوجا تا ہے!ریشی رو مال تحریک کوسبوتا ژکرنے میں حبیب اللہ خان کا ہاتھ تسلیم کرلیا جائے تو مجریہ معما بھی حل ہوجا تا ہے کہ انگریزوں کے خلاف'' آئی بڑی سازش'' میں شرکت کا جرم کر کے بھی ایر حبیب الله خان کے انگریزوں سے تعلقات پر کوئی منفی اثر کیول نہیں پڑا۔ پھریہ بیلی بوجھنا مجی أسمان ہوجاتا ہے كدوہ حبيب اللہ خان جوكدا تكريزوں كى مخالفت ميں ان سے جنگ كا خطرہ مول لے چاتما،اےاس کے بھائی اور بیٹے آخر تک قوم کاغدار اور اگریزوں کائمک خوار کیوں مجھتے رہے اوراس مکوجود کو اُفغانستان کے لیے ایک ناسور قرار دے کرنشتر زنی پر کیوں آبادہ ہوئے؟

ر گفت کی آخری حدود به خلافت کا اعلان: 1918 ء کے اختام ادر 1919ء کے آغاز میں امیر

حبیب الله خان کوموج متی اور رعونت وخود سری کی آخری حدود پردیکها جاسکیا ہے .....اے إسلای ا قدار کا کوئی لحاظ رہا تھا ند توم کے جذبات کا کوئی احساس تھا۔اس نے اپنی حرم سرامیں ان گزیۃ عور تیں داخل کرر کھی تھیں .....امراء دخواص اس کی عیاشیوں سے نالان تھے ییش دعشرت کے سواا ہے کو لی اور کام نہ قا۔اے اینے اقتدار کی مضبوطی پر ناز قعا۔وہ اقتدار جیے انگریزوں کی سرپری حاصل تھی اس کے نزد بك لاز وال تمايه

فروري 1919ء ميں جمعہ کے خطبے ميں حبيب الله خان نے اپنی '' خلافت'' کا اعلان بھی کرویا تھااور اية آب كوخليفة السلمين اور "امير الموتين" كالقاب مصموم كرديا-اس في تركى كى خلافت كى میں بنیت کے خاتمے کا انظار بھی ضروری نہیں سمجھا اور یہ طے کرلیا کہ دنیا میں اب اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی نمایندگی کے قابل کوئی نہیں رہا۔اس ہفتے اس نے انگریزوں سے وفاداری کا انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے نمایندے پشاور بھیجے تھے۔اسے اُمیدیھی کدانگریز سرکار ایک خطیر رقم اسے روانہ كرك كى جےددا پى عياشى يرخر ي كرسكے كا مگر قبر خداوندى كى شمشيراس كىسر برچىك دى تقى ـاس کے قریبی ساتھی ہی اسے آل کرنے کے دریے ہتھے۔

قا تلانہ حملہ اوراس کے محرکات: ان لوگوں کے پاس حبیب اللہ خان کے خلاف کارروائی کی وجوہ موجوزهيں -سب سے بڑی بات بھی حبیب اللہ خان اخلاقی عیوب میں جتلاتھا۔اس کے کارندے ان کی عیاثی کے لیے شریف خاندانوں کی بہو بیٹیوں تک کواغوا کرنے ملکے تھے۔ آخر پی خبریں اس کی ملکہ جے منگیا حضرت' کہا جاتا تھا تک جا پہنچیں۔ودایک غیرت مندخاتون تھی ،اس سے برداشت نہ ہوا، المان الله خان اس ملك كابيثًا تعا-اس في بعي باب كى ان حركات سے شديد خفت محسوس كى \_ پھر باب كى انگریز نوازی بھی اس کے لیے سخت اذیت کا باعث تھی ۔ سپہ سالار نا در خان ادر محمود خان طرزی دونو ب المان الله خان كے انتهائى مخلص اور ہم خيال سائقى تھے۔ان سب نے مل كر انقلاب كامنصوبہ بنايا۔ پہلى کوشش کے طور پر کامل میں جشن کے دوران حبیب اللہ خان پر گولیاں بر سائی گئیں مگر حبیب اللہ خان کی جان ج من اور تحقیقات شروع ہوئیں کہ تملہ آورکون متھے؟ کس کے ایما پر تملہ ہوا؟

اک موقع پرامیر کے دزیر مالیات نے پورے وثو ق کے ساتھ کہا کہ اس کے ذمہ دار امان اللہ خان اوراس کے ساتھی ہیں تا ہم اس وقت حبیب اللہ خان نے اس الزام پرزیادہ توجہ نددی۔ ادھرامان اللہ خان اپنی والدہ ملک علیا ہے کہہ چکا تھا کہ وہ امیر کوان رُسوا کن حرکتوں سے بازر کھنے کی

کوشش کریں ورندامیر کا انجام خطرناک ہوگا۔ حبیب اللہ خان کو جب ملکہ نے شدویہ سے یہ با تمل

عريخ افغانستان: جلد اوّل منتھانے کی کوشش کی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ خیال آیا کہ ماں سے باتیں بیٹے کے اُکسانے پر ہی کہدر ہی

ے۔ پھر سے بھی یادآیا ہے کدوزیر مالیات نے قاتلانہ حملے میں امان اللہ فان پر ہی شک ظاہر کیا ہے۔ ، آسته آست عبیب الله فان کے شکوک یقین میں بدلتے گئے۔

حبیب اللّٰدخان کاقتل: فروری 1919ء میں جب وہ شکار کھیلنے جلال آباد کے نواح میں ممیا تو ہے طے ۔ کر چکا تھا کہ تفریج سے فارغ ہونے کی قاتلانہ حلے کے سازشیوں پراچا نک گرفت کر کے انہیں تختہ دار یر چڑھادے گا مگر انقلانی امیر کا ارادہ بھانپ چکے تھے۔امیر حبیب اللہ کومعلوم نہیں تھا کہ خوداس کے عافظين ميں انقلا في موجود ہيں۔ شکارگاہ ميں حفاظتی دستہ سپدسالار ناور خان کی کمان ميں تھا جوخود صفِ ادِّل كا انقلالِي تفا\_20 فروري كي رات حبيب الله خان اينے خيے يس بے خبر سور ہاتھا كررات 12 بج کی نے خیمے میں تھس کراس کے سراور سینے پر گولیاں برسائیں۔ حکمرانِ ونت نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ قاتل فوراُرات کی تار کی میں غائب ہو گئے۔فائر نگ کی خوفتاک آواز کے بعداند هیرے میں امیر كدربان كى آوازگونى:"اميرصاحب شهيد ہوگئے ہيں۔"

ا گلے ہی کمبحے امیر کے سب سے قابل اعتماد ذاتی محافظ ولی خان اور ہاشم دوڑتے ہوئے آئے اور فائر نگ كر كے در بان كول كرديا \_ كچھافسران دوڑتے ہوئے جلال آبادشر پنچے اور كائل فون كر كے امان الله خان كويياطلاع دى\_اس نے كہا: ' فهميدم' ' (سمجھ كيا ہوں ) اورنون بند كرديا\_

حبیب اللہ خان کے قل کا راز کبھی کھل ندسکا۔ بیسوال باتی رہا کہ اسے قل کرنے والے کون تنے مگر ا تے سخت پہرے میں شاہی خیے تک بھنج جانا اور فائر نگ کر کے صاف نج لکٹنا اس پہلوکو تقویت دیتا ہے كەرىپى عبىب اللەخان كايىخ لوگ تھے۔

صبیب الله خان کے قبل پر ایک تبصرہ: ظفر <sup>حس</sup>ن ایک جو صبیب الله خان کی موت کے وقت کا مل مل تھے،اس دانتے پرتبمرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

امیر حبیب الله فان نے مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اپنے کو جمعے کے خطبے میں امیر المؤمنین اور خلیفة المسلین کہلایا تھا۔ قبلہ مولانا (عبیدالله سندهی) صاحب مرحوم کواس کی اس حرکت ہے ببت رنج بواتھا معلوم ہوتا ہے کہ امیر خلافت عنانیہ کے خاتے کا منتظر تھا کہ اپنے کو خلیف اعلان كرے-اس سے صاف ظاہر تھا كہ عالم إسلام ميں چھوٹ پڑے گا-اى مفتد اميرنے انگریزوں ہے اپنی غیرجانبداری کی قیت وصول کرنے کے لیے پشاور خجریں بھیجی تھیں تا کہ غیر جانبداررہ کرجواس نے جنگ میں انگریزوں کو مدددی تھی ایعنی بالفاظ دیگرخلافت عثانی ترکیہ کے

تاریخ انغانستان: جلدِاوّل مفاداور جہاد کے اعلان کوپس پیشت ڈال کر جواس نے عالم اِسلام کونقصان پہنچایا تھااس کا صلہ ادر معاوضہ حاصل کر ہے۔ لیکن خدا کی شان دیکھیے، کہ نداس کوخلیفۃ المسلمین بنیا نصیب ہوااور نہ الى اك كوييش دعشرت يرخرج كرنے كے ليے روپيدال'' (آپ بيق، حصداة ل: 138) - P. W. ..

## مآخذو مراجع

💠 ..... تارخ تجزیه خابشای أفغانستان، علامه عبدالحی هیبی

🏚 ..... أفغانستان درميرتاريخ، ميرغلام محمرغبار

🚓 ..... مولانا عبيدالله سندهى كى مركز شتٍ كابل، ڈاكٹرغلام مصطفی خان

🖈 ..... اميران مالنا،مولانامحدميان

🚓 ..... حاجی صاحب ترنگز کی بحزیز جاوید 🖈 ..... آپ ڀٽي،ظفرحسن ايبک

#### ا کیسوال باب

# بارك زئى خاندان كا آخرى حكمران

ا بان الله خان: حبیب الله خان کے تل کے بعدای رات شکارگاہ ہی میں نئے حکر ان کے انتخاب کے لیے اجلا اسلام اللہ ہوا۔ حبیب الله خان نے اپنے ہم خیال اور سادہ مزاج بیٹے عنایت اللہ خان کو دلی عہد مامزد کیا تھا مگر وہ ایک کمزور آ دی تھا اس لیے اکثر امراء نے اس کے بچانھر اللہ خان کو جونا ئب السلطنت کہلا تا تھا، حکر انی کاحق دار قرار دے دیا۔عنایت اللہ نے بھی مصلحت وقت سے تحت بچا سے حق میں تخت سے دمتیر دار ہونے کا اعلان کر دیا۔

بیساد معاملات جلال آبادی شکارگاہ میں طے پار ہے تھے کونکہ اکثر شاہی ارکان جو کہ ہرسال موسم سرما جلال آباد میں گزارتے تھے وہیں موجود تھے البتہ حبیب اللہ خان کا جبوٹا بیٹا امان اللہ خان گورزی حیثیت سے کابل میں تھا۔ اس نے بچا کی حکمرانی قبول کرنے سے انکار کردیا اورخود باوشا ہت کا کردیا ۔ ای طرح دونوں میں حکمراؤ اور ملک میں ایک طویل خانہ جنگی کا زبردست خطرہ بیدا ہوگیا۔ کابل کے تمام عمالکہ وامراء اور ملک کے اکثر گورز امان اللہ خان کے حامی تھے۔ اس موقع پر امان اللہ خان نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور فون کی تخواہوں میں خطیرا ضافہ کردیا ۔ جلال آباد کی فوج کو یہ اطلاع کی تواس نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور فون کی تخواہوں میں خطیرا ضافہ کردیا ۔ جلال آباد کی فوج کو یہ اطلاع کی تواس نے بھی امان اللہ خان کی تمایت شروع کردی اور نصر اللہ خان کی باوشا ہت سے انکار کردیا ۔ یوں امان اللہ خان کی خوزیزی کے بغیر پورے آففانستان کی حکمران بن گیا۔ چونکہ آففانستان میں شیلی فون آ چکا تھا اس لیے جلال آباد اور کابل کے درمیان فون پر اطلاعات آباد ہی تھیں ۔ خبیب اللہ خان کے آگے دن یہ سمارے معاملات طے ہوگئے اور 20 فروری 1919ء کو امان اللہ خان تحقین ہوگیا۔

خود مختاراً فغانستان، آزادی کا اعلان: امان الله خان نے مندا قدّ ارسنجالتے ہی تو می غیرت ادر خود داری کا ثبوت دیتے ہوئے غیر ملکی طاقتوں کی ماتحتی سے اُفغانستان کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ تاريخ افغانستان: جلداوّل

اكيسوالياب اس نے تخت شینی کی رسم کے بعد کا نل میں تعینات برطانو کی سفیر کوطلب کر کے اسے کہا:

" أن عند أفنانستان آزاد وخود عارب اس كى الدروني وبيروني بالسيول من كمي خركلي طانت کی تگرانی اور مداخلت برگز قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے اس نیصلے سے اپنی حکومت

اس کے بعد امیرامان اللہ خان نے تو م کواعماد میں لیتے ہوئے عوام کے نام میر پیغام جاری کیا: ''اےمیری غیورتوم ادرا ہے میرے دلیرساتھیوا میں اُفغانستان کی آ زادی کا اعلان کرتا ہوں۔ آج سے مارا ملک اینے ائدرونی اور بیرونی فیعلول میں مکمل طور پرخود مختار ہے۔ آج سے . أفغانستان كوده تما م حقق ق حاصل مول مح جود نيا كے ديگر آ زادمما لك كوحاصل ہيں ''

امان الله خان کی جانب ہے اُنغانستان کی آزادی ادرخود مخاری کا اعلان بیسویں صدی عیسوی کا ہم واقعهاورتارخ أفغانستان كاابك ناموژ تقابه

تین نسلوں سے برطانوی تسلط کے تحت زندگی گزار نے دالے اُفٹان عوام کے لیے میہ بہت بڑی ڈوٹنجری تقى ـشاه شجاع ـے حبيب الله خان تك كى خمير فروش حكم انوب كى بزدلا نه باليبيوں نے أفغانستان كويا ي غلامی کی جن زنجیروں میں جکڑر کھا تھا امان اللہ خان نے ایک ہی جھٹکے ہے انہیں تو ڑ ڈالا۔

مولانا عبیدالله سندهی کی رہائی: سابق حکمران حبیب الله خان نے مولانا عبیدالله سندهی ادران کے رفقاء کوانگریزوں کی خوشنودی کے لیے تید کررکھا تھا۔ امان اللہ خان کے برسرا قتر ارآتے ہی انہیں دہالی ٹل گئی۔ انمی دنوں امان اللہ خان نے بیتھم بھی جاری کیا کہ غیرملکی لوگ ایپے ایپے ملکوں کو دالیں طِے جائمیں درنہ گرفآ دکر لیے جائمیں گے۔ چنانچہ مولانا عبیداللہ سندھی جور ہائی یا کر کائل سے جلال آبادآ کجے تھے، ہندوستان کے آزاد قبائلی علاقوں کی طرف روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ امان اللہ خان کواس کا بھنک پڑ گئی، اس نے فورا کارندے دوڑا دیے کہ مولاتا کو بہرصورت کابل لایا جائے۔ دراصل المان اللہ خان مولا ناسندهی سے بے حدمتا تر اور ان کی دینی وسیاسی خدمات کامعتر ف تھا۔

مولا نا سندھی جب پہلی بار کابل آئے تھے تو سردار محود خان طرزی کے ہاں دعوت میں انہیں اما<sup>ن اللہ</sup> خان سے ملاقات اور گفت وشنید کا موقع ملاتھا۔ مولا ٹاعبید اللہ سندھی جانتے تھے کہ ولی عهد سلطنت شہزادہ عنایت اللہ ہے مگر وہ امان اللہ خان کی صلاحیتوں کوایک ہی نظریس بھانپ گئے تھے۔ان کا تجربہ کہر<sup>ہ اتھا</sup> که اُفغانستان کے تخت کا اگلادارث یہی شہزادہ ہوگا۔ چنانچدائ مجلس میں اوراس کے بعد ہر ملاقات شک دہ امان اللّٰہ خان کوایسے الفاظ سے نخاطب کرتے رہے جن سے محسوس ہوتا تھا کہ دہ امان اللّٰہ خان کو دلی عمر ۔ الطنت تصور کرتے ہیں۔ مولانا سندھی کے اس طرز تخاطب سے امان اللہ خان کا طبعی طور پر خوش ہوتا فطری بات تھی چنانچہ پہلی ملاقات ہی ہے اس کے دل میں مولانا کی شخصیت کا ایک دلر بائقش جم کیا۔

مولا ناسندهی فرماتے ہیں کہ میں نے بیلی ملاقات میں امان الله فان سے کہا تھا:

"من بجزشما كيرالائق في دانم كدوالي أفغانتان باثد"

"میں آپ کے سواکسی کو اُفغانستان کی حکمر انی کا اہل نہیں ہجھتا۔"

یہ بات امان اللہ خان کوخوب یا درہی ،اب حکمران بنتے بی اس نے مولا تا کو طاش کروایا۔ آئیں جلال آباد سے کاریش بٹھا کرعزت واحترام سے امان اللہ خان کے دربار میں لا یا گیا۔ امان اللہ خان بڑی گرم جوثی سے ملاادران کی قلندرانہ بیش گوئی کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے کہا:

"من عمومتم" (میں وہی ہول جے آپ ولی عبد کہا کرتے ہے)

مولا ناسندهی کووز ارت عظمیٰ کی پیش تمش : امیر امان الله خان مولا ناسندهی سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے بڑے بڑے افغان امراء اور ممائر پرمولا ناسندهی کوتر نیچ دیتے ہوئے انہیں وزارت عظمیٰ کا منصب پیش کیا۔ یہ ایک فتم کی بادشاہت تھی کیونکہ ملک کا سارا انتظام اور تمام محکموں کی دیکھ بھال وزیراعظم ہی کیا کرتا تھا۔ عگراس مرودرولیش نے ذاتی مفادات سے بالاتر ہوکر صرف ایک اسلای ملک کی مصلحوں کو دیکھا اور جواب دیا:

'' بین کسی منصب یا عہد ہے کو قبول نہیں کرسکا، کیونکہ اگر میں وزیراعظم بن جاؤں تو سردارالنِ اُفغانستان میں ناراضی پھیل جائے گی۔ بیعبدہ کسی اُفغان کو دیا جائے۔ جومصلحت اور خیرخواہی استقلال اُفغانستان کے لیے ہوگی اسے آپ کی خدمت میں عرض کرتارہوں گا اوروزیراعظم کو بھی مشورے دیتارہوں گا۔''

امان الله خان اس پُر حکمت جواب سے بے حدمسر ور ہوا۔ اس کے بعدمولا تا جب تک اُفغانستان میں رہے امیر براہم معالمے بیں ان سے مشورہ لیتارہا۔

باب کوتل کی تحقیقات: امان الله خان نے تاج وتخت سنجالتے ہی امراء کو مطمئن کرنے کے لیے اپ کوتل کی تحقیقات: امان الله خان کے تاج وقتی کرادی تھیں۔ جلال آیا دہیں حبیب الله خان کوتل کی تحقیقات شروع کرادی تھیں۔ جلال آیا تھا۔ اُنفان الله خان کوتل کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اُنفان الله خان کے بعد تھراللہ خان اور عنایت الله خان دونوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اُنفان انواج کے سپر سالا راعلی سردار تا درخان کوچی گرفتار کرلیا گیا تھا۔

ں سے پہلوں کی روستان کا میں ہے۔ امان اللہ خان اپنے بچانھر اللہ خان پر میدالزام لگار ہاتھا کہ اس نے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے امیر

تاريخ افغانستان: جلدِادّ ل حبیب الله خان کوتل کیا ہے۔ جبکہ عام سپاہی اور افسران سردار نا درخان کو داردات کا اصل فر مہ دار قرار

وے رہے تھے بسر دارمحود خان طرزی کوبھی اس میں شامل سمجھا جار ہاتھا۔ بیدہ ولوگ تھے جو صبیب اللہ خان کی اگریز توازی سے بے حد نالال تھے اور اُفغانوں کی غیرت وخودداری کے تحفظ کے لیے امیر

حبيب الله فان سے نجات ماصل كرنا جاتے تھے۔

رضاعلی شاہ کو پیانسی: قل کے کیس کی تحقیقات کا بتیجہ بید لکا کہ میجرسید رضاعلی شاہ کوامس مجرم قرار دیا مرا، شخص حبیب الله خان کے قبل کی رات پہر ہے داروں کا آفیسر تھا۔عدالت نے اسے سزائے موت سنائی اوراے میانی پر جرهادیا گیا۔ بول امان الله خان نے بظاہر قوم سے کیا ہوا سے وعدہ بورا کردکھایا كده وباب كے تاكول كوتخنة دارتك يمني كردم لے گا۔ بيا قدام شايدعوام كومطمئن كرنے كے ليے كافی ہوسکتا تھا گرخواص کے حلقے یہ بیجھتے ہتھے کہ اگر عدالتی کارروا کی شفاف ہوتی توسیہ سالار تا درخان اورخود ا مان الله خان بھی کشہرے میں کھڑے ہوتے عوا می حلقوں میں سب سے زیادہ میک خود امان اللہ خان يرظا ہر كيا جار ہا تھا۔ بہر كيف رضاعلى شاہ كوسز ائے موت ملئے كا مطلب بيتھا كه باتى لوگ بے مكناہ ہيں۔ چّانچەالزام تل مىں گرفآر كيے گئے مما كدوشاى اركان عمايت الله خان ادرىپەسالار مادرخان كچەدنون بعدر ہاہو گئے ۔نصراللہ خان برستور قیدر ہا۔

مولا ناسندهی کا حکیمانه مشوره: امان الله خان کی جانب سے اَفغانستان کی خودمختاری کا اعلان برطانیه کے لیے نا تا بل برداشت تھا مگران دنوں حکومت برطانیہ ہندوستان میں تحریک آزادی کے نے دلولے ے پریشان تی اس کیے وہ فوری طور پر کوئی اقدام نہ کرسکی ۔ تا ہم بیام ریقینی تھا کہ اُفغانوں اور اُگریزوں · ك كراؤ كالمحترى تريب آرباب - راكه من دنى چنگاريال سلكن كلى تفيس ادركى بھى لمح جنگ ك شعلے بھڑک سکتے تھے۔

ال حقیقت کے پیش نظرامان اللہ خان نے اپنے حکام ،علاء اور امرائے کشکر سے مشورہ کمیا اور برطانیہ جنگ كرنے ياندكرنے كے مسئلے يرخوركيا \_مولانا عبيدالله سندهى كى دائے يقى كد جنگ سے پہلے مندوستانى عوام كا تعاون حاصل كميا جائ اور انبيس اندرونِ خانه بغاوت پر أبھارا جائے۔ اگر اس طرح انگريز مندوستان سے نکلنے پرمجور مو گئے توحضرت شخ البند کی ترتیب کے مطابق مندوستان کے جلاوطن مجاہدین آزادی دابس آ کر مندوستان کی حکومت سنجال لیس اور حکومت أفغانستان اس بیس بحر بورتعاون کرے۔ ببرصورت مشاورت میں سب امراءاورعلاء نے برطانیہ سے جنگ بی کوتر جے دی، اس کے باوجود کی تھی نصلے سے پہلے امان اللہ خان نے مولا ناعبید اللہ سندھی کو تبائی میں طلب کر کے ان کی رائے معلوم کی-

مولانانے فرمایا:

"أنفانستان كواتگريزول سے جنگ توكرنى جائيے گراعلان جنگ ندكيا جائے \_ سرحدول پرلشكر جمع كرليا جائے اور انگريزول كى جانب سے ابتدا كا انظار كيا جائے \_ جب انگريزول كى جانب ئے ہم يرحمل كيا ہے " ئے ہم يرحمل كيا ہے -"

مولانا سندھی کا مقصد یرتھا کہ جنگ میں صرف قرت اور عسکری تدبیروں پر بھر و سرندگیا جائے بلکہ سیاست حاضرہ کے پیش نظر عالمی رائے عامہ کواپنے حق میں کرنے کا پہلے ہے بندو بست کیا جائے۔ جب دنیا بیمحسوس کرے گی کہ اُفغان اپنا و فاع کر دہے ہیں اور برطانیہ جارجیت کا مرتکب ہوا ہے تو لاز آباس سے اُفغانستان کا و تاریلندا ور برطانہ کا مورال بست ہوگا۔ مولانا کے اس حکیمانہ شورے سے بان اللہ خان کھل اُٹھا۔

قار کین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیو بند کے یہ یور یانشین علاء کمی پائے کے سیاست دان اور
کس در ہے کے عمری ماہر سے کہ شاہان وقت کی سیاست آئیں قدم قدم پر فراج تحسین پیش کرتی تھی۔
جنگ کے شعلے، اہلی ہند کے نام پیغام: بہرصورت جنگ کی تیار یاں شروع ہوگئیں۔ موانا ناعبیداللہ
سندھی نے را توں رات کا بل کے ایک پریس سے اُردو اور انگریزی بی ایک پی فلٹ چھپوا کر اس
ہندوستان روانہ کردیا۔ اس بعقلت بیں برصغیر کے باشدوں سے ایمل کی گئی تھی کہ وہ انگریزوں کے
فلاف اُٹھ کھڑے ہوں، انہیں افراداوررو بے بھیے کی ایدادفراہم نہ کریں اوران کا مواصل تی نظام اور
فرائع آیدورفت تباہ کر کے اس جنگ بیس آزادی کے ان رہنماؤں کے دست وبازو بنیں جو عسکر کی
طاقت کے ساتھ انہیں برطانیہ سے نجات دلانے آرہے ہیں۔ مولانا سندھی کے دوقا بل اعتاد کار کن سے
پینام لے کر ہندوستان روانہ ہو گئے۔

مولانا سندهی ادرامیر کائل کے درمیان یہ طے ہواتھا کہ پہلے یہ پیغام ہندوستانی عوام تک پینچنے کی تھدیق ادراس بات کا اطیمیان ہوجائے کہ مقامی لوگ انگریز فوج میں شامل ہوکر اُفغانوں سے نبردا آز مانہیں ہول گے۔اس کے بعد انگریز وں سے جنگ شروع کی جائے۔ (تاہم منصوبے پراس طرح ممل نہیں ہوسکا ادر اس سے پہلے ہی جنگ ہے۔ اگر سارا کام منصوبے کے مطابق ہوتا تو ہندوستان کی کا یا پلٹ کئی تھی۔) میں کافی نان اللہ خان ان اللہ خان ان جنگ کے لیے تین محافر وں کا انتخاب کیا سرکاری افواح کا کما تھر ان چیف محمل کے خان فوج کے بہترین جھے اور جدید تو پخانے کے ساتھ جال آباد سے درہ خیر کی جانب بڑھا تا کہ لنڈی کوئل ہے ہوکر پشاور چھاؤتی پرحملہ کیا جائے ، یہ پہلامحاؤ تھا۔۔۔۔دوسرامحاؤ وزیرستان کا تھا جہاں تا کہ لنڈی کوئل ہے ہوکر پشاور چھاؤتی پرحملہ کیا جائے ، یہ پہلامحاؤ تھا۔۔۔۔۔دوسرامحاؤ وزیرستان کا تھا جہاں

تاريخ افغانستان: جلدِ اوّل

سردار شاہ دلی خان اور سردار شاہ محمود خان اپنے بڑے بھائی سالار نادر خان کے ہمراہ تعینات تھے۔ان تینوں کے پاس تین الگ الگ فوجیں تھیں۔ تیسرامحاذ کوئٹر کا تھا۔عبدالقدوس خان صدراعظم ایک لشکر کے

سنوں کے پاس مین الک الک تو ہیں ہیں۔ سیرا کاد دوشہ حا۔ میدا عدد دن حان مدرا ماید سرے ماید سرے ماید ترون کو ہدایت کی گئی کہ دوا ہے است ماتھ وقتہ حارث کا دوا ہے است میں کا دوا ہے است کی کا دوا ہے کہ دوا ہ

مقام پر پہنچ کرفاموثی سے پڑاؤڈال دیں اور جب تک کائل سے تھم ندآئے جملہ ندگریں۔

بڑی کم وری: یہاں اُفنان فوج کی ایک بڑی کروری کھل کرسامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ تینوں کاذ جو کہ

ایک دوسرے سے سیکٹروں میل کے فاصلے پر شے اور پھر مرکز یعنی کائل سے ان کا فاصلہ اور جھی زیادہ

تھا، کوئی مضبوط مواصلاتی نظام نہیں رکھتے تھے۔ حالا تکہ است وسیح محاذ پر مواصلاتی نظام کا مراج اور

پائیدار ہونا ہے حدضروری تھا۔ اس کمزوری کا اثر یہ ہوا کہ عملاً تینوں محاذوں کے کما تڈرالگ الگ تھے،

مرکز سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ جر کما تڈرا ہے نیصلے خود کررہا تھا۔ ادھرا تگریز ابنی پیشرورانہ تھم اور

جدید سامان حرب کے ساتھ اُنفان افواج کے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ وہ

اَفغانستان سے جنگ کے لیے فضائی تو ت بھی لے آئے تھے۔

محمد صالح خان کی شکست: سب ہے ہم محاذلنڈی کوئل کا تھا۔ یہاں محمد صالح خان چار ہزاد سپاہ اور آئی۔ آٹھ تو ہوں نے ساتھ موجود تھا۔ مرکز سے دابطہ کر ورہونے کی دجہ سے اس نے ایک شکین غلطی کر ڈائی۔ 9 می 1919 ء کو دہ لنڈی کوئل سے آگے بڑھ کران حدود میں داخل ہو گیا جوانگر پر وں اور اُنٹانوں کے درمیان متازعہ تھیں۔ یہاں اس نے طور تم کے ایک علاقے ''عیش خیل' پر (جو کسی چشمے کے پاس آباد تھا) تبضہ کرکے گویا از خود جنگ میں پہل کر دی۔ یہ اقدام مولانا سندھی کے مشورے اور امیر المان اللہ خان کے تھم کے خلاف ہوا تھا۔ انگریز اس دن ابنی نضائیہ مقالے میں لے آئے ، ان کے جنگ طیارے نے محمد صالح خان کی فوئ پر اعماد صند بمباری کی .....محمد صالح خان زخی ہوا اور فورا محاذ جنگ میں اگریز کی پلٹن مجمد صالح خان کرتے ہوئے دی جوئے تھی ورت سے محروم ہوکر یہ پا اور منتشر ہوگئی۔ انگریز کی پلٹن مجمد صالح خان کا تعاقب کرتے ہوئے ڈکہ پر قابض ہوگئی۔

جلال آبادیس لاقانونیت: کائل میں امیرامان الله خان کو محد صالح خان کی شکست کے ساتھ ساتھ سے اطلاع بھی کی کی سیال آبادیس تخت کائل میں امیرامان الله خان کو محد ساتھ ہوں اوراد باش لوگ سرکاری رعب دو بدبے سے آزاد ہوکرلوٹ مارکر دہ ہیں۔ بیالیا نازک وقت تھا کہ انگریزی افواج اگر پیش قدی جاری رکھتیں تو بری آسانی سے جلال آباد پر بھی قبضہ کر سکتی تھیں گرخوش تھتی ہے ابھی تک وہ جلال آباد کی بدا منی سے انگلی تھیں۔ دوسری طرف امیرامان الله خان نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سیدسالار مادر خان کو تھیں۔ دوسری طرف امیرامان اللہ خان نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سیدسالار مادر خان کو تھی

ارخ انغانستان: جلد اوّل ں کہ وہ نورا وزیرستان سے ہندوستانی سرحد پرحملہ کردے تا کہ آگریز اُدھرمتوجہ ہوکر جلال آباد کی طرف و ھنے ہے بازر ہیں۔سیدسالار نا درخان سرحد کی طرف روانہ ہونے نگا تو مولانا عبیداللہ سندھی نے اسے . مقورہ دیا کدوہ ان کے ایک ساتھی کوجھی ساتھ لیتے جا عمیں۔ چنانچہ ناورخان نے ظفر ایک کومعیت کے لیے جن لیا فوج میں ظفرا بیک کی موجود گی اُفغانوں کے لیے کیے مدمغید ثابت ہوئی۔

کھل پر حملے کی وجہ: سالار نادرخان اینی نوح کے ساتھ سرحد کی طرف روانہ ہوااورایک ایسے مقام پر <u> ماکرز کا جہاں سے میران شاہ اور گھل کی انگریز ی</u> چھاؤنیاں ایک دن کی مسافت پروا قع تھیں۔ نادر خان کے سامنے اب بیرمسلہ تھا کہ میران شاہ پرحملہ کیا جائے یاٹھل پر۔ آخراس نے مطے کیا کہ حملہ کھل پر کیا جائے جوجنگی لحاظ سے زیادہ اہم ہے۔ دراصل میران شاہ پر قبنہ جارحانہ لحاظ سے مدوفرا ہم کرتا تھا جکٹھل سے انگریز وں کو ہٹا نا بنی مدا نعت کے لیے ضروری تھا۔

اصل صورت حال میتی کدمیران شاہ پر قبضہ کرنے سے بنوں کا راستہ اُ نفانوں کے قبضے میں آ جا تا اور یوں دہ آسانی سے بنجاب میں داخل ہو کتے تھے گراس طرح ان کا ابناد فاع کمزور پڑجا تا کیونکساس صورت یس کوہائ کی انگریز فوج کو "کفل" اور" کرم" کے راہے " بیواڑ" تک رسائی کا موقع مل ِ جا تا۔ پیواڑ کے بلند پہاڑ سے کا ٹل صرف تین دن کے فاصلے پرتھا۔ لہذا دارالحکومت کو بحیانے کے لیے بيضروري تفاكه پواڑا فغانوں كى كمل كرفت ميں رہاوراس كے ليے دوشل' يرقبف اگر يرتفا- دمخفل' اَفْنَانُوں کے ہاتھ آجاتا توکوہائ کی انگریزی فوج کااس طرف بڑھنامکن شدہ بتا۔اس سوج کے پیش نظرسيهمالارنے تفل ير حملے كوزيادہ اہميت دي۔

جنگی جال: تا ہم اس کے ساتھ ساتھ جنگی چال کے طور پر ریمی طے ہوا کہ انگریزوں کودھوکا دیا جائے گا، انہیں بیتا تر دیا جائے گا کہ اُفغان فوج میران شاہ چھاؤنی پرحملہ کررہی ہے۔اس حکمت عملی کے تحت کرنل عبدالقیوم کومیران شاہ روانہ کردیا گیا۔اس کی زبردست گولہ باری سے میران شاہ کے انگریز ساہوں میں بھگدڑ چ می اوروہ چو کیوں سے بھاگ کر قلع میں روبیش ہو گئے۔

نازک کمحات: ادھرنادرخان نے فوج کے بڑے ھے مے ساتھ کھل کی طرف کوچ کیا گرراہتے میں ہونے والی ہے، توپ خانہ تباہ ہو گیا ہے اور تو پڑی زخی ہو چکے ہیں۔ ایجی ناورخان اس پریشان کن خمر ت سنجلنے نہ یا یا تھا کے خبر ملی انگریز محر سوار دریائے کرم عبور کر کے میران شاہ کے محاذ پراڑنے والی فوج کو تھےرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیسالار کے ساتھ اس وقت گنتی کے چندافراد تھے، اصل فوج

تقریباً تین گھنے کی مسافت پر پیچھے جلی آر ہی تھی ،سپہ سالار کی پریشانی دیکھ کرظفرا یک اور دو اُنفان ۔ سیامیوں نے انگریز گھزسواروں کاراستہ رو کئے کے لیے دریائے کرم کی طرف دوڑ لگادی۔ بلند چوٹیوں ر پرچڑھ کرانہوں نے دیکھا کہ انگریزی رسالہ کی نامعلوم خدشے کے تحت راہتے میں رک گیاہے۔ ظفرا بیک کے بقول''اگراس ونت انگریز سوار ذراجراک سے کام لے کرا تھے بڑھا تے تو سردار سے سالارصا حب اوران کے ساتھ سارے سیامیوں کوتید کر سکتے تھے۔''

جر من توب كي گوله باري: اي دن شام كواَ فغان فوج كابرًا حصه محاذ جنگ پرينج محميا ـ اب مالار ما درخان نے جرمنی سے درآ مدگی گئ واحد جدید توپ کو ایک بلند مقام پر نصب کرا کے نقل کے قلعے پر گولہ باری شروع کی۔اسلحہ فانے میں اس توپ کے صرف سات گولے تھے، نیز تو بنگی اس کی ٹیکنالوجی سے ناوا تف تھاں لیے پہلے دوگو لے ہدف سے بہت دورگرے۔تب ظفرایک نے توپ سے متعلقہ گائیڈ بک کا مطالعہ کیا اور دوریین کی مددے فاصلے کا منچ اندازہ کر کے توپ کا زاویہ درست کروایا۔اس کے بعد گولہ باری شروع ہوئی تو پہلا گولہ قلع کے وسط میں جہاں اسلح کا گودام تھا، جاکر پھٹا۔ گولہ بارود کوآگ لکنے سے سیاہ دھو تھیں کے بادل آسمان تک بلند ہونے لگے۔ قلع میں محصور انگریز سیا ہی جلتی ہوئی عمارت ہے باہر نگلے ادرمیدان میں خیے لگانے لگے۔ أفغان فوج كا اگلا گوله بھى مجح نشانے بران خيمول كے درميان جا كردگا \_ بدد كيم كرانگريز كمانذر نے امن كاسفيد جهنڈ ابلند كر ديا، په تھيارڈ النے كاعلان تھا۔

حجمر بول كاسلسله: اب مجامدين كى مهت بلند موكئ مكر جب وه قلع ير قبضے كے ليے جارے تھے، انگریزوں نے گولہ باری شروع کردی۔ اُنفانوں کی جرمن توب ایک بار پھر گرجی اور انگریز میدان ہے۔

ای دوران مجاہدین نے تھل شہر کے نواح میں انگریزوں کی کئی چوکیوں پر قبضہ کرلیا۔ چند دنوں تک انگریز دن ادراً نغانوں میں بیچھڑ بیں جاری رہیں۔انگریز ایک بار پھر قلع میں محصور ہو گئے تھے۔ اگرچەأ نغانون كاپلىد بھارى تھا مگرانگريزوں كو كمك كى بھر پوراً ميدتقى \_ آخر جليانوالد باغ ميں تل عام کا مرتکب، بدبخت جزل ڈائزا مدادی فوج لے کر پیچ گیااورائگریزوں نے دوبارہ قدم جمالیے۔ اس جنگ میں اگر چے نتے وفکست کا داشح فیصلہ ہوتا نظر نہیں آر ہاتھا مگرا ہے لاولشکر کے باوجو دانگریزوں کا اُفغانستان میں بزورطافت داخل نہ ہوسکناان کی ناکا می کا مند بولتا ثبوت تھا۔سب سے اہم ہات میتھی کہ تادرخان کی ہوشیاری کی دجہ سے انگریز پواڑتک بینچنے سے عاجز تھے، یوں کائل کاراستہ بالکل مخفوظ تھا۔ عالمی رائے عامہ برطانیہ کے خلاف: اس کے علاوہ انگریزوں پر بیرونی دنیا کی جانب ہے بڑھنا

ارخ افغانستان: جلداة ل

نروع ہو گیاتھا۔ جنگ شروع ہوتے ہی اُ فغان حکومت نے واکرلیس کے ذریعے روی ، ایران ، جاپان ، خاپان ، خابان کی جنگ جنگ میں الک میں اطلاع بھتے دی کہ انگریزوں نے کسی اعلان کے بغیراً فغان اُن تھیا را تھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ادھر وائسرائے ہند نے لندن میں اس کے برعکس رپورٹ دی تھی کہ اُفغانوں نے حیلے میں پہل کی ہے۔ بہر صورت برطانیہ کے اتحادی اس بات پر ناراض تھے کہ جنگ عظیم کے زخم مندمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اعتاد میں لیے بغیرا کے نئی بیل کے جب کے دری گئی ؟

بیل یوں مردی روں میں میں جو بی افغانستان کے محاذ پر انگریز فوج کا اغداز جارحانہ تھا۔ جو بی سرحدی قلعے پر برطانیہ کا قبضہ: جو بی افغانستان کے محاذ پر انگریز فوج کا اغداز جارحانہ تھا۔ محافظ اُنغان فوج تعداد میں کم تھی مگر جان تھلی پر رکھ کرمقا بلے میں ڈٹ گئ ۔ سات گھٹے تک خوز یز الزائی ہوتی رہی آ خرکار انگریزی تو پول نے قلعے کی دیوار میں شکاف ڈال دیے، برطانوی سپاہی قلعے میں داخل ہوگئے اور وست بدست جنگ کے بعد قلع پر قبضہ کرلیا۔ جنگ کے اختقام پر قلعے کے 300 سیا ہور سے میں سے ڈیڑھ سوشہیداورڈیڑھ سوزخی حالت میں گرفارہو چکے تھے۔

عبدالقدوس خان کی آمد: سرحدی قلعے پر برطانوی افواج کے اچا تک قبضے نے جنو بی اُفغانستان ہیں شبیل کی ایک اہر دوڑادی۔ امان الشرخان کی جانب ہے اس بحاذ کے لیے ترتیب دیا گیالشکر جو کوئٹہ تک پیش قدی کرنا چاہتا تھا صدر اعظم عبدالقدوس خان کی سرکردگی ہیں کا تل سے قدھار آرہا تھا گر ریشکر بردقت نہ پہنچ سکا جس کے سبب انگریزوں کے لیے جنو بی سرحدیں لقمہ تر ٹابت ہو میں۔ بہر کیف چند دنوں بعد عبدالقدوس خان قدھار پہنچ گیا جہاں توام کا جوش وخروش عروج پر تھا۔ عوام کو مطمئن کر کے عبدالقدوس خان سر پر کفن با تدھے ابنی افواج کے ساتھ سرحد کی طرف بڑھا۔ سرکاری افواج کے علاوہ قبالمی بجاہدین ہزاروں کی تعداد میں اس کے ساتھ ملتے چلے گئے۔

شیعه ی فسادات کی سازش: اگریز کمانڈروں کو یہ خبر لمی تو انہیں محسوں ہوا کہ سرحدی قلعے پر قبضہ کرکے انہوں نے فلطی کی ہے۔ اب انہیں جان بچا کر نکلنا بھی مشکل معلوم ہونے لگا۔ اس موقع پر انہوں نے انفانوں میں بھوٹ ڈال کران کی توت کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور اس مذموم مقصد کے لیے ایک عجیب چال چلی۔

انہوں نے اپنے کارندوں کے ذریعے علاقے کے ایک پی حنی نوجوان کوئل کرادیا اور اس کی لاش تزلباش قبیلے کی ایک سرائے میں چھپادی۔ قزلباشوں میں اکثریت شیعہ تھی۔ انگریزوں کے ایجنٹول نے داتوں دات بیا فواہ پھیلادی کے قراب الموں نے شیعہ ٹی منافرت کی بنا پراس فوجوان کو آئی ہے۔

اس خبر سے قدھاد شہر میں بیکرم نفرت کی آگ بھڑک آئی۔ شیعہ اور تی ایک دوسرے پر ٹوٹ پر سے اور چندا فرادموت کے گھاٹ اُتر گئے۔ اس کے ساتھ سماتھ برطانوی جاسوسوں نے بجابدین کے اس کے ساتھ سماتھ برطانوی جاسوسوں نے بجابدین کے اس کے ساتھ سرعدول کی طرف آرہا تھا، میمشہور کیا کہ قد ھار میں خانہ جنگی سے ہزادوں مارے گئے ہیں۔ مقصد میں تھا کہ اس طرح مجابدین اپنے اہل وعیال کے لیے فکر مندہوکر قد ھار واپس لوٹ جا میں گراس موقع پر آفغانوں نے بڑی مجھ داری کا ثبوت ویا۔ ایک طرف قد ھار کے باشدوں نے بہت جلد دہمن کی چال کو مجھ لیا اور گفت وشنید کے ذریعے معاملے کو شمنڈا کر دیا۔ دوسری جانب کشکر میں شامل مجابدین بھی اپنے درخ پر رواں دواں دے اور طبعی پریٹائی کے باوجود داء جہادے نہ پھر ایس جلائی ہے معاملے کو شمنڈا باوجود داء جہادے نہ پھر سے کہ مطابی ہے۔ باوجود داء جہادے نہ پھر ایس جلائی ہے مطابق ہے۔

مرحد کے پار: اَنفان لِشکر کی پیش قدی جاری و کی کرانگریزوں نے دائیں ہی میں عافیت مجی اوراس سے قبل کہ لِشکر وہاں پہنچنا، وہ سرحدی معبوضات خالی کرے بلوچتان کی طرف روانہ ہوگئے۔ تاہم عبدالقدوس خان نے ان کا قتا قب کیا اوران کے پیچے پیچے سرحد عبور کرلی۔ برطانوی فوج '' چن' پینچ کرمور چوں اور خاردار تارول کی پناہ میں چلی کی عبدالقدوس خان نے طے شدہ سرحد ڈیور ٹاکن سے مصرح جوں اور خاردار تارول کی پناہ میں چلی کی عبدالقدوس خان کے ذخائر پر قبنہ کرلیا۔ انگریزوں کواب خطرہ محسوس ہور ہا تھا کہ لئے گاؤں میں پڑاؤ ڈالا اور پانی کے ذخائر پر قبنہ کرلیا۔ انگریزوں کواب خطرہ محسوس ہور ہا تھا کہ لئے گرافنان آ کے بڑھتا ہوا کوئے تک نہ تینی جائے۔

جنگ بندی کا اعلان: برطانیه کی انسوس تاک جارجیت اور پھر شرمناک بیپائی ہے ساری دنیا میں ایک بہلی بخکی بھی۔ افغان عوام بے مثال اتحاد کا مظاہرہ کر کے دخمن کا حوصلہ بست کررہ ہے ہے۔ ان دنوں کا تل میں شارع عام پرایک تاریخی احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا جس میں عوام اور طلبہ نے بھر بور شرکت کی۔ جلوس میں '' زندہ باد اُ فغانستان'' اور'' مردہ باد انگریز'' کے نعرے لگائے گئے جو ساری دنیا نے جلاس میں '' زندہ باد اُ فغانستان' اور'' مردہ باد انگریز'' کے نعرے لگائے گئے جو ساری دنیا نے سنے۔ برطانیداوراس کے اتحادی میہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جنگ کے طول پکڑنے کی صورت میں ان کے نقصانات کا امکان زیادہ ہے۔ چنانچے برطانیہ نے نماکرات کی میز پر آتا پہند کیا۔ خداکرات سے قبل 3 جون 1919ء کو دونوں فریقوں نے جنگ بندی کا اعلان کردیا۔

برطانیے نے فدا کرات ہے تبل ہے ما ی بھی بھر لی تھی کہ وہ اُفغانستان کوخود مخار ملک تسلیم کریے گا۔ آخر انواج کی واپسی کا اَغاز ہوا۔ برطانیہ حتی مذا کرات ہے پہلے'' پیواڑ'' ہے اُفغان فوج کا انخلا چاہتا تھا

اکیسوا<u>ل باب</u> ع بم سردار نادر خان نے اس اہم جنگی در سے کو خالی ند کیا۔ خدشہ تھا کہ انگریز فوج بدع بدی کر کے اس مقام سے کسی بھی وقت کائل پر حملہ کرسکتی ہے۔

413

معاہدہ راولینٹری: امان اللہ خان نے اس موقع پر آگریزوں کے سفارتی دباؤادر جالوں کا چھی طرح مقابلہ کیا۔اس کامیا کی میں اس کے ذہین اور محیان وطن امراءاور مشیروں خصوصاً ماور خان مجمود طرزی، مولا ناعبیدالندسندهی اورظفرحسن ایبک کابرا ہاتھ تھا۔آخر کارم کا تبت اور بذا کرات کے کئی اووار کے بعد 8اگست 1919ء کورا دلینڈی میں برطانیہ اور اُفغانستان کے درمیان ایک حتی معاہدہ طے یا گیا۔جس کے مطابق اُفنانستان ایک آزاد وخود مخار ملک قرار پایا۔ مرحدی قبائل کے باشدوں کے حقوق کی ھاظت کا دعدہ کیا گیا۔ آزاد کی اُفغانستان کے خلاف دیگر طاقتوں سے کوئی معاہدہ نہ کرنے کی صانت دی گئ نیز ال معاہدے کے ذریعے گزشتہ ادوار کے اکثر معاہدے منسوخ ہو گئے تاہم پچھے معاہدے باتی بھی رہے جیسے سرحدول کی تعیین کے لیے ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ۔ نیز معاہدے کی بچھ شقیں اُنغانوں کے مفاد کے خلاف بھی تھیں جیسا کہ اُ فغان ٹرانزٹ براستہ بھیرۂ عرب پر برطانیکا بیافتیار باقی رہا کہوہ اس میں عسکری وسائل کی درآمد و برآمد پریابندی لگاسکتا ہے۔

أفغانستان كي شأندار فتح: معاہدہ راولينڈي درحقيقت أفغانستان كي شاندار فتح اور برطانيه ك كھلي خکست کے مترادف تھا۔ کمی کو بدوہم و گمان بھی نہ تھا کہ جنگ عظیم کا فاتح برطانیہ جواڑائی سے بہلے أفغانستان كومكمل طور پرمقهور ومغلوب كرنے پرتا ہوا تھا، اس طرح دب كرصلح برآ مادہ ہوگا۔ تركى اور جرمی کوعسکری طاقت ، خفید ساز شوں اور خدا کرات کے پہندوں کے ذریعے بے بس کرنے والے برطانیہ كاأنغانستان كرساته برابري كي سطح يرخدا كرات كرنا بى اس كى نفسياتى فتكست كابر ملاثبوت تحا-

می 1919ء کی اس جنگ سے افغان ونیا میں ایک مضوط آزاد وخود مخارقوم کے طور پر تمایال ہوئے۔ برطانیے نے اس کے بعد دنیا کے دیگر ممالک پرترک وتاز جاری رکھی مگر اُفغانستان کے بارے میں اس نے طاقت کے استعال کے نقصانات کواچھی طرح سمجھ لیا۔ 82 سال تک برطانیہ ای پالیسی پر کاربندرہا۔ تاہم 11 متمبر 2001ء کے بعداس نے مابقہ تجربات کونظرانداز کرتے ہوئے امریکا کے ٹانہ بٹانہ ایک بار پھر اُفغانستان میں عسکری مداخلت کی جس کے عواقب برسہابری کی مسلسل جنگ کے باوجود کمل ناکامی کی صورت میں اس کے سامنے آ چکے ہیں۔

نصرِ الله خان کی نظر بندی: سردارنصرالله خان جو که سابق حکمران حبیب الله خان کے دور میں تا ب السلطنت ك عبد ، يرفائز تها، امان الله خان كردور تعمر اني من نظر بندى كى زندگى گزار تا جلا آر با

تاريخ افغانستان: جلداة ل رادن ہوں۔ تھا۔ حبیب اللہ خان کے آل کے الزام کے بہانے امان اللہ خان نے اسے سلسل حراست میں رکھا۔ وجہ مبیہ. بہتی کہ دہ اس کی قائدانہ صلاحیتوں اور عوام میں اس کی بے بناہ مقبولیت سے خوفز دہ تھا۔ جب عبیب اللہ یں سے قبل کا مقدمہ نمٹ چکا اور میجرعلی رضا کو بھانسی دینے کے ساتھ ساتھ عمایت اللہ خان اور سردار ھائے گا مگر ایسانہ ہوا۔ قید وہند کی میروا تی دراز ہوتی گئیں۔آخر کا رنھر اللہ خان نے عاجز آ کرا مان اللہ

. خان سے درخواست کی کہاہے جلا دھن کر کے جاز بھیج و یا جائے یا اپنے گھر میں رہنے کی اجازت و ہے دی جائے۔وہ مربحر گھرے باہر قدم نہیں رکھے گا گرامان اللہ خان نے اسے قبول نہیں کیا۔

بچے عرصے بعدامان اللہ فان نے اسے ایے کل میں رہائش دے دی اور زندگی کی تمام سہولیات مہیا ۔ کردیں۔اس کے بیوی بچوں کو بیا جازت بھی دے دی کہ دہ روز انٹریج سے شام تک کا وقت اس کے یاس گزار کیس حکومت پراپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد آخرامان الله خان نے تھراللہ خان کو کمل آزادی دے کر گھرواپس بھیخے کا بھی ارادہ کرلیا۔

نصر الله خان كى وفات: ممر نقذ يركو يجهاور عى منظور تها\_أفغانستان كے مختلف طبقات جونصر الله خان کے بجاہدانہ کرداد کے باعث اس سے عقیدت رکھتے تھے ،اس غلط پر دبیگنٹر سے کا شکار ہو گئے کہ اس مرد میدان کونظر بندی کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا جار ہاہے۔الیمی باتوں سے عوام میں اشتعال پھیل گیااور امان الشفان كى حكومت كے خاتے كے ليے كئ كروہ ميدان ميں أثر آئے، اگر جدان ميں سے كوئى جى کامیاب نه ہوسکاا درسرکاری مشینری نے ان پر قابو یالیا تگراس کا سب سے زیادہ نقصان نصراللہ خان کو ہوا۔ امان اللہ خان نے اس کی رہائی کے بارے میں اپنا ارادہ بدل دیا اور اے محل سے ایک نفیہ قیدخانے میں منتقل کردیا۔ بچھ مدت بعد نصر اللہ خان ای سمبری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوگیا۔ یہ

شب جمعہ 2رمضان 1338 ھ (21 من 1920ء) كاوا تعہے۔ امان الله خان کو جب بيراطلاع ملى تو ده پغمان ميں تھا۔ وه فور أكابل پېنچا، چچا كى لاش كود كيھ كرايك منتدى آه بھرى اور روپرار 20ويں صدى كى ساست أفغانستان كابيا ہم كرداراورامت كے ليے دردمند دل ركھنے والا بيد يكامسلمان اى رات ' قول چكان ' كے قبرستان ميں فن كرديا كيا۔

امان الله خان کے عزائم: صلح نامہ راولپنڈی کے بعد اُفغانستان ایک آزاد اور خود مخارممکت کا صورت میں اُنجمرا تھا۔اب وقت تھا کہ اہلِ اُفغانستان اس حیثیت کو بہتر انداز میں استعال کریں اور ترقی وفلاح کی راه پرچل کرسابقه شان وشوکت اورگم گشته عروج وا قبال حاصل کریں ۔امان اللہ خان اس مقد کے لیے بچے زیادہ بی پُر جوش تھا۔ وہ أفغانستان کی تقدیر بدل دینا چاہتا تھا اور اس تباہ حال ملک کو کا میابی کی بلندترین منازل تک لے جانے کا خواہش مند تھا گریباں ہم و کھتے ہیں کہ افغانستان کا سے متحرک اور پُروم حکر ان فکری کج روی کا شکار ہوجاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے حکر ان دکھائی رہے ہیں جن کا دور حکومت ابتداء میں شاندار کا میابیوں کا عکاس اور آخر میں حاقتوں، تاکا میوں اور علمت نظر آتا ہے۔ امان اللہ خان کو بھی ہم ایسے حکمر انوں میں شارکر سکتے ہیں۔

برطانیہ سے جنگ آ زادی میں کامیابی کے بعدا سے جو پذیرائی ملی، اس سے دہ خطرناک حد تک خود اعتادی میں جتلا ہو گیا تھا۔عوام اسے غازی کے لقب سے یا دکرنے گئے تھے اور وہ سمجھتا تھا کہ عوامی مغولیت کے ان جذبات سے کام لے کروہ ملک کو کسی جسمت میں لے جاسکتا ہے۔

امان الله خان اتا ترک کے نقش قدم پر: ان دنوں ترکی میں خلافت عثانیہ کے دن گئے جانچے تھے اور مصطفیٰ کمال پاشا ترک مسلمانوں سے ان کے مذہبی د ثقافی اتا ثے چھینے پر تلا ہوا تھا۔ ہوبان کے خلاف مصطفیٰ کمال کی عسکری کا میا بیوں نے اسے سادہ لوح مسلمانوں کا ہیرو بنادیا۔ ای لیے ترکی کو جدت کی راہ پر ڈالتے ہوئے اس کے اِسلام دشمن اقدامات کونظریۂ ضرورت کے تحت سند جواز ملتی گئے۔ امان الله خان ایک طرف تو برطانیہ کی بالا دی کے خطرے کے بیش نظر پہلے قرب وجوار اور پھر دنیا کے دم کے بارے بحرکی حکومتوں سے تعلقات مضبوط کرتا چاہتا تھا دو سری طرف وہ جدید دنیا کے تدم بھتم چلئے کے بارے میں مصطفیٰ کمال جیسے جدت پہندوں سے متاثر ہوتا جار ہاتھا۔

مسلم دنیا ہے مراسم: اپنے پڑوس کی ریاستوں ہے تعلقات کی پائیداری کے لیے اس نے سب سے پہلے وسط ایشیا کی طرف تو جددی۔ 1921ء ہے 1926ء تک اُفغانستان کے متعدد سرکاری وفود نے وسط ایشیا کا دورہ کیا اور وہاں کی شوروی حکومت سے دوستانہ مراسم کوتر تی دی۔ اس حکومت کا مرکز بخارا تھا۔ اگر چہر پی حکومت نیم خود مخار اور دوس کے ماتحت تھی گراس وقت تک یمبال مسلمان اپنے فہ بی شعائر کے اظہار اور عبادات کی ادائیگی میں ایک حد تک آزاد تھے تا ہم لینن یمبال بڑے بیانے پر کیونزم کی کاشت کرد ماتھا۔

امان اللہ خان نے ایران اور ترکی ہے بھی تعلقات بہتر بنائے۔ 3 جون 1921 و کوایران ہے ایک معاہدہ کرکے باہمی تعلقات کو فروخ ویا گیا۔ ترکی ہے کی 1928ء میں ایک دوستانہ معاہدہ کیا گیا۔ آن فانستان اور ترکی کے طلبہ کا تحصیل علم کے لیے آنا جانا آسان تربنایا گیا۔ ترکی ہے اُنفانستان کے تعلقات کی گہرائی کا اعدازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ترک فوج اور سیاست کے اہم افراد جمال یا شاہ ضیاء

تاريخ انغانستان: جلد إوّل بیگ،بدری بیگ اور جزل کاظم پاشا اُنغانستان میں ایک عرصے تک سرکاری خدمات انجام دیتے رہے۔ روس أفغان تعلقات كانيادور: بيده ونت تها كهروس ميس بالشويك انقلاب ايك آندى كي طرح جھا چکا تھا اور وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں کی نیم آز ادانہ حیثیت بھی خطرے میں پڑ چک تھی ۔ لینن روس ے رہنمااور قائمہ کی شکل میں اس خطے کی سیاست پر چھا تم یا تھا۔ اس کے محدا ندا فکارونظریات کی گرو ہے سر قند و بخارا کے درود بوار آلودہ ہور ہے تھے۔ مزدورول ادر پیے ہوئے طبقات کی نمائندگی کا دونی کرنے والا بیطوفان جلد ہی اُنغانستان کارخ کرنے والانھا۔اس لیے اس موقع پرضرور کی معلوم ،وتا ہے کہ روس کی سیاسی تاریخ ،سرخ انقلاب کے پس پردہ عزائم ، روس اُفغان تعلقات اور بالشو یک تحریک کے باعث اُفغانستان پر پڑنے والے اثرات کا شروع سے جائزہ لیں۔اس مقصد کے لیے ہمیں نہ صرف امان الله خان کے دور ہے کئ سال چیچے بلٹنا پڑے گا بلکہ صدیوں پیشتر روس کے انجرنے اور تھلنے کے کمل کا بھی سرسری جائز ہ لینا ہوگا۔

روس "سلاف" قوم كا قديم مكن ہے جو يونے دو ہزارسال بہلے اس خطے ميں آباد مولى تقى روس كا صدر مقام مینکڑوں برس ہے مسکووی (ماسکو) چلا آ رہا ہے۔ یہاں کے بادشاہوں کا لقب''زاز'' رہا ہے۔ عالم اِسلام کے ثال میں آباد ہیآ زادریاست تہذیب وتدن کے لحاظ سے باقی دنیاہے بہتہ بیجھے تھی۔ ساتویں صدی ججری اور تیرھویں صدی عیسوی میں جب تا تاریوں نے اِسلامی دنیا کو یا مال کرنے کے ساتھ ساتھ ردی شہز ادوں کوشکست دی، تب ہے'' ماسکو'' تا تاریوں کا باج گزار بن گما۔ یہ باخ گزاری اڑھائی صدیوں تک برقرار رہی۔اس کے بعد تا تاریوں کا اقتدار کرور پڑتے 1476ءش '' ماسکو'' آزاد ہوگیا۔ باح گزارردی حکمران پھرمطلق العمّان بن گئے اوراس کے ساتھ ہی انہوں نے اين الآ قادر (تا تاريون) كاروش ابنال

سولبويں صدی عيسوی ميں روس ايک نئي انجرتي ہوئي استعاري طاقت کا روپ اختيار کر چکا تھا۔اس دور میں صرف ماسکوادراس کے گردونواح کاعلاقہ روس کہلاتا تھا۔ یہاں کے حکمران ند بها عیسالی تھے۔ کہاجا تاہے کہسب سے پہلے ردی حکمران''ولا دیمیز' نے 989ء میں عیسائیت قبول کی تھی اوراس نے سب سے پہلے روس کی سرحدوں کو وسعت دی تھی۔ تا تاریوں کے زوال کے بعد انہی ہے اخذ کردہ ہوس ۔ ملک گیری کے جذبے کے تحت روس نے اپنے صابیم مالک پر دست درازی میں دیر نداگائی۔ یادرے کہ اسکوکل وقوع کے لحاظ سے تین دریاؤں کے درمیان داقع ہے۔اس کے مغرب میں دریائے نچر، جنوب میں دریائے دون، اور مشرق میں دریائے دولگا بہتے ہیں۔ روس نے انہی تینوں دریا وال

اكيسوال باب كامياني سے استعال كر كے فتو حات كى راہ جمواركى - دريائے نير كے ذريعے فن لينڈ، دريائے دون كے ذر نیع بحیرہ اسودادر کر یمیااور دریائے دولگا کے ذریعے بحیرہ کیسپین اور پھر شالی ایران تک کے علاقے منخر مے گئے۔ ریکام چندسالوں میں نہیں، تین صدیوں میں ہوا مگر پیش قدی کے بنیادی خطوط یمی ہے۔

1530ء ين آئي ون ڇهارم روس کابا دشاه بنااور'' زار'' کالقب اختيار کيا۔ بيلقب تنن صديوں تک روی عكرانوں ميں جياتار ہا۔استعارى اقدامات بھى جارى رہے۔1556 ميں نومسلم تا تاريوں كا دارالكومت اسر اخان روس کے قبضے میں آیا جس سے ماسکو کے لیے وسط ایشیا کی سلم ریاستوں اور ایران تک کے دائے کل گئے۔1584ء میں سائنیسر یا بھی دوں کا حصہ بن گیا۔ دوں ' کریمیا'' کے اہم جزیرے کو بھی

جو بحيره اسوديس تركى كے عثاني سلاطين كى طاقت كامركز تھا، فتح كرنے كى بار باركوششيں كرتار ہا۔ روں اور ترکی: 1692ء میں روی باد شاہ زار پیٹر اعظم نے یورپ سے تعلقات مضبوط کر کے اِسلامی میں روس ترکی کے اہم شہراز دف پر قابض ہو گیا۔اس دور کا روس عیسائیت کی متعقبانہ تعلیمات ہے متاثر تھا، زار خاندان کے افراد بھی عیسائی تھے۔ زار پیٹراعظم نے اپنی فوج کو بورپی انسران ہے تربیت دلوا کرانمیں عالم إسلام کومتخر کرنے کے لیے تیار کیا۔ اِسلامی خلافت کا مرکز ترکی اس کا پہلاا ورسب سے بزانشانه تقا۔ بورپ کے ملیبی جنگجوصلاح الدین ابو بی جیسے مجاہدین سے شکست کھا کر ہمت ہار چکے ہتھے مگرروس عیسائیت کاعلمبردار بن کر اِسلام کے خلاف ای جوش وجذبے سے کھڑا ہور ہاتھا۔ بیروس اور اِسلامی دنیا کی جنگوں کا آغاز تھا۔1711ء سے 1792ء تک روس بار بارعثانی ترکوں کے مقوضات پر حطے کرتار ہا۔ ترکوں نے کئی بارروس کوعبرتنا ک شکستیں دیں گر جوں جوں عثانی سلطنت سازشوں کا شکار ہوکر کمزور ہوتی گئی روس کی جارحیت تیز ہوتی چلی گئے۔1768ء سے 1774ء تک جاری ترک روس جنگ میں جو بلقان کے محاذ پر موئی روس کاپلہ بھاری رہا۔اس کامیابی کے بعدروس نے مفتوحہ ممالک

می صدیوں سے آباد مسلم تا تاریول کی نسل کشی شروع کی جس کا سلسلہ جنگ عظیم دوم تک جاری رہا۔

1778ء میں روس بحیرہ اسود میں ترکی کے دفاعی مرکز " کریمیا" پرقابض ہو گیا۔ اگلے پندرہ برسوں

میں ترکی کے مزید کی اہم سرحدی اضلاع روس کے ہاتھ آ گئے۔1792ء میں جنگ بندی معاہدے کے تحت روس کا بحیرہ اسود کے تمام ثنالی ساحلی علاقوں پر قبضہ قبول کرلیا گیا جس کے بعد ترک سلطنت کا وفاع كزورز موتا نظراً نے لگا۔

روی استعار وسط ایشیایس: اگلی صدی میں روس نے وسط ایشیا کی طرف پیش تدی شروع کی اور کے

اكيسوال بار

تاريخ افغانستان: جلدِاوّل بعد دیگرے کی اِسلای ریاستوں پر تبضہ جمالیا۔ روی استعار کے خلاف 1827 میں داخستان کے پہلے امام جہاد غازی محمد نے جہاد شروع کیا۔ پانچ سال بعدوہ شہید ہو گئے اور'' ہمزار ہے'' نے علم جہاد ے۔ سنجالاءان کے بعد امام ٹامل مقامی سلمانوں کے قائد ہے اوران میں ایک ٹی روح پھوٹک کریورے تفقا زکوروس کے خلاف کھڑا کردیا۔ سالباسال تک جاری بیتحریک جہاد آخر کاربیرونی مسلم ممالک کی با متنائی کے باعث ختم ہوئی جس کے بعدروں بڑی تیزی سے مادراء انھر کی اسلای ریاستوں پر تا بض ہوتا چلا گیا۔بیر یاستیں بخارا، تاشقند، خیوہ اور مرو کے نام سے قائم تھیں۔تر کستان، تا حکستان، از بکستان، تر کمانستان اور کرغیز ستان نامی موجوده ریاستون کی حد بندیان جونسلی بنیادون پراستوارین، إسلامی دور میں دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتیں ۔ بیصد بندیاں مسلمانوں کونسلا تقتیم کرنے کے ب ردی نے 1921ء کے بعد قائم کی تھیں۔اما مثال کی تحریک کے خاتمے کے بعد 1867ء میں تا ختیر، 1868ء ٹیں بخارا، 1873ء ٹین خیوہ اور 1884ء ٹیل مروروس کے سامنے سرتگوں ہو گئے۔ لینن، سودیت روس کا بانی: اس دور می میرود ی تنجیر عالم کے عالمی منصوبے پر کام شروع کر مے تھے ادردی کواپے مقاصد کے لیے موزوں پاکر بہال ایک ایس حکومت قائم کرنے کی تیاریال کرنے لگے تھے جو بظاہر یہودی نہ ہوتے ہوئے بھی اعدرون خانہ یہو دنوازرہے۔اس مقصد کے لیے یہودیوں کے بڑے بڑے داغوں نے لادینیت اور لائد بہت کو کمیونزم اور سوشلزم کا جامہ پہنا کرونیا کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ ان یہودی مفکرین ش سب سے بڑا فتنگر مار کس تھا جس نے The Capital نا می کما ب لکھ کراشترا کیت کی داغ بمل ڈال دی۔لینن کا نام اس حوالے سے سب سے نمایاں ہے کہ دہ دنیا بل بمل اورسب سے بڑی و ہربدریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوا جوسوویت یونین کے نام سے سات عشرول تک بندگان خدا کے لیے ایک عذاب بی رہی۔

لینن 1870ء میں روس کے مقام ممبرسگ میں پیدا ہوا۔ 1891ء میں اس نے پیٹرز برگ بو نیورٹی سے قانون کی سند حاصل کی۔ پھروہ مزدوروں کے حقوق کی جنگ لانے کے حوالے سے مشہور ہوا۔زارنے اس کے انقلائی خیالات سے خطرہ محسوس کر کےاسے 1900ء میں سامیر یا جلاوطن کردیا مگروه فرار ہوکر پورپ چلا گیا۔

لینن جرئ اور برطانید میں رہ کرمحافت کے ذریعے اپنے انقلابی نظریات کا پر چار کرتار ہا۔اس کے پیغام کا خلاصه شروع میں اس قدرتھا کہ دنیا کے لیے ہوئے طبقات اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں اور مذہبی امیازات کو بالائے طاق رکھ کر اس کی جماعت کے ماتحت متحد **ہوجا نیں ک**م

419

اكيسوال إب

ارج افغانستان: جلد اوّل

آبتة بتدنب يقطع نظرى كزاويكوبر هاكروها بع عقيدت مندول كوب وي كاسانتا ير لے جار ہاتھا جہاں خدا، رسول اور آسانی ندا ہب کا کو کی تصور باتی نہیں رہتا۔ جہاں انسان ایک یار ٹی ب سے سواہر چیز سے باغی ہوتا ہے اور اگر اس جذبہ بغاوت میں کوئی کمررہ جائے تو وہ پارٹی سے مزد کیا۔ t قابل معانی شار ہوتی ہے۔

روں میں اشتراکیت کی مہم: چونکدوس کے وام" زار" کے ظلم وسم سے تل آئے ہوئے تھے،اس لين "كواپنانجات دهنده تصوركر كه وه اس كه خيالات متاثر بورب تھے جلدى روس میں مزدوراور کسان اسیے حقوق کے لیے آوازیں بلند کرنے کیے اور زار کی مطلق العمانی کو جینے کیا جانے لگا۔1905ء میں روس کے حالات مزید ابتر ہو گئے۔ زار کے خلاف بحری فوج نے موام کے ساتھ ل کر بغادت کردی۔22 جنوری کو پیٹرز برگ میں سرکاری فوج نے مزددروں پر کول چلادی۔ بغاوت کو تختی ے کیل کرنا کام بنادیا گیا تا ہم اس سے انعلا بول کو ابن تحریک کاسٹک میل ل کیا۔اس کے بعد آئے دن احتجا جي مظاہروں اور بڑتالوں كاسلسله بڑھتا چلا كيا۔ آخر" زار كولس" في عوام كومطمئن كرنے ك لیے نتخب یارلیمنٹ تشکیل دینے کا دعدہ کیا گرانقلانی مطمئن ندہوئے۔ پچھدت کے لیے ہٹا مے تھم گئے محرز يرز بين لا وا پكتار ما\_

سوشلست يارتى: ادهرلين نـ 1910ء من سوشلست يارثى تشكيل دے دى اور يرس نتقل موكيا۔ اس كے مائى كچھ مدت ميں خودروس كے شهر بيٹرز برگ سے" پراودا" نا ى اخبار نكالنے لكے۔ بيا خبار ردحانی نظریات کی تردید کر کے صرف مادی حقوق کے لیے جدد جہد ادر عظیم پر زور دے رہا تھا۔ 1913ء میں لینن نے "بالثو یک کانفرنس" کا پہلا اجلاس" پراگ" میں طلب کیا۔ یہ کا تفرنس اللہ کی زين پرالله كے تصور كے خلاف ايك اعلانِ جَنْك كى تمبيدتى -

اس کے پچھ عرصے بعد پیلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس نے شکست خوردہ ممالک کے ساتھ ساتھ فاتحین کو مجی شدید نقصانات ہے دو چار کیا تھا۔ روس جیسے طاقتور ملکوں کی چولیں ال می تھیں۔ لینن جیسے شاطر کے لے يہ بہترين موقع تھا۔وہ اپنے بيانات اور مضامين كے ذريعے جنگ كى مخالفت كرتا اور امن كے قيام پرزوردیتار ہا۔اس طرح دنیااسے ایک اس پندر ہنما کے طور پرجائے گی۔

سوویت انقلاب: اس دوران وہ بھیں بدل کرا کتوبر 1917ء میں اپنے وطن دالیں پہنچا اور زار کے ظاف عوای تحریک کی قیادت کرنے لگا۔ 125 کتوبرکوشروع ہونے والی اس تحریک نے مجھ ہی ونول یں" زار'' کوابوانِ افتدارے باہر کردیا۔ مارچ 1918ء میں" کر کیلین' کو مرکز بنا کر سوویت حکومت تشکیل دے دی گئی اور ہرطرف کیوزم کا نقارہ پیٹ دیا گیا۔ 1918ء سے 1920ء کی سوویت کے موجیت کا موریت کے خلاف زار کے حامیوں اور ان مسلمانوں کی جدو جہد جاری رہی جولینن کا اصل چرہ بیچان کے حصرت کے خلاف زار کے حامیوں اور ان مسلمانوں کی جدو جہد جاری رہی جولینن کا اصل چرہ بیچان میں انکشاف کرتا ہے کہ لینن یہودی تھا۔ یہودی اے اس حیثیت سے خوب جانتے ہیں۔ اس کی بیوی بھی انکشاف کرتا ہے کہ لینن یہودی تھا۔ یہودی اے اس حیثیت سے خوب جانتے ہیں۔ اس کی بیوی بھی یہودن تھی۔ یہودی ہی کے نہ صرف یہودیوں نے اُبھاراتھا بلکہ اس کے لیے وہ مائی جمار کرتے رہے تھے۔

وسط ایشیا میں انور یا تا کی مہم: کمیونسٹوں سے مزاحت میں انور پا تا کا کردار تا قابل فراموش ہے۔
انور پا تا ترک عثانی سلطنت کے اہم جرنیل تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست کے بعدوہ" جمیت
اتحاد وترتی" کے کئی دوسر سے لیڈرول کی طرح ترکی چھوڈ کر پورپ چلے گئے تھے۔ کمیونسٹ انقلاب کو وسط
ایشیا پر چھا تا دیکھ کروہ خاموش شدہ سکے اور 1920ء میں وسط ایشیا چلے آئے، یہاں ترکستان کو کمیونسٹوں
ایشیا پر چھا تا دیکھ کروہ خاموش شدہ سکے اور 1920ء میں وسط ایشیا چلے آئے، یہاں ترکستان کو کمیونسٹوں
کے چنگل سے نکال کرایک آزادترک اسلامی مملکت کے قیام کے لیے جدوجہد میں معروف ہوگئے۔ انہوں
نے سرقتہ کو ابنی تحریک کا مرکز بنایا اور کروں سے جنگ شروع کردی۔ ان دنوں وسط ایشیا میں بنارا مسلمانوں
کی آخری اُمید تھا جو صد یوں کے اسمانی ورثے کا ایشن اور مسلمانیان ما دراء انہم کا تاریخی حصارتھا۔

انور پاشامرحوم کی کوشش تھی کہ سرقدہ بخارا کو کئی نہ کی طرح بچالیا جائے مگر بخارا کے ٹیم خود مخار مسلمان حاکم عثان خواجہ اور ان میں باہمی اعتاد بیدا نہ ہوسکا۔ آخرکا رانور پاشا 5 اگست 1922ء کو روسیوں کے ایک حملے میں شہید ہوگئے۔ اس کے بعد وسط ایشیا کے مزاحمق عنا صردم تو ڑتے چلے گئے۔ انور پاشا کی شہادت کے بعد رُوس نے جلد ہی سمرقند اور بخارا پر جبند کرلیا۔ امیر بخارا نے فرار ہوکر افواد پاشا کی شہادت کے بعد رُوس نے جلد ہی سمرقند اور بخارا پر جبند کرلیا۔ امیر بخارا نے فرار ہوکر افغانستان میں بناہ لی۔ رُوسیوں نے مزاحمتی تحریکوں کے خاشے کے بعد اسلامی تہذیب و تدن کے ان مراکز کوای طرح پایال کیا جیسا کہ مات صدیال قبل چنگیز خان نے کیا تھا۔

الحاد كاسيلاب: كينن كى جانب سے دينى معاملات ميں عوام كوآ زادى دينے كے دعوے سراب نابت موت اور قد بہت كے دعوے سراب نابت موت اور قد بہت كے ہر تصور كوئن وين سے أكھا أربيكنے كاكام تيزى سے جارى دہا۔ اس دور كے مشہور نومسلم يور پي مفكر محمد اسد جنہوں نے قبول إسلام سے پہلے وسط ایشیا كا دورہ كیا تھا، اپنى سواخ حیات دروڈ تو كيا بين كھتے ہيں:

'' سوویت رُوس کے بارے میں میرا سب سے پہلا اور دیر پا تا تر وہ کے جو مرد کے دیلو کے ا اسٹیشن پرمیرے ذہن میں رقم ہوا۔ بدایک بہت بڑا اپوسر تھا جس میں مزدوروں کی بونیام میں

ملوں ایک نوجوان کی تصویر تھی جوایک سفیدریش ادرع با قبامیں ملبوں شخص کو، جھے ابرآ لود آسان سے نکلتے ہوئے دکھایا گیا تھا، ٹھوکریں مارر ہا تھا۔اس کے نیچے کھا ہوا تھا:" سودیت یونین کے مردوروں نے اس طرح حداکواس کی بلندی سے اُتاریمینکا ہے۔ ' (نعوذ باللہ) بداشتہار سوویت یونین کی اشتراکی جمہوریتوں کی لادین انجمنوں کی طرف سے لگایا عمیا تھا۔ اس طرح کے اشتہارات (جومکومت کی اجازت کے بعد مجھپ سکتے ہتھے ) ہرجگہ نظر آتے تھے۔ پبلک مقامات ير الركول يرحن كدبسااوقات عبادت كابول مصمصل چسيال رئ تصرر كستان مين معيدين زیادہ تھیں ادرانمی کے ساتھ میہ بے حرتی ہوتی تھی ۔ نماز اگر جیہ با قاعدہ ممنوع نبھی کیکن لوگوں کونماز ے بازر کھنے کی برمکن تدبیر عمل میں لائی جاری تھی۔ بخار ااور تا شقند میں لوگوں نے جھے بتایا کہ بولیس کے ق آئی ڈی مجدش ایسے ویسے برخض کانام بلیک لسٹ میں لکھتے ہیں۔''

(طوقان ہے ساحل تک،اردوتر جمہ روڈٹو کمہ)

<u>مىجدىن نوحەخوان:</u> مولانا عبيراللەسندى جواس زمانے مين ساى بناه كے ليے روس كئے ہوئے تے، بان کرتے ہیں:

"مخارا میں بری بری معجدیں ہیں، وہ پارک کا کام دیت رہی تھیں۔انفرادی طور برکوئی آیا، ا ذان دی، نماز پڑھی اور چلاگیا۔ای طرح گرجوں کی حالت تھی۔اجماعی حالت توم کی فنا ہوگئ تھی۔انفرادیت کا مظاہرہ عام تھا۔مسجدیں یا تعلیم گاہیں جوطالب علموں سے بھری پڑی تھیں وہ ساری کی ساری بچوں کے کھیل کی جگہیں بن چکی تھیں ۔اس وقت چاروں طرف سوائے تخریب کے اور کوئی مظاہرہ نہ تھا۔عورتوں اور لوئڈیوں کو جھن نو جوان شرارتی مردعام پھراتے ہتے اور شریف لوگ گھروں میں د کبے ہوئے تھے۔شہر قبرستانوں کی طرح سنسان ویران تھے۔سونا چاندی اورسونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی ایک مال گاڑی ہر ہفتے ماسکوروانہ ہوتی تھی جس میں ریاست بخارا کے تمام قیمتی جواہرات بھرے ہوتے تھے۔لوگوں سے معلوم ہوا کہ جب سے بخارا نتح ہوا ہے ای طرح سنہری لواز مات ماسکو جارہے ہیں۔ ایک ردی افسر نے دورانِ گفتگو مجھے بتایا کہ اگر ہم بخارافتح نہ کرتے تو ماسکووالے بھوکوں مرجاتے۔ بین سونا چاندی ب كماس كود كها كرجم فرانس اور برطانيه اناج اورضروريات زندگي حاصل كررب إلى-" (مولانا عبيدالله سندهي كى سر گزشت كابل)

مولا ناسندهی ان حالات پرافسوس کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اكيسوال بإر <u> ''باد جودا تیٰ دولت اورخزانے کے بخارانے اپنی قوم کو (عصری) تعلیم نہیں دی۔اگر بخاراوالے</u> . اپنی رعیت کوتعلیم دیتے تو بیم تمام تر کستان پر مسلط ہو جائے۔ بیلوگ ترک ہیں۔جس وقت روس میں انقلاب ہوا، روی این مشکلات میں تھے اور ترکتان کے علاقے سرفکر و بخارا وغیرہ خالی یڑے تھے۔اگر بخارا کے نو جوان تعلیم یا فتہ ہوتے توا پٹی آ زادادر بڑی اِسلامی سلطنت جوروی ۔ سے دوچند ہوتی، بنالیتے اور اس غلای سے فی جاتے۔ بيسرمايد دار خود بھی ڈوب اور قوم كو بھی ڈ بود یا اور قوم کوذلیل دخوار کیا۔اگر ان نو جوان تر کول کولیڈر اور سر مامیل جا تا تو روی بھی غالب نہیں ہو سکتے متے اور اگر وہ انور یا شاکو جب کہ اس نے سم قند میں جنگ کی ، سرمایہ سے امداد ویتے تو بھی پچھین جا تالیکن ان عقل کے اندھوں نے سر ماری کی محبت کی وجہ سے خاموثی اختیار کی. جس کے نتیج میں بیفلام بن گئے۔ میں اس پر تین دن روتار ہا۔ آخر میں نے جل کر بر کہا کرا ہے مرمامیددارول پرمیددورغلامی آنالازم ہے۔''

سوویت روس.....نی حکومت نیا نظام: 1917ء کے انقلاب کے بعدروس میں واحد سای جماعت کمیونسٹ بارٹی تھی۔لینن عوام کالیڈراور یبودی سیاست دان ٹراکسکی ملک کا پہلا وزیراعظم تھا۔ ان دونوں کی خواہش بھی کہ جلداز جلد دنیا کے تمام مما لک کو اشتر اکیت کے دھارے میں شامل کرایا جائے۔انقلاب کے بعد سودیت یونین نے ہساریم الک سے زار شاہی کی حکومت کے معاہدے منسوخ كردياوروبال يه بيغام عام كيا كدلوك ايك في ساجي نظام كاحصه بن كرا پني زندگي كتمام اموركا انظام اپنی مرضی کے مطابق کریں، ماضی کو بھول کر ایک نے دور کا آغاز کریں۔روس نے سودیت یونین کاروپ دھارکر ماضی سے اپنے تمام رشتے ختم کر لیے متھے ادراب وہ بھی طرز حیات ساری دنیا کو سكهانا چاہتا تفاجوهتیقت میں ندہبی واخلاتی اقدارے بغادت کی انتہاتھی۔

اً فغانستان اور سوويت روس: أنغانستان سوديت روس كاسب سيقر بي اوراجم مساير وفي كادجه سے اس کا اولین ہدف تھا۔ تا ہم روس نے آفغانستان کوزیردام لانے کا کام بہت آ ہتہ آ ہتہ کیا۔ انقلاب کے بعد 3 مازیج 1918 ء کوسوویت روس نے ساعلان کیا تھا: 'ایران وا فغانستان کی علاقاتی سا لميت اورسياى ومعاشى أزادى كااحر ام كياجائے گا۔"

برحبیب اللہ فان کا دور تھا اور اس کے لیے روس کے بی خیالات قابل اطمینان سے اس کے بعد 1919ء میں امان اللہ خان نے برس افتر ارآتے ہی لینن کو خط لکھ کر دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش ک جس کا حوصلما فزاجواب آیا اورروس نے افغانستان کوخودی رسلیم کرنے میں سب ہے پہل کا۔ ابان الشفان کے دور میں 13 متبر 1920 م کوموویت روس اور اُ نفانستان کے مابین پہلا معاہدہ ہوا جے امان الشفان نے پُر خلوص رشتوں کی بنیاد قرار دیا۔ یہ بات شک وشج سے بالاتر ہے کہ امیر عبدالرحن خان اور عبیب الشفان کا جھا کو برطانیہ کی طرف رہا جبکہ امان الشفان ان کے برعس برطانیہ کا افساد درووں کی طرف مائل تھا۔ ای میلان کے سب جلد ہی اُ تفانستان اور روس میں دوسرا معاہدہ ہوا جس کا مسودہ لین نے بدست خود تیار کیا تھا۔ اس معاہدے پر 28 قروری 1921 م کود سخط کیے گئے۔ ان معاہدوں میں بنیادی کئت ' ہا ہی عدم جارجیت اور غیر جا نبداری' تھا۔

المان الله خان اور تين : بعض لوگول كاخيال به كمامان الله خان كاروس بے تعلقات بهتر بنانا صرف اس مجودى كے تحت تھا كدوہ برطانيہ سے ابنادا من چھڑا ناچا ہتا تھا ور ند بذات خودا سے لينن كے افكار يا سرخ انتقاب سے اتفاق شقا بيد خيال اس لحاظ سے درست معلوم ہوتا ہے كہ امان الله خان نے برسرا تقد ارآنے كے بعد وسط ایشیا كی ان مسلم ریاستوں ہے جی تعلقات بہتر بنانے كی كوشش كی تمی جوروس كے چگل میں آنے والى تعیس بھر جب سرخ فوج ان ریاستوں پر جملا آ در ہوئی اور غازى انور پاشا نے سرقد میں جباد كا آخذ كيا تو امان الله خان نے سرقد و بخارا كے مسلمانوں كى مدد كے ليے خفيہ طور پر بچھ فوج بھی روانہ كی اور اندى اور سے بھی در ایخ ندى اور خات میں ہوائی اور اندى اور سے بھی در ایخ ندى ہوائی مان اور میں مان اور کے نام بھی در این مسلم میں ہوائی میں ہوائی سے دوستا نہ تو ہوں ہوگئی تو امان اللہ نے مفر در مسلم امراء کو بناہ بھی دی تا ہم اب اے انجام کا دروس سے دوستا نہ تو تھا تھا ت کو برقر اردر کھنے ہی میں عافیت نظر آئی۔

سودیت روس اُفغانستان کے بارے میں تھی نیک ارادے نہیں رکھتا تھا گرکینن کی زندگی میں روس نے اُفغانستان کےخلاف اپنے استعاری عزائم کو تھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔

اكيسوال باسي مستعد المستعد المستعدد المستقل المن الله المان الله خان الله وقت ميه جزيره والي نديل ما يم المان الله خان الم اس کے بعد شال سرحد پر اقواج کی تعداد بڑھادی منی ادر اُ نفان حکومت روس کے حوالے سے سخہ خدشات محسوں کرنے گئی۔

معاہدۂ پغمان: ماسکوکوجلد ہی ابنی غلطی کا احساس ہو گیا۔جزیرہ اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکی ۔ تحا جبکہ اُفغانوں کا چوکنا ہو جاتا اس کے عزائم کو ناکام بناسکا تھا چنانچے روی نے پیرجزیرہ خالی کردیا <sub>ال</sub> 27 نومبر 1926 وکو کھی تیل شور دی حکومت کو چھیٹیں لا کر آنفانستان کے ساتھ ایک معاہدہ کرا جیر ''معاہدۂ پنمان'' کے نام سے یا د کیا جاتا ہے۔اس میں بیہ طے ہوا کہ د دنوں ریاستیں عالمی ساست میں غیرجانبداریالیسی اورعدم تعرض دبقائے باہمی کا اصول اپنا سی گی۔

ایشیا و یورپ کا دورہ: امان اللہ خان نے دئمبر 1927ء میں مختلف اِسلامی و یور کی مما لک کا دورہ کیا۔ وه مندوستان ایران مهر، ترکی ، اٹلی ، فرانس بلجیم ، سوئز رلینڈ ، جرمنی ، برطانیدادر پولینڈ گیا۔وہ إسلامی ملکول میں ایک مرد فازی کی حیثیت سے مشہور تھااس لیے اس کا زبردست استقبال ہوا۔ بور بی ممالک میں بھی اے غیر معمولی عزت واحترام ملا۔ جرمنی نے اسے برطانیہ دخمن حکمران کی حیثیت ہے خوب اً پذیرانی دی اور دہاں کے اخبار وجرائد اس کی مدح وستائش سے بھر گئے عمر افسوں کہ جس قدر اہلی يورب اس كن عابدانه ماضى " سے مرعوب تنے، اس سے كہيں زياده وه يورب كي اقده يرست حال ' پر فریفتہ ہو گیا۔وہ اینے معاصر جدید ترک کے بانی مصطفی کمال پا ٹتا ہے بھی خاصا متاثر معلوم ہوتا تھا، یورپ کے اس دورے نے اس کی جذت پند طبیعت کو مزید برا چھنتہ کیا۔ لگتا ہے وہ احساس كترى كاشكار بهى موا۔ أنغانستان واليس آكراس نے تيزى سے ایسے اقدامات شروع كرديے جواس کے خیال میں ایشیا کی مسلمانو *ل کور*تی کی دوڑ میں یورپ کے برابر لا کتے تھے۔

امان الله خان کی حبّدت پیندی ،فوائد اورمصرات: امان الله خان کی ترتی پیندانه پالیسیوں اورجدت فکر کے باعث چند مفید کام بھی ہوئے۔مثلاً

 انغانستان کے لیے بور لی ممالک سے جدید اسلحہ کی فراہمی کا راستہ کھلا اور امیر نے اپنے سفر بورپ میں 54 ہزارجدیدراُنفلیں ، 106 تو پیں ، 8 طیارے ، 6 ٹینگ اور دیگر آلات حرب خریدے-

 أفغانستان میں دارالساكين، دارالهائين اور دارالعجز ه كے ناموں ہے مسكينوں، نغياتی مريضوں اور لاوارث بور حول کے لیے رفاق ادارے قائم ہوئے، خواتین کے میتال بنائے گئے، وو بڑے تو می کما بے جانے بتانے کا اعلان کیا۔

- ملک میں دین تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے اداروں پر خاصی تو جددی گئی، ٹیکنیکل اسکول دکائج قائم ہوئے۔ دکالج قائم ہوئے۔
- امیرافغانستان شرر میلوے لائن بچھانا چاہتا تھا، اس کے لیے جرمی وفرانسیں کمپنیوں سے معاہدہ کیا گیا۔
   تا ہم اس کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب و تدن سے متاثر ہو کر اس نے بچھا پیے اقد امات کیے جو کی طرح بھی شریعت ، اسلامی تہذیب و تدن اور اُفغانستان کے رسم ورواج سے مطابقت نہیں رکھتے ہتھے۔
   ان کی ایک جھکک ہے:
- واتین سے پردے کی پابندی ختم کردی گئی اور بے پردگ کی حوصلہ افزائی کی گئے۔ چنا نچہ افغانستان سے پہلی بارطالبات کا ایک گروہ حصول تعلیم کے لیے ترکی روانہ ہوا۔ یہ سب طالبات بے پردہ تھیں۔ یاور ہے کہ یہ بے پردگی اس حد تک نہیں تھی جیسا کہ آئ کل پورپ اور ماڈران مسلمانوں ملکوں میں رائج ہے۔ یکد سراور پورے جسم کو ڈھا۔ نیخ کا اہتمام تھا، معرف چرہ کھلا ہوتا تھا۔ تا ہم غیوراً فغان کوا م کوا بی تہذیب واقدار کے ظاف آئی بات بھی گوارانہ تھی۔ امان الشرخان کے سفر ایشیا و یورپ میں اس کی ملکہ ترپاس کے ساتھ تھی۔ وہ بھی چرہ کھلا رکھتی تھی اورای حالت میں فرانسیسی و برطانوی دفتر خارجہ کے المکاروں نے اس کی تصاویرا تاریں۔ یہ تصاویرا نفانستان بھی پنجیں جن سے عوام کو خت دھیجا لگا۔
  - لوى كناح كے ليكم ازكم عمر 18 اورلاك كے ليے 22 مال مقرر كى كى۔
    - @ سرکاری لمازین کے لیے ایک سے ذائد نکاح ممنوع قرار دیے گئے۔
      - 🛭 علائے کرام اور قبائل سرواروں کے اختیارات کم کردیے گئے۔

عوای نفرت: امیر کے ان اقدامات کے باعث اُفغان عوام میں اس کے خلاف نفرت پھیلتی گئ جس کے نتیج میں امیر کی ملک پر گرفت کم زور پڑنے گئی۔ اس کے لیے ' غازی'' کا مقد س تصور دھندلا گیا اور اس کے سیاس خالفین کوا ہے ارمان نکا لئے کا موقع مل گیا۔ اس کے خلاف ساز شوں اور شور شوں کا ایک سلسلیٹر ورع ہوگیا۔ جمہوریت کی پٹروی: امان اللہ خان 20 جون 1928 و نحیر کمکی دورے سے والیس آیا تھا اور آتے ہی ابنی مزعومہ اصلاحات پر کام شروع کر دیا تھا۔ 25 جولائی 1928 ء کو ملکہ ٹریا کی طرف سے سرکاری اخبار ''امان' میں ایک مضمون شابع ہوا جس میں عور توں کو مردوں کے برابر حقوق و دیے جانے پر زور دیا گیا۔ ''امان' میں ایک مضمون شابع ہوا جس میں عور توں کو مردوں کے برابر حقوق و دیے جانے پر زور دیا گیا۔ 28 اگست کو امان اللہ خان نے ایک بڑا جرگہ طلب کیا جس میں عور توں کی بڑی تعداد سے تا یک

تاريخ انغانستان: جلداة ل 426

اكيسوالياب مرار افرادشر یک تھے۔اس میں امان اللہ فان نے جدیداً نغانستان کا تصور اوراس کا ڈھانچا پیش کا۔ ہزار افرادشر یک تھے۔اس میں امان اللہ فان نے جدیداً نغانستان کا تصور اوراس کا ڈھانچا پیش کا۔ اس نے 150 افراد پر تو می اسمبلی قائم کر کے اُفغانستان کو بور پی مما لک کی طرح جمہوریت کی پڑوی پر یر سانے کی خواہش بھی ظاہر کی۔

حزب مخالف اورعلاء کا کردار: جلد ہی امیر کی جدت پندی کےخلاف اُفغان عوام کارڈمل سامنے آیا شروع ہوگیا۔کوہتان کے مُلَّا عبدالاحداور کابل کے قاضی عبدالرحن جیسے مذہبی رہنماؤں نے امیر کے خلاف آواز اٹھا کرایک تہلکہ مجادیا۔ اس ماحول سے امیر کے چندسیا ی حریفوں شیر آغامگل آغااور معموم ' نے خوب فائرہ اٹھایا۔ انہوں نے امیر کے خلاف ایک منشور ترتیب دیا جس پر 400 علائے کرام کے دستخط تھے۔ تا ہم سرکاری مشینری فورا حرکت میں آگئی گل آغا گرفتار ہو گیا۔ کا بل، خوست اورکو ہستان کے تقریبا 40 علماء کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ قاضی عبدالرحن سمیت چندعلماء کوئیز ائے موت دے دی گئی۔ برطانيهآ گ کوہوا دینے لگا: برطانیها نفانستان میں جاری اس ہنگاہے کو بڑی دلچیسی سے دیکھ رہاتھا۔ وہ اُ نغانستان جس نے بے سروسا مانی کے عالم میں اس کی نا قابل تسخیر سمجھی جانے والی طافت کوشکست دی تھی،اب منتشر ہور ہاتھا۔امان اللہ خان جس نے مجاہدا نہ جنگ لڑ کر گورے سیا ہیوں کے چیکے چیزادیے تھے، پور پی تہذیب کا بے دام اسیر بن کراپے ہی عوام کی نفرت کا نشانہ بن رہاتھا۔ برطانیہ اپنی شکست کو نہیں بھولاتھا۔وہ اس بات برہمی امان اللہ خان سے سخت برہم تھا کہ اس نے روس سے کیوں تعلقات برحانے شروع کردیے ہیں؟روس اور برطانیا ایک دوسرے کے حریف علے آ رہے تھے۔اس کیے روس ہے اُفغانستان کا گلے جوڑ برطانیہ کے لیے نا قابل برداشت تھا۔ان وجوہ کی بناء پر برطانیہ امان اللہ

خان کومزید بدندنا م کرنااور ملک میں افراتفری کومزیدفروغ وینا چاہتا تھا۔ کہاجاتا ہے کہ ملکہ ثریا کی برطانیہ میں لگئیں بے تجاب تصادیر کو برطانوی کارندوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اُفغانستان ہیں مشتہر کیا تھا تا کہ عوام کوزیا وہ سے زیادہ مشتعل کیا جاسکے۔ بھرامان اللہ خان کے اپنے اقدامات بھی عوامی تنفر کے لیے کافی تھے۔ چنانچہ ہر طرف حکومت کے خلاف نصابتی چلی ا میں۔ بیسب سیجھ تین چار ماہ کے اندراندر ہو گیا۔اس زمانے میں رائخ الفکرادیوں محافیوں اور شعراء نے امان اللہ خان کے ان حدت پہندانہ اقدامات کے خلاف خوب کھل کرلکھا۔ ایک شاعرنجف علی خان كى يقم بهت مقبول ہوئي: دخترال بودند در عهدِ امانی خوخ وشک

ہر طرف خیزک زبال جوں آہو کئے دشت خار شاہ امان اللہ کے دور میں ہر طرف شوخ وطر اراز کمیاں صحرائے گو بی کے ہرنوں کی ماند **کموئی مجرری ہیں**۔

ارخ افغانستان: جلراة ل اكيسوال بإب ما قبائے ثال نمایاں بود مابین جراب پیرس دلندن بوشع فیش ایٹال ثار جرابول كے اوپران كى پندلياں تماياں مورى بين،ان كے فيشن پر بيرى اور لندن والے بھى قربان جائيں۔ ، ت مشعمته از حیا و ننگ و ناموس و شرن مسلت افغال زهونیها به ایثال شرمهار انہوں نے شرم دحیاادر عزت و ناموی کو بالائے طاق رکھ دیا ہےاور ملت و أفغان ان کی شوخیوں سے شرمندہ ہور ہی ہے۔ ا ز جرافیم تفریح اکثرے گئت مریض در نواح شهر کابل بد ہوا بس تامحوار کائل کے گردونواح تک کے اکثر لوگ اس خراب اور نا گوارا آب د ہوا کی دجہ سے جونر تکیوں کی نقالی کے جراثيم بي يملى ب، يار يرطي إن ہر ملمانے کہ دید ایں منظرِ عبرت فروز شد بدیں بے دانثی ٹاہ افغال اشکیار اس ميرت ناك منظر كود كيوكر برمسلمان أفغان بإدشاه كي بيعقلي پرافتك بارب-زيم دعمال كرده انكشت مآمت آه كرد اوالعجب ازغيرت إملام نثاو كوو مار وہ انسوں کے مارے انگلیاں دانتوں میں وبائے کہدرہاہے کہ کہساروں کے باوشاہ کی اِسلامی غیرت پر تجب ہے۔ نوجوانال را بود وردِزبال لفظ وطن زآنکه باإسلام ودین چندال تمیداریم کار نو جوانوں نے وطن کے لفظ کواس طرح رٹ لیا ہے گو یا اسلام اور دین سے ان کا کو کی تعلق جی نہیں ہے۔ ناه امان الله غازی خواب غفلت رفته بود به خبر از گردش ایام در کیل و نهار شاہ امان اللہ غازی غفلت کی ٹیندسور ہا ہے اور دن رات کی گردش سے بے خبر ہے۔ ملحدان و دهریون بول تجل آرانی کنند مودیت بریا کنند این منکران کردگار طحداور دہریے مخطلیں آراستہ کر کے بیٹے ہیں ،ان مکرین خدا کو کیمونسٹوں نے تیار کیا ہے ای طرح فیشن زده ادر جدت پیندنو جی افسران کی جویس لکھے گئے بیاشعار بھی بہت مشہور ہوئے: گر مخنث را پوٹانی سلاح کارزار روز میدال کے تواہر با عدو آویختن اگر مخنث کو ہتھیار پہنا بھی دیے جا ئیں تو میدانِ جنگ بٹس بھلاوہ دشمنوں ہے کیالڑے گا با لباس فيش افراح امان الله چه كرد كس نشد زيشال جوهير از بغات مابزن فیشی لباس میں امان اللہ کی فوجیں کیا کریا تھی گا۔ان میں سے کوئی راستہ لوشے والے باغیول تک سے مقابلہ نہیں کرسکتا۔ بچیسقد کا ظہور: امان اللہ خان کیے خلاف عوامی ردعمل کے انبی دنوں میں اُفغانستان کی سیاست میں ایک نیانام ظاہر ہوااور دیکھتے ہی دیکھتے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ بیحبیب اللہ نامی ایک جنگھو

مردار تقاجونی بچیرمقهٔ کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حکومت کے خلاف نفرت کی آگ چیل بھی ہے،،حزب خالف اور علاء کی تحریک عروج کی جانب بڑھ رہی ہے۔ چنانچیاس نے تبدیلی اقتدار ك تمام متوقع مفادات ميلنے كى كوشش كى \_اس كا گروه بہت طاقتورتھا \_ كالل جانے والے قافلوں براي ک دارو گیرجاری رہتی تھی۔ سرکاری سپاہی بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ کتے تھے۔ وہ لوٹ مارکی رقم کا ایک حصہ غریب دیبا تیوں میں تقلیم کر دیتا تھااس لیے اسے کیچھوا می حمایت بھی حاصل ہوگئ تھی۔عموماُوہ ڈیوریڑ لائن کے پارانگریزی حدودیں یارہ چنار کےعلاقے میں کارروائیاں کرنا تھا۔وہاں مقامی انظامیہ کے ہاتھوں گرفآر ہو کرتقریبا ایک سال جیل میں بھی رہاتھا۔

جن دنوں امان اللہ خان کے خلاف شرقی اُفغانستان میں شورش بریا ہو کی انہی دنوں وہ رہاہو کر صدود اَ فَعَانستان مِن بَهْنِيا وركائل كِ شال مِن كابيسا وريروان كى شاہرا موں ير حلے كر كے حكومت كے ليے امن وامان کے سائل پیدا کرتا رہا۔ حکومت برطانیے کی قیدے اس کی اچا تک رہائی اور امان اللہ خان جیسے برطانیہ کےمعتوب کےخلاف اس کی سرگرمیوں کے پیش نظرشاہ امان اللہ کے حامی اسے برطانو ی ايجنث كبتر يتح مكردوسري طرف شاه كيخالفين كي نگاه ميس وه ايك مجابد تفامه

برطانیہ کی ایک اور جال: ادھر برطانوی ایجنوں نے بھڑ کتے ہوئے شعلوں کومزید ہوادیے کے لیے ملکٹریا کی ایک اورتصویر شائع کرادی جس میں ملکہ کا چیرہ ایک نیم عریاں رقاصہ کے جسم سے جوڑ دیا حمیا تھا۔ عام آ دی پنیس مجھ سکتا تھا کہ تصویر میں جعل سازی کی گئی ہے۔ ملکہ تریا کی پینصویر بزاروں کی تعدادیں افغانستان کے طول وعرض میں تقسیم کی گئی۔اس سے لوگوں کی قوت برداشت بالکل جواب دے گئی اور وہ ہرصورت میں حکومت گرادینے پرتل گئے۔ بچھ دنوں بعد سازشیوں نے بیافواہ بھیلاد کا کہ ملکہ ٹریا کو آل کردیا گیا ہے۔اس سے حالات ادر خراب ہو گئے۔ادھر کا بل کے ثال میں بچے متدا یک بھاری نفری کے ساتھ موجود تھااور امان اللہ خان کا تختہ النے کی فکر میں تھا۔ اس نے سرکاری فوج کے ایک ونة كوجوكه وادى ت شير كايك حكومت خالف عالم دين كوكر فآركر في آر باتفاه مار بيمال يا-

ڈاکو یا مجاہد:اگر چہ بچے سقد کے بارے میں حکومت نے مشہور کردیا تھا کہ دہ ایک ڈاکو ہے مگراہ علاء کی ایک جماعت کی حمایت حاصل تھی، بہت سے لوگ اسے مجاہد مانتے تھے۔اس نے خودایک فجی مجل میں اینا تصه بول ستایا:

''میں امان اللہ خان کے خوف سے اپنے مامول زاد بھائیول سکندراورسمندر کے ساتھ فرار ہوگر پٹاور چلا گیا تھا۔ وہاں چا کے فروخت کرتار ہا۔ موقع ملنے پر اَ فغانستان واپس روانہ ہواتو رائے میں تماذ جمعہ کے لیے ایک معجد میں داخل ہوا جہاں ایک مُلَّا جہاد پر تقریر کررہا تھا۔ نماز کے بعد میں اس سے ملااور دعا کی ورخواست کی۔ مُلَّا نے دعا دی اور کہا: راستے میں فلاں ورخت سے جو کچھ ملے گالے لینا۔ جھے اس ورخت سے اسلحہ اور ایک بزار رو بیہ ملا۔ میں لے کر چل دیا۔ افغانستان میں کوہ وامن کے علاقے میں جھے علاء نے امان اللہ خان کو تل کرنے پر اُبھارا۔ اخوند زادہ مُلَّا حمید اللہ خان جیسے اکا براور غلام محمد خان جیسے اعیان سلطنت نے جھے اس کام کے لیے تیار کیا۔ پر وان کے خانوں نے جھے کمک دی اور یوں میں نے کائل پر حملہ کیا۔ "

علمائے دین سے فاصلے: امان اللہ خان کے بُرے دن آگئے ہتے۔اس لئے اس سے جماتوں پر حماقتیں ہود ہی تھیں۔اس نے اس سے جماقتوں پر حماقتیں ہود ہی تھیں۔اس نے خود کوعلماء سے دور کرلیا تھا اور یوں ایک مخلص دمؤثر طبقے کے مشوروں سے محردم ہوگیا تھا۔مولانا عبیداللہ سندھی جیسے مخلص ہندوستان کی حکومت سے ہندوستان کی حکومت سے ہندوستان کی تھے۔
کی تحریک آزادی کوکوئی مفادحاصل نہ ہوتاد کی کی کرروس میلے گئے تھے۔

امان اللہ خان اب ذاتی صوابدید پرسب پچھ کررہاتھا۔ علیاء سے کر لے کراس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ بڑی غلطی کی تھی۔ بڑی غلطی کی تھی۔ بڑی غلطی کی تھی۔ اس نے نورا المشائ حضرت فضل عمر مجددی براگ دربدر پھرتے ہوئے کوئشاور پھرڈیرہ افغانستان سے جلاوطن کردیا تھا۔ مجددی خاندان کے سیربزرگ دربدر پھرتے ہوئے کوئشاور پھرڈیرہ اساعیل خان پنچے مگرامان اللہ خان انہیں افغانستان کی سرحدوں کے پاس بھی برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ چنا نچہ اس نے برطانوی گورشنٹ سے رابطہ کر کے انہیں وہاں سے بھی نکلوادیا۔ آخر کاریہ بزرگ بمبئی میں متھیم ہوگئے۔علاومشائ سے بیسلوک عوام میں مزیداشتعال کا سبب بتارہا۔

شنواریوں کی تحریک اور مطالبات: انہی دنوں جلال آباد اور اس کے نواح میں آباد شنواری قبائل نے حکومت کے غیر شرعی اقدامات کے علاوہ آئیس سے خصومت کے غیر شرعی اقدامات کے علاوہ آئیس سے بھی شکا یہ شکا ہے تھے۔ قاتلوں کوسرکاری انتظامیہ نے کھی چھوٹ دے دی تھی۔ یہ سنواریوں کی قیادت جلال آباد میں مجھ دے دی تھی۔ یہ سنواریوں کی قیادت جلال آباد میں مجھ علم خان کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے ''ڈوک' برحملہ کر کے سرکاری فوج کو مار بھگا یا تھا۔ اس کے بعد خوگائی اور چیر ہاری قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئے۔

۔ امان اللہ خان اس صورت حال ہے نہایت پریشان تھا۔خطرہ تھا کہ اگر مہند قبائل بھی شنواریوں کے ساتھ مل گئے تو حکومت بل کررہ جائے گی۔ان حالات میں امان اللہ خان کوشنواریوں ہے گفت وشنید کے ذریعے معاملات طے کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ چنانچہ اس کے نمایندے شنواری رہنماؤں سے ل کر

اليسوال باب 430 تاريخ افغانستان: جلداوّل بات چ*ت کرنے لگے۔* شنواریوں کے مطالبات زیادہ تر اسلامی نظام اور أفغان تہذیب وتمدن کے احیا کی عکای کری عے ان میں سے چنداہم مطالبات درج ذیل ہیں: امان الشرخان ملكي ثريا كوطلاق دے دے۔ 🗗 لڑکیوں کی درس گاہیں بند کردے۔ جواز کیاں تعلیم کیلئے بیرون مما لک بھیجی گئی ہیں انہیں واپس بلائے۔ 🕜 نیکسول بیس کی کی جائے۔ 🛭 یور لی لباس پہننے کے قانون کوختم کردیا جائے۔ 🛭 يرد كورواج دياجائـ علاء کو حکومت ٹیں شامل کر لیاجائے 🛕 إسلامي قوانين نا نذكيے جائيں۔ سر کاری افواج کی شکست: امان الشرخان کواس موقع پر کم از کم سیای مصلحتوں کے تحت کیک دار دویہ ا بنانا چا بی تفاظراس سے بھاری غلطی بدہوئی کاس نے حالات کے سدھرنے کی اس آخری اُمید کو جی ختم کردیااورمطالبات پرسنجیدگی سے غور نہ کیا۔اس نے ایک بار پھر بزور قوت حالات پر قابویانے ک كوشش كى اورىپ درىپ افواج كوجلال آبادرداندكيا - بدايك اورحافت تقى - اس طرح كالل مركارى انواج سے تقریباً خالی ہو گیا۔ شنواریوں کےخلاف جلال آباد جیجی جانے والی سرکاری فوج29 نومبر 1928 وکشکست فاش ہے دو چار ہوئی اور اس کے اعلیٰ افسرال گرفتار ہو گئے۔ فتح مندشنواری پوری آزادی سے سرکاری دفاتر لوٹے رہے۔ انہیں بھاری مقدار میں اسلحہ ہاتھ لگ گیاجس سے ان کی قوت مزید بڑھ گئ۔ بجير مقه ك الله الله الله خال كى كرفت اب بهت كزور موكى تنى اس صورت حال سي بجه سقہ جیسے موقع شاس نے پورا پورا فائدہ اُٹھا یا ادر کابل کی شالی شاہراہ کومسد دد کرنے کے بعدا پے گردہ كرساته واراككومت كريبآن يبني طوفاني موسم اورج بستروى ميس كالل كودوروراز كمشروك ہے فوری کمک ملناویسے بھی آسان نہ تھا۔اس لیے بچے سقہ بڑی بے خوفی سے کامل کے سامنے براجمان ر ہا۔امان اللہ خان اس کے گروہ سے اتنا خوفز دہ ہوا کہ مذا کرات پر آبادہ ہو گیا گر بچیستہ یکدم مذاکرات کی سطح پرنبیں آیا۔ اس نے مار دھاڑ جاری رکھی اور سر کاری محافظوں کو حملوں کا نشانہ بنا تار ہا۔ جلال آباد

بی خنوار بول کے ہاتھوں سرکاری فوج کی شکست سے مایوں ہوکرامان اللہ خان نے سوچا کہ دود شمنوں کے دوت کونے سے بہتر ہے ایک سے سلح کر کے دوسر سے کو کچل دول ۔ چنانچہاس'' حکمت عملی' سے بحت اس نے اپنے سب سے خطرناک دشمن بچرسقہ سے سلح کر کی تاکہ اس سے بے فکر ہوکر شنواری قبلی از در تو ڑ سکے ۔ گر سے برخی عاجز انساور حکومت کی بہری کی تصویر تھی ۔ امان اللہ خان نے بچرستو کو بڑی کرنے کے لیے اسے اعزازی طور پر فوجی جرشل کا عہدہ دسے دیا ۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے چار لاکھ روپے کی خطیر رقم، بہت می رافعایس اور بھاری مقدار میں کا رتوس فراہم کیے ۔ گردہ کے ہرفرد کے لیے محقول سالا نہ مالی امداد کا وعدہ کیا ۔ اس کے بعدا سے کا بل کے شالی علاقوں کا بیسا اور پروان کا عامل مقرر کردیا گیا اور وہاں سے سرکاری افواج واپس بلالی گئیں ۔ طے یہ دوا کہ ان علاقوں کا لقم ونس بچرستہ مقرر کردیا گیا اور وہاں سے سرکاری افواج واپس بلالی گئیں ۔ طے یہ دوا کہ ان علاقوں کا لقم ونس بچرستہ کے کارند ہے ہی سنھالیں گے۔

بير مقد كابل ميں: محراس كے بعد جو كچھ موادہ امان اللہ خان كى توقع كے بالكل برخلاف تھا۔ بچستھ نے . لکعه طاویس الدین میں حکومت مخالف افراد کی ایک مشتر کمجلس آراسته کی جس میں اسے" بادشاہ أفغانستان "كهريكارا كبيا- يتعلم كطلاحكومت كےخلاف اعلان جنگ تفا۔ پھراس نےحكومت كى بخشى ہوئى طاقت اور اسلح کوای کےخلاف استعال کرنے میں دیرنہیں لگائی۔ 14 دمبر 1928ء کواس نے اپنے گروہ کے ساتھ کائل پر حملہ کردیا۔ سرکاری محافظ کی دن تک لڑتے رہے گراس کا زوریۃ وڑ سکے۔امان اللہ فان نے بازی ہاتھ سے نکلتے و کی کرکل آغا اور معصوم جیسے اہم سیاسی خالفین کور ہا کردیا اور اپنی کئی متنازع املاحات منسوخ کردیں۔اس کے ساتھ ساتھ علاء سے گفت وشنید کی کوشش بھی کی مگراب وقت نکل چکا تها المان الله خان نے اپنا انجام سامنے و کی کرا پنے الل وعیال کوطیارے کے ذریعے فقر هاررواف کردیا۔ امان الله خان کی آخری کوشش: نیاستسی سال 1929ء اس حال میں شروع موا کہ کابل کے گردونواح ممل طور پر بچیسقه کی گرفت میں تھے۔انبی دنوں امان الله خان نے عوامی حمایت از سرنو عاصل کرنے کے لیے ایک بمفلٹ شائع کرا کے تقلیم کرایا جس کے مطابق سرکاری سطح پر'' ترقی پسندانہ املاحات' میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں اورعوام سے خوش کن وعدے کیے گئے تھے۔اس میں اعلان کیا گیاتھا که''شراب نوشی قامل مزا ہوگی *بسر کاری تعطیل حسب س*ابق بروز جعد ہوا کرے گی ،عورتیل ہاتھ اور چہرے کا پردہ کریں گی اور بور پی لباس کی جگہ برقع پہننے کی پابند ہوں گی،لوگ مشائ سے بیعت ہوسکتے ہیں،علاء کو درس و تدریس کے لیے شہادت نامے (سرکاری اجازت نامے) کی ضرورت نہیں ہوگی،علاء کوشعبها حتساب میں شامل کیا جائے گا، رشوت کی روک تھام کی جائے گی، انجمن حمایت نسوال<sup>،</sup>

انقلاب كى طرف جارب تھے۔

ا یک دن امان الله خان نے اچا تک بچے سقد کے مقاطبے میں کیک طرفہ طور پر جنگ بندی کاعلان کردیا۔ بچرمقد تلعد مراد بیگ می مورچہ زن تھا۔ سرکاری نوج کی طرف سے گولہ باری اور فائز مگی کا سلسلہ بالکل ذک جانے سے اس کی مت مزید بڑھ گئے۔

14 جنوری: برف باری کا موسم شروع موچکا تھا۔ کابل کے باشعرے مگروں میں آگ تاب رے تے۔ 13 اور 14 جنوری 1929ء کی درمیانی شب شدید برف باری کے سبب شرک تام بہاز، عمارتیں اورسر کیں برف ہے آئے ہوئے ہتے اور ہرطرف بُو کا کا عالم طاری تھا۔ تب رات کے آخری ہ، بچیسقدایے گروہ کے ساتھ قلعہ مراد بیگ ہے نکل کر'' کوئل خیرخانہ'' تک آن بہنچا۔ مج کاذب ہے بچھ پہلے شہر کے مختلف حصول سے فائرنگ کی ایسی زوردار آوازیں گونجیں کرسرکاری کارندے،ساہی اورعام شری مکا بکارہ مے۔اس کے فورا بعد برطرف مے خبر سیل می کہ شنوار یوں نے ننگر ہاریوں کے ساتھ ل کر کائل پر قبضہ کرلیا ہے۔ بی خبرس کرسر کاری کا نظین کے جیکے چھوٹ مجھے اور وہ ''کوٹل فیرخانہ'' کوچھوڑ کر'' دہ کیک کابل'' تک بسیا ہو گئے ۔اب بچے سقہ کے راہتے میں کوئی رکاوٹ باتی نہیں رہی تھی۔ اس خونناک شب کے اختیام پرایک اُداس منج طلوع ہوئی۔ شاہ امان اللہ خان برف کی جادر میں لیٹے ہوئے کائل کوحسرت بھری نگاہوں ہے دیکے رہاتھا۔اسے تقین تھا کہ اگر وہ ایک دن بھی مزیدیہاں ممہرا ر ہاتو بھی شہراس کامقبرہ بن جائےگا۔ 9 بجاس نے شاہی کل کے درود بوار کو پرایک اشک آلو دنظر ڈال اورا پنی موٹر میں بیٹھ گیا۔ کسی حفاظتی دستے اور جلوس کے بغیراس کی موٹر چپ جاپ قلد حار جانے وال شاہراہ پررواندہوگئ۔ 10 بجے ایک مجازعبدے دار نے ارکان سلطنت کوجع کر کے سابق باد شاہ ک جانب سے ساعلان پڑھ کرسایا: " ملک کی خیرخواجی کا تقاضا سے ہے کہ میں مستعفی ہوجاؤں کیونکہ تمام تر خول ریزی اور انقلالی کوششیں میرے خلاف ہور ہی ہیں۔''

اس رقع میں امان اللہ خان نے اپنے بھائی عمّایت اللہ خان کو جانشین مقرر کر دیا تھا۔

عنايت اللّٰدخان تمن دن كا با دشاه: اى دن (14 جنوري1929 م كو) عنايت الله خان تخت ثقين **مو كميا-**مروه ایک کزورطبع انسان تما۔اس نے تخت پر بیٹے تی بچے ستہ مے کرنے کی کوشش کی مگر جب اس کا دفعہ مفاہمت کی بات چیت کے لیے گیاتو بچر سقہ نے دونوک کیج میں کہا کہ کائل کا باد شاہ وہ قود ہے گا۔ ملح ک اس بات جیت کے آغاز سے پہلے سرکاری فوج نے بے فکر ہوکر راستوں کی ناکہ بندی فقم

اكيسوال بإب تاريخ انغانستان: ملدازل کردی تھی ادر شام تک دوامنانی فوق جرچے کبوں پرتھی اعرون شپرادے گئی تھی۔اس موقعے سے فائدہ أ نما كراى شام بچے سقد كے ما مى شېر كے اندرداش بو محتے ادر شا ي كن كا محامر و كرليا۔ وو يورے شهر ميں نرے لگاتے محرد بے تھے:"امیر نازی حبیب انڈ ..... فادم این دسول اللہ"ا بیے دقاع سے ماہی موكر 16 جنورى1929 مكومنايت الشاخان كيرسقد كے حق عمل مبان كى المان كى شرط پر تخت سے دست بردار ہوکیا اورا کے روز ایک برطالوی طیارے پرسوار ،وکرائی وعیال سیت پٹاورسد حارا۔اس طرح تقريباليك مدى پرمشتل بارك زأو خاندان كادور يكومت ختم موكميار

433

- 624 W.

### مآخذو مراجع

 ارخ تجزر کا ختای افغانستان علامه مبدا کی جیل 🚓 ..... أفغانستان درميرتاريخ ميرنلام محدنمار

Encyclopedia of Islam.V.1 ..... 4

🚓 ..... مولانا عبيداند شدمي كي مركز شت وكالل الكرنذام معلى خان

🚓 ..... آب بي مقترحسن ايبك

دیمی ..... میرآنغانستان ملامه سیدسلیمان بموی پرالخنیه





مومنات کامند دجیملطان محمود عزفوی نے فتح تملیا آزادی کے بعد بھار تیوں نے اے دو بارہ عالی شان انداز میں تعمیر کرادیا ہے۔



جوني افغانتان كے ضلعے بت كاليك قديم قلعداور محراب

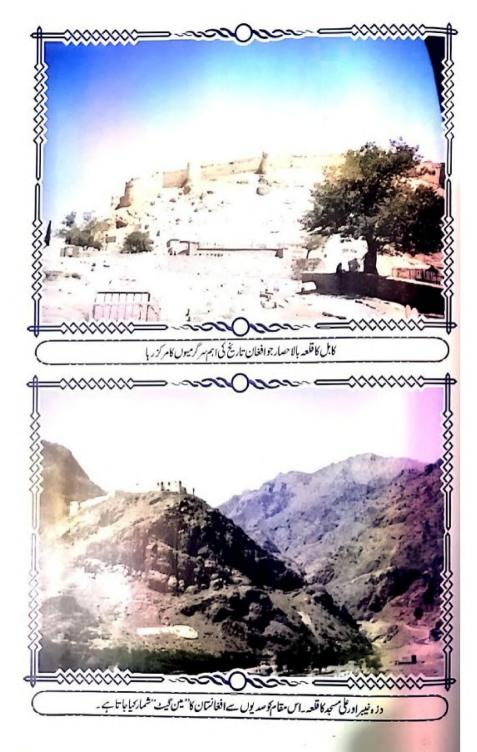



كابل مين مغل بإدشاه شاه جهال كي تعمير كرد ومسجد

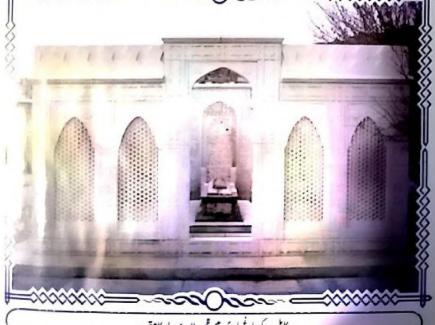

كابل كے باغ بايري من قرير الدين باير كامقبره



جندُ وُکُش کے بیباڑی ملسلے میں افغانوں کے قافلے روال دوال



افغانول كاردايتي پيشه بكه باني



مجابدين كابرطانوى فوج يرحمله \_ايك



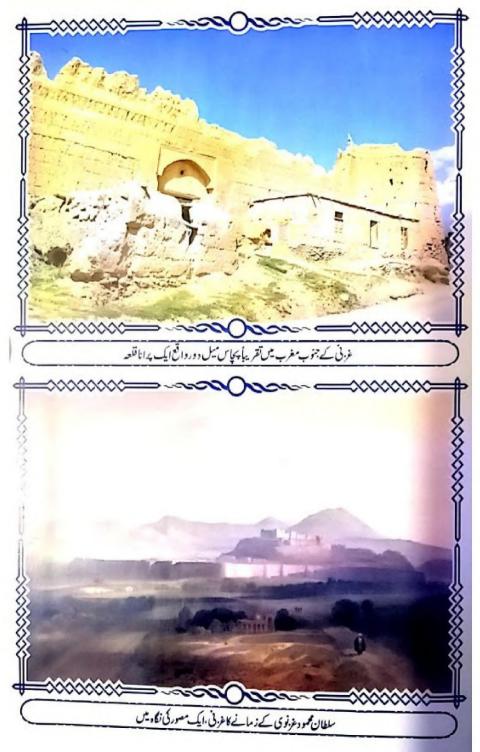

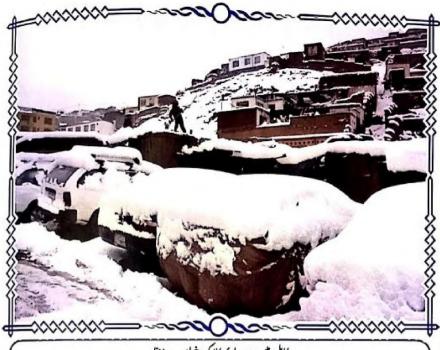

كابل مين برف بارى كاايك خوبصورت منظر

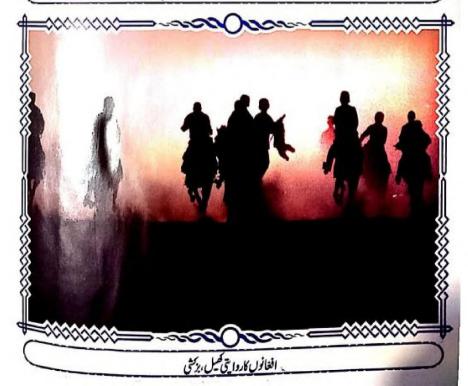

## کچھاس کتاب کے بارے میں

تاریخ کی تحت قرم کی امانت ہوتی ہیں اور انہی پر قرموں کے تشخص کی عمارت کھڑی ہوتی ہوتی ہے۔ دورحاضر میں معتشر قین کی ایک پوری کھیپ ہماری تاریخ منح کرنے میں مصروت ہے۔ اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے مانتی بعید کے ساتھ ساتھ تر بی ادوار کی تاریخ کو پوری اعتیا ہا، دیانت داری اورصداقت کے ساتھ محفوظ ندکیا توائلی نسلوں کے ہاتھوں میں تاریخ کے نام پرصرت و بی زہر آلو دمواد ہوگا جو ممتشر قین چش کر رہے ہیں۔ افغانستان کی تاریخ خصوصاً ایسے قبلی مملوں کا بدت ہے۔ المی مغرب آج میڈیا کے ذریعے دہاں کے غیور مسلمانوں کو دہشت گر د ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کی کو ای مواد سے و افغانستان کی ایسی تاریخ مرتب کریں گے جس میں ہمارے لیے جا بجا گمراہ پھندے بچے ہوں گے۔

ان فطرات کے دفاع کے لیے ساڑھے پاٹی سال قبل ہفت روز و ضرب موکن میں 
التاریخ افغانستان کرمضا میں کا آغاز کیا گیا۔ ابتدا میں میرابدت سرن قربتی دوعشروں کی تاریخ مرتب
کرنا تھا۔ اس میں مجی سودیت یو نین کے خلاف جہاد اور طالبان کے اسامی دور کو فسوسی اہمیت دینا
میرامجورتھا۔ مگر جب کام شروع کیا تو معلوم ہوا کہ افغانستان کا ہر دور اسپنے سابقہ دور سے اس طرح
ہندھا ہوا ہے کہ اس سے سرف نظر ممکن نہیں۔ و لیے تو ہرقوم اسپنے ماضی کی اسر ،وتی ہے مگر اپنی
اسلامی تاریخ اور روایات سے جس قدر مشہوط رشتہ افغانوں میں دیکھا جاتا ہے ، دنیا گئ کوئی اور قوم اسکی
مثال پیش نہیں کرمکتی ۔ اس لیے میں میرمو چنے پرمجور ہوگیا کہ کیوں دافغانستان کے پورے اسائی
عہد کا از سرفو جانز و ایا جائے اور قاریک کاس میر میں اپنا ہم سفر بنالیا جائے۔

بایں ہمہ جب پیسلاشروع ہوا تھا تو یہ توقع فیجی کدا ہے عوام وخواش میں اس قد رحقولیت ماس ہوگی۔ راقم کو قاریکن کی جانب سے ملنے والے بکثرت خطوط سے بیا نداز و ہوا کہ الحدیث ہماری قوم خاص کر نوجوان طبیعے میں اپنی تاریخ جاننے اور اس سے بیق حاصل کرنے کا زیر دست والو اموجو و ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اسم خطوط اور پیغا مات میں مشترک ہوئی تھی اور و پیکداس سلا کو سمالی میں شرور لایاجا ہے۔ قاریکن کی دی کچھی کے پیش فطراب اے تمانی شکل میں بیش محیاجار باہے۔





